# UNIVERSAL LIBRARY OU\_224059 AWYOU AWYOU AWYOU TOUR TOUR AWYOU TOUR TOU



مُلْتُبِمُ مِعْمَادِ

## چندا و بی کسٹ ابین

با قیات بجنوری . داکثر عبداتون بجنوری مرح م که کا تبب مضاین انظوں کامجموعهٔ تبت مجادیم نقوش سکیانی علامه سربه لیان زوی کی ہندوت نی زان دادب پر تفار روض بور کامجموع قبیت

مجلدتین روپے رہے ر) غیرمجلدد وروپے اور آنے ( میر )

مضامین رسنسید بروفیسرشدا حرصدیتی کے مزاحیه صابین کامجموعه قیت مجلد عام خندال بروفیسررشدا ترصدیتی کے مزاحیه ریڈیائی تقریروں کامجموعه تیمت محب لد عام روح تهذریب خوجسب غلام السیدین نے فلسفہ تعلیم کے مرکزی مسلم تہذرب کی

امیت اورحقیقت سے بحث کی ہے ۔ فتیت ہر

فتیل اورغالب - سیداسدعلی افرری صاحب نے قتیل دغالب کے تاریخ مجبگر میں کو دو بارہ زنرہ کیا ہے۔ فیمت مہر

مرا ته ارشعر بر دفیسرمولانا عبدار کن صاحب نے عربی، فاری اور اُر دوتینو ل باؤل کی شاعری سے بحث کی ہے تمیت محب لدنین روپے دستے ر)

> مگریت معجاب د لی رنئ د بی اکلفنؤ، ببئی<del>۔</del>

## م المعامل المع

## ویرادات فوراک ایم الم الله

### بلد ٣١- نبرا ابنه ماه جنوري سيوام البلاسة في رَحْجُهُ

### فمرست مضامين

|      |                                 | <del></del>                                               |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | پرونبسر مخرجیب صاحب بی لے داکن، | - 2 1 9 RI                                                |
| 18   | نضل الدين صاحب أثر ايم ك        | ۲- رفیا رتعلیم <del>/۱۹ ای</del> ژ                        |
| 1.1  | سيدال الزماحب سرورام ك          | ٣- اددوادب سلم في مي                                      |
| ۲.   | محدا خرصاحب سبزواری ایم لے .    | س- بندونان کی ۱۲ دی سا <u>سه ای</u>                       |
| ۲۵   |                                 | <b>ھ</b> ۔ روسی دسائیل                                    |
| 41   |                                 | <ul> <li>۲- جا پان کی اقتصاد می کمزوری اور توت</li> </ul> |
| 4    |                                 | ،۔ 'فلطین (جُنگ کے زانے میں)                              |
| ^ 2  |                                 | ^- عراق ک <sup>ی دیش</sup> یت مشرق دخلی می                |
| 92   | انترصبائ                        | <b>٩- سارعا</b> و دا∪ د تعلم                              |
| 4 1" | سدة ل احدُ صاحب مرور الم لك     | ۱۰ غزل                                                    |
| 4 ~  | 1                               | المسبحرالكابل مين سندرى ا درموا ئ متقر                    |

دار المنفين عظم گذه، دا را لترجمه حيدراً با در **بندنستاني ا**كيديمي الرآبا د، دائره تميد بيرسرك ميرانظم گذهه ند و قاهنفين ا ور دومرےمشورا دار دل کی مطبوعات کی اکینسی حاصل ہو۔ اس کیے مکتبہ سے ہرموضوع کی کتا ہیں اصلی تیمت برمال

کی جائتی ہیں۔

اگراپ ار دوکی نازه ترین طبوعات کامطالعه کرنا چاہتے ہیں توار دو **اکا دعی** کی ممبری تبول فرمائیے اور قواعد<sup>و</sup> صوا بطابك كارد لكه كرمفت طلب فراسية -

## جے المعسکے زیرادارت : نور الحن اشمی ایم ؛ اے

### جلدوس منبسل إبتهاه فردري سي ١٩ على جنده في جِرَافِيَامْ

### فهرست مضامين

| 95    | مالک دام صاحب ایم لے                        | ا۔ غالب کی ارد وخطوط نیسی کے انا زکی تایخ |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1 ( | مترمبشفقت الله ماحب کرانی بی ک اگزز         | ۰۶ رندیای جنگ                             |
| 114   | مقبول الرحلن عاحب ايم لك                    | ۳- سائنس اورمعاشره                        |
| 172   | أبية التُدمبُّكِ صاحب عارت                  | م.                                        |
| ۲۳۲   | مترحمبه مدرالد نيغظيم صاحب                  | <b>۵</b> - جاکیٹیں کی زندگی               |
| 150   | فرآق صاحب گورکھیوری                         | ٠ ٧٠ غول                                  |
| אפו   | رِ فِيبِيرِينِي على الطيف عا حبّ بِنْ إيراك | ے۔ گلُّ دورو                              |
| 135   | نفال بن صاحب كيقت الرأيل                    | مد بغاوت دنظم                             |
| 124   | خورست ميالا سلام صاحب                       | و- دعا راظمی                              |
| 124   | امرياه احبتيب صاحب كيفوى                    | ۱۰ - شے کسند (رآسخ و لمویی)               |
| 129   |                                             | اا- "منقيد وتبصره                         |
| 140   | (9-9)                                       | ۹۶ رفت رعالم                              |

## مكتنبه جامئعه دملى

د کمونیفین انظم گذه دارالترجه حید آباد ببندوسانی اکسیدی المرآباد وائدهٔ حمید میرسال میرانظم گذه نده المقافین وهسهای اند آباد وائدهٔ حمید میرسام اندین برسیسس، اله آباد اور دیر تقریباً متسام او ارول کی مطبوعات اصلی قیمت برل سکتی میس او اروک تا ده ترین مطبوعات کامطالعه کرنا جاست میس توارد و اکا دمی کی ممبری قبول فرائیج اورقواعد صفوابط ایک کارو کمکی کمرمری قبول فرائیج اورقواعد صفوابط ایک کارو کمکی کمرمری قبول فرائیج اورقواعد صفوابط ایک کارو کمکی کمرمری قبول فرائیج

# 

| بالامرة في حراط الم<br>چنده مذى يرسيسة | بابتهاه مارت مرام واء | جلدوس منبرس |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|

### فهرست مضامين

| 144 | الک رام صاحب ایم لے         | ا ناد خطوط غالب د مرتبه رتسا جمانی برا یک نظر   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 141 | انحريحتين صاحب              | ٢- ٢٠ ١٥٠] دى                                   |
| 7.0 | عبادللطيف صاحب أظمى         | ۳- مولاناً بی نعانی (بحیثیت موسخ اورسوانخ نگار) |
| 117 | الیں۔این سنہا ہی۔ ک         | ہ۔ بیآری سے ٹی                                  |
| 77^ | احتزنريم صاحب قاتمى         | ه ِ تاثرات (قطعات)                              |
| 779 | علدلقيوم فال صاحب إتى ايم ل | ۲- دىسىرچ (نظم)                                 |
| ۲۳. | مرسله صبيب صاحب كيغوى       | ٤- منے کہنہ درنج میرطی)                         |
| ۲۳۲ |                             | ۸- شفید دسمصره                                  |

## كتبه جام يحدني

دائم صنفین اظم گذه، دا رالترجه حیدر آباد، سندستان اکیدی اله آباد، دائرهٔ حمید میرسرائے میراظم گذه، ندوج افعین وسلی اندین برس اله آبادن تقیباً دوسرے تام ادارول کی مطبقاً

انڈین برلیں الہ آباد اور تقریباً دوسرے تام اداروں کی مطبوعاً صلی قیمت برل کتی ہیں۔

اگرآپ اژ دوکی تازه ترین مطبوعات کامطالعه کرنا جا جتے ہیں ق**دا ژردو اکا دمی** کی ممبری قبول فرائیے اور قواعد و صوا بط ایک کارٹوکھ کرمفت طلب فرائیے۔

# 

### جلتار بنبه إبنه اه ابريل عام ۱۹ چنگ نه في بريشان جلتار بنبه ا

|      | A War                                       | <i>(</i> :                    |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| ٢٢٣  | طور الطرف الرحسين خال هذا اليهنك بي ايخ طوي | ار يادكار سين                 |
| y 0. | 1. 1. 21.                                   | - تدن انسانی کا انتشار        |
| 727  | آل احدُّ صاحب سرورايم. ك                    | ۳- خطبهٔ صدارت                |
| 424  | مقبول الرحل صاحب ايم- ك                     | له تعلیم اور سیقی             |
| r 91 | صدرالدين صاحب غطب ييم                       | ۵- قديم مصرى ادب              |
| w. r | مخذاصرصاحب سبروا رى ايم ك                   | اد م <u>سمم ۱۹۸۶ کام ک</u> وٹ |
| ۳1.  | مرسله حبيب صاحب كيفيى                       | هه هنه (واطی)                 |
| W17. | میرزا تآ تب مکسنوی . فرآن گورکھپوری         | ه- غزلیات                     |
|      | تتحرامبوري حيرت لدعيا ذي تبنروريلى          | -4                            |
| mlr  | موی صاحب صدیقی لکسنوی                       | ۱۰- نعرهٔ مزوور ﴿ النَّظِي    |
| 410  | سسلام صاحب ميلي شهري                        | اا- ایک خط کا جواب (نظم)      |
| 414  |                                             | ۱۲- تنقيدوتبهره               |

## مكتبه جامِعه دملي

in the

دارا نین اله آباد، دارا نیز جمه حیدرآباد، بهند دستانی اکیڈیمی اله آباد، دائر ٔ حمید بیر سرائے میر اعظم گذشه، ندموه نان وسلی انڈین برلیں اله آبا داور دیگر تقریباً تام اداروں کی مطبوعات انڈین برلیں اللہ آبا داور دیگر تقریباً تام اداروں کی مطبوعات اسلی قیمت بر مل سکتی ہیں۔

اگراپ ارد دکی تا زه ترین مطبوعات کا مطالعه کرنا جاہتے ہیں توار دو اکا دهمی کی ممبری قبول فرائیے اور تواعد و منوا بطالیک کارڈ لکھ کرمفت طلب فرائیے۔

# 

## جلد٣٧ - تنبره ابنه ماه مئي سيم <u>هاء البالوم في ترطق مثم</u>

### فرست مضامين

| الے، بی ایج ادی ۳۲۱ | ڈاکٹرغلام سرورضا ای | ۱- ایران بعمد ساسانیان            |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| در فرمه آباوی ۱۳۲۱  | سيدا نورعلى صاحب آآ | ٢- ويوان غالب اردوكاايك ناياب شخه |
| ب بى ئى . د م       | سلامت التدصاحد      | ۳۔ شریت کی نعلیم                  |
|                     | علی امام صاحب ایم   | ۲۶- مارکستیت                      |
| داری ایم کے ۲۲۸     | ,                   | ۵- برا                            |
| ب کیفوی سم          | (مرسله) فبتیب صاحد  | ۷- منے کمنہ (فَافُل کھنوی)        |
|                     | أترصهبائ            | ۷- جام صبائی در اعیات،            |
| ۳۸۳ ۵               | احرترتم صاحب قاسم   | ۸- دِل کامرشیه                    |
|                     | نضاحتين صاحب        | 4- بانگسر  دربامیات)              |
| rno                 |                     | ١٠- شفتيد وتبصره                  |

## مكتنبه جام محددلي

دارانتر میدر آباد مهدستان اکیدی در آباد مهندستان اکیدی اله آباد و دائره حمید مید سیر سائے میراظم گذره ندوه آفین دلی اله آباد اور دیگر تقریب تمام ا دارول کی مطبوعات الی قیمت برل سکتی ہیں۔

اگر آب اردوکی تازه ترین مطبوعات کا مطالعب کرنا چاہتے ہیں توارد واکا دمی کی ممبری قبول فرائے اور قاعد د صوالط ایک کا رولکھ کرمفت طلب فرائے۔

## ح المع مستحد دیباداد: نوراکن ایم ایم است

## جلدو ١٠ منسكر المنهاه جون ١٩٠١ الماصية في أو أمنه

### فهرست مضامين

| 791             | سيدمز فلحيين صاحب            | ١- مسلما نوب كانار يُت عبل               |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|
| ۵۰م             | اليم الم جَهر مرصاحب ميرهي   | ۲- موجوده حبنگ کاایک رشخ                 |
| ۲۱ <sup>۷</sup> | علی امام صاحب ایم۔ لیے       | ً مو۔                                    |
| 14m.            | احسان رشيرهاحب مدنقي         | ۸۰ اثنتراکیت ا در نو د مختاریت           |
| 424             | سيدالتفات حسين ملابي ك لآنرز | ۵- ساسی نصر تعین ا دران کا انزعلی ساسیار |
| <b>444</b>      | فضل الدين صاحب أثرانم-ك      | ٧- ات بهند! دنظم،                        |
| ۲۲              | فضاحين صاحب كيقث المرائلي    | 4- دعا دنظم                              |
| ۲۲۲             | رآبام صاحب مجھلی شہری        | ۸- ساحت (نظم)                            |
| ٧٩٨             | لتحرصاحب رامبوري             | 9-  قطعات                                |
| 477             | فراق صاحب گررکھیوری          | ١٠ غزل                                   |
| No.             | مرسله حبتيب صاحب كيفوى       | اا- سنّے کہنہ ( دہیتی )                  |
| rar             |                              | ۱۲- "ننقتد دتمصره                        |

### اعتدار

جُگ کی وجہ سے ، طباعت میں جو دقیق پدا ہوگئ ہیں ان سے ناظرین جامِعہ بخوبی وا تفن ہیں ، لیکن اس کے باوجو د جاسکہ برابر وقت برشائع ہوتا رہا ، گراوھر کچھ عصے سے ، بازار میں سرے سے کا غذمتا ہی نہیں ،جس کی وجہ ہو مئ کارسالہ تا خیرسے شائع ہوا ، ہارا خیال تھا کہ جون کا برجہ وقت برشائع ہوجائے گا ، گرہیں دلی افسوس ہے کہ نہناگا کوشش کے باوجو دہم اپنے ادا دے میں کامیاب نہ مہوسکے۔ ہم حالات پر عبد سے جلد قابو حاصل کرنے کی کوسٹیش کرہے ہیں۔ "مینحرسالہ"

### 1991

جنی کابردگرام ایرسی نے دنیا کوفیح کرنے کا مقد نظرکے سانے دکھ کربیاست اور جنگ کا ایک منعس بردگرام منایا ہو۔ اس کا بہا ہو۔ اس کا بہا ہو۔ اس کے اور اس کے بیا ہو۔ اس کا بہا تصدیر عاکد یورپ کی جرمن آبادی کوجرمن ریاست کے اتحت ایا جائے اور اس کے بیس من گفت اور اس کے بیس من گفت اور کو کا دائر وجل دیا ہو کہ برائلط ماہل کیا جائے تیسسرا دائر وجل دنیا کے ان حصوں برتبع نے کہ کو اس برتب پرتبلط قائم دیکھنے سے لیے عذوری ہوں۔ برقرام کم ان حصوں برائل ماہر کی موسف برائل ماہر کا میں حسب نشا کا مرائل بی موسفے برائل اور زیادہ دس میں بردگرام مرتب ہو گا جرم کا کہ جمنی کو ساری دنیا کا مرکز بنایا جائے بردگرام سے کہلے حصے کی تبدائتی اور دیا ہو سال کمن ہوجا آ کا تجربی کو روس میں خاطر خواد کا میا بی ہوئی جو تی بردگرام کا تبسرا حصد جس بر معربی اور شالی ان نیخ بجردی اگر جرمی کو روس میں خاطر خواد کا میا بی ہوئی جو دی بردگرام کا تبسرا حصد جس بر معربی اور شالی ان نیخ بجردی اگر جرمی کو روس میں خاطر خواد کا میا بی ہوئی جو دی بردگرام کا تبسرا حصد جس بر معربی اور شالی ان نیخ بجردی ادرمشرق قریب کے مالک پر غالباً فیلج فارس تک قضہ کرنا وافل ہو بشروع کیا جاجیکا ہو کریٹ اورلیا یا کی جنگوں کو اوران جھوتے کو جو نو مبرس گورنگ اورارشل تبین کے درمیان فرانس کی افریقی فر آبا و ہوں کے متعلق ہوا ہو ایس کے درمیان شاخ کی ایک تحریک متعلق ہوا ہو ایس کی فرق گئی تھی کہ متعلق ہوا ہو ایس کے درمیان شاخ کی ایک تحریک متعلق ہوں گئی تھی مقالبا پر وگرام بنا نے والوں کوا مید فئی کہ فوجی کارروا ٹیوں کی طرح صلح کی تحریک ہوں گئی اوراس سے سیاست ہوں گی اوران سے سیاست اور جنگ کے مقاصد حاصل کرنے میں کچھ مدو سے گئی۔ پر وگرام کے ان تام صور ک کو حسب صرورت کم اوران سے سیاست اور جنگ کے مقاصد حاصل کرنے میں کچھ نہ وجلے گئی۔ پر وگرام کے ان تام صور ک کو حسب صرورت کم یا نیا وہ انہمیت وی گئی ہو۔ بہت سے بر بٹلرکا ول ان جو منوں کی ہمدر دی میں تر پ رہا تھا جو دو میری رہا ہو با کے ماحت شے اور وہ میں کہ ہو ہوں کی ساری ایک جومن رہا سے کے ماحت شے اور وہ میں کہ ہو ہوں کی میاری ایک جومن رہا سے کے ماحت شے اور وہ میاری کی ساری ایک مینداس وجہ سے حوام ہوگئی کہ جومن ہو ان کی مینداس وجہ سے حوام ہوگئی کہ جومن ہو ہوں ہوں کی خلای منظور کر لی ہوان اور آزاد می عطاکو نا جا ہے ہیں اور میندان کو نبینیں ہونے دیتی۔ ان قور ل پر اپنیا غصد اتار تے ہیں جن کی صدالوں کی خبر نہیں ہونے دیتی۔ ان قور ل پر اپنیا غصد اتار تے ہیں جن کی صدالوں کی خبر نہیں ہونے دیتی۔

جنوب شرق بورب اورشرق بجروم است المساق الم وسط تک مرسلر فرانس سے فاغ بوگئے تھے ناروے سے
کے کریہ گال آک شال مغربی اور مغربی بورپ کے ساحل کو تحفوظ کر لیا اور مجرا مفول نے جنوب مشرقی بورب
میں اپنے پر دگرام کے مطابق عمل کرنا مشروع کر وا۔ اس سلط میں روما نید کا بہت بڑا حصہ روس استگری
اور ملبغا رہے کہ درمیان تقییم کر دیا گیا اور باقی ملک برجرمن ما ہروں اور سپ سالاروں کی حکومت ہوگئی۔
فرانس سے جنگ بند کرنے کی شرطین طو کرتے وقت مرشلر نے مولینی اور انمی کے مطابوں کا کوئی کھا کہٰ تھا جنوب مغرب بورپ میں ہی انہوں نے من ما ہی کار روائیاں کہیں تو اس کا نیتی ہے ، اکر مسیسے کی کہ
مفت مال ملنے کی امیر نہیں دہی اور آخر اکتو برمیں انمی نے بونان کے خلا سنا علان جنگ کر دیا۔ سال
کے دوران میں انمی کی ایک بڑی فرج مصرا و رابیبیا کی مرصد برآ کر ڈٹ کئی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ انمی کا کوئی پر دگرام ہوجس پر اب عمل کیا جا ہے گا لیکن المی نے و دنوں طرب منے کی کھائی۔ یونا نیوں نے البائی

میں اس کی فوجوں کو متوانز کیکتین دمی ادر سر کی برطانوی فوج ایک کے میں بن عازی کمک بنج گئی اور اٹلی
کی فوج کے بڑے جصے کو گرفتا رکر کے اس کے سارے نفیس سامان برقبعنہ کرلیا بوہنی نے شایدا کی کوموقع دیا
متاکہ ا ہے بل بوت سے جر کچے حاصل کر سکتا ہوکر ہے بمکن ہو تزکوں کا دومیہ بدل جا کا اگروہ دیکھنے کہ جرمنی
الملی کی سیاست کا آلو کا رب گیا ہواس لیے برسی نے اٹلی کی ذرا بھی مدومہ کی اور اس کی ناکا میوں سے
مکومت کی جو ہوا خیزی ہوئی تھی اس سے فائدہ اٹھا کرا بنی خضیہ بولیس اپنے ماہراور انبی فوج اٹلی میں مسلط
کر دی ادھر خشرتی افرائیڈ میں برطائیہ نے اٹلی کی تام فوآبا دیاں خالی کرالیں -

سلتا الا شرق موا ترجمنی کے پروگرام کے لیے میدان صاف تھا۔ بوگوسلا ویہ سے کہا گیا کہ فاشست اتحا وہیں ٹائل ہوجائے اور حب وہاں کی حکومت میں انقلاب ہوگیا اور جمنی کا مطالبہ منظور موسلے کا امكان بنيں رہا تو جرمنی نے اعلان جنگ كا كلت برتے بغير لوگوسلا ديراور لوبان دونوں برحملہ كرويا برايل اس سکے ایک دن بعد مرطا نیر نے یونا ن میں اپنی فرح اتّا ری برطا نیر نے یونا ن کو پر دمینجانے کا دعدہ اس و تمت کیا تفاحب الی نے اس کے خلات اعلان حنگ کیا بمتروی ذر میرسنگ ٹرمیں برطانیہ نے جزیرہ کرمیٹ بر ا حتیاطًا قبصنه می کرایا تنالیکن مو نوج بونان کی مرد کے لیے ہیچی گئی تنی وہ لوگوسلا و میا در بونان کی کمزوری مے سبب سے جرمن زوج ل کا مقابلہ ندکرسکی ۔ بوگو سلاوید رجرمنی نے تمین طرف سے اتنا سخت حلک کہ و گوسلا و میر فرج اس کے ساننے گھرہی نہیں سکتی تھی اور اسے منتشر کرکے میرمن فوجیں وار داراو رستروما کی وا دویں سے بونان میں واخل ہوگئیں سے سب آئی علمہ می ہوا کہ بینا نی کوئی ایک میا و قایم مذکر سکے۔ان کی فرج کا ایک حصد جو دا دی سترو ما کی طرف جرمنو ل کا رسته رو کئے کے لیے مبیانگیا تھا گھیرلیا گیا! ورتشن نے سالونيكا يرقىصندكرليا- برطانوي فوج كى دشن بيه يهلى حبرب وره موناستيرمي بوبى اوراس كے بعد يرين اين تعدا دکے زورسے برطانوی فوج ل کو پیچیے ہائے رہے ۔اگراس وقت وہ یو نانی فوج جرا لبائے میں بھی سیھیے ہٹ کرمقد و نیا کو حدیثہ کر ہرطانوی نوج سے ل جاتی اویشال یونا ن میں ایک محاو قام کر لیا جاتا جونسائ مي كم وركمرائ من زياده بوتا تؤكئ دحه ندهي كرج من سلاب ردك ند لياحب آليكن يونان كي به فوج كلمل گئی اوراس نے ہتھیار ٹوال دیے جس کا میتجہ میر موا کہ برطا لڑی کا ہایاں باز و ہارا چاسکنا تھا اس کے علاوہ منتقل کاذ قائم کرنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔اس سیسے برطا نوی فوجیں دائیں بلا لیگئیں اہم ۲ را **برل** کیم مئی )

اس جنگ کی صفر مدت کے اندر جرینی نے بحرائیبین سکے تام جزیروں پر قبینہ کولیا تھا اور برطانوی فرج کو یونان ہجوڑے ہیں ون نمیں ہوئے تھے کہ کرمیٹ پر ہوای حلہ ہوا اور پھر ہوائی جہانہ وں سکے فرریعہ بڑی تعداد میں فرج آناری گئی۔ بارہ ون تک اس جزیرے میں گھسان کی لڑائی ہوئی اور آخر میں بیر مثاب سمیا گیا کہ برطانی نوج و ماں سے جالی جائے دیم رشی بمیم جون )

بطانيه نے جو فوج يونا تنهيمي تني دوبري حد بک دې تھي جس نے ليبا فتح کيا شا. مثروع فرودي ميں دہ او حرسے فائٹ موئی تھی اور اس کے بیداسے یونا ن بنجا نے کا آتنظام کیا گیا۔ اسی دوران میں جرمنی نے صقلیها در طونس کی طرف سے ایک زیر دست فوج لیبیا میں آثار دمی برطانو تمی سیرسالاروں کا بیر منشاینہ تفاکہ بن غازی اِشالی لیبیائیر تتقل قبصندر کھیں اور اس کے لیے ان کے ایس سامان اور آ دمی ہی نہ تھے اس لیے ج ہوڑی کی فوج لیبیا میں تنی وہ مصری مورجرل پر والیں آگئ اور الملی سے جومور سے چیلنے کئے تھے ان میں ے صرب طبروت میں ایک نما نظ فرج حیوڑی گئی لیبیا کا رنگیتا ان اس قابل منیں ہوکہ اس کے لیے ساہی ا در سامان حبگ کی قرانی کی حاہے برطا نبیرنے اٹلی کی فوج کو اس لیے بھیگا ویا تقاکہ وہ کھی کی طرح مندیر آکز ہٹیجہ گئی تنی غالبًا افرائیہ میں حبُّک کرنا ہرمنی کے پروگرام یا بیں کہتے کہ بروگرام کے و دسرے جھے میں جس برعل، کیا جار ہا شاخال نئیں مقالیکن اگر رطانوی فوجیں طوئل کی سرحد کے پہنچ جامتیں تواس سے جرمنی کی آئٹ وہ ساسنائینی پر دگرام کے تمیسرے مصے پر مہت برا از طریکتا مقاباس سال کے آخرمیں فرانس اور جرمنی کے درمیا دہ بھوٹا ہوگیاجی کی عربے سے کومشش جا ری تنی اور نومبرے آخر میں ایک زیر دست معرکے سے بعد برمن فرمېيں ښدريج مغرب کې طرن بليخ مگيں بمكن ہو و ولاياكو خالى كړ ديں ا درطونسس ہى ميں اپنے قدم جا بَن جوا كمي سيه بهت قريب بوا درحها ل فوج ا درسا مان جنگ بينيا البت آسان مؤگا-

جری اور روی اجرمنی اور روس کی صلح معی بڑی بات تھی اور جنگ بھی بڑی بات ہے۔ ان کے ورمیا ان کے مو عبانے کے صیٰ یہ تھے کرم بن آزادی سے مغربی بورب کی قرموں سے جنگ کرسکتا ہوا ور مرشلر سیمجستے تھے کہ ان کے درمیان خبگ ہونے کا نیتجہ سیکے گا کہ مغربی یورپ کی قویس جرمنی سے ملکے کوئیں گی اسی خیال سے ہر شاہرے نائب ہر تورٹ میں ہر طاخہ ہر ہینچے لیکن جو کچے وہ کہ سکتے تھے اس کے با وجو د برطاخیہ اور امر کمر کا رویہ نہیں بدلاا در ۱۹ مرجونی نے دوس پر حلم کر دیا۔ لوگوں کو عاوت ہو کہ حب لڑائ ہم قواس کے اسب جو بھیں اور جرمنی نے اعلان جبگ کیا تواس کے اسب معلوم کونے کی کوسٹ ش گی گئی۔ ہر شاہر نے بین ملط خمی بیدا کرنا جا بھی کہ روس نے درہ وا بیال کا مطالعہ کیا تھا اور جرمنی کو دنا دینے کا اراوہ کر را تھا ایکن اس کا مثال ہو کیا تھا اور خالباً اس الزام کی کوئی بنیا دہنیں جزمی نے یورپ پر تسلط حال کرنے کوں کور وس سے الگ رکھنا تھا اور خالباً اس الزام کی کوئی بنیا دہنیں جزمی نے یورپ پر تسلط حال کرنے کا اراوہ کی ہوا تو اور میں اس نے دوس اور مزم بی نوا کہ ہوا تھا ہوں کہ ہوا کہ کہ معامدہ کرنے کا موقع مل گیا دوستا کہ میں اس نے ذوانس کی طون سے اطمینا ن حاصل کوئیا۔ برطاخیرا ور وانس نے ذوانس کی طون سے اطمینا ن حاصل کوئیا۔ برطاخیرا ور وانس نے ذوانس کی طون سے اطمینا ن حاصل کوئیا۔ برطاخیرا ور وانس نے ذوانس کی طون سے الحدیا ہوگی ہوال وونوں طون جنگ کرنا جرمنی کے بروگر کہا میں تھا اور حب مغربی اور حب مغربی اور حب مشرتی یورپ کی طون سے کوئ خطرہ نہیں رہاتو روس برحلم کر دیا گیا۔ خالبا میں تھا اور حب مغربی اور دونس مشرتی یورپ کی طون سے کوئ خطرہ نہیں رہاتو روس برحلم کر دیا گیا۔ خالبا میں تھا کہ کی فوری سبب نہیں تھا ۔

کولیسیا موکرنیا محاذ قام کرنے کا موقع ند دیں بیادہ نوج سے مہت دوزکل مباتے اوران کے درمیان اتخار عل،جواس طريقے كى كاميا بى كے يے لازى و قايم نرستا مينكوں كامبت كچيلعقان المفانے كے بعد حرمن سیسالاردن نے بھریما ماطریقیا ختیا رکیا گراس کے ساتھ اس علاقہ میں جب بیان کا قبصنہ ہوتا رسد مہنجانے کے لیے رہیں اور سرکس باتے ساتے جرمن سٹ کرٹی کا مقصدیہ تقاکہ روس کا محاصرہ کرایا مائے اور جوروسی فوجین شبک کے میدا نول سے سلامت نے بھلیں انھیں لین گراڈ، ماسکوا ور مبنو بی روس کے کسی مرکزی مقام پر گھیرلیا مائے اس وقت تک حب کہ سروی کی شدت نے لڑائ جاری رکھنا ممال کر ویا تفالین گراؤ ، کا یہ را محاصرہ کرلیا گیا تھا۔ ماسکو تمین طرن سے گھر کیا تھا ۱ درجز ہی روس میں جرمن فوجبین روسٹوٹ تک بہنچ گئی تقیں سردی کی شدت کے با دم در دس فوصیں مقامی طور پراٹر تی رہیں ادر آخر سال تک ان کے حکم مگب یرمین قدی کرنے اور حرمن فرجر س کر سیھیے ہٹانے کی خبرس آتی دمیں مجبوعی طور رید د کھا جائے فوجرمنی نے نینن گراو ، اسکوا در گس روگ سے مغرب کی طرف سے سارے ملاقے بی قبینہ کولیا ہو، روس کی تعب اری صنعت کے مرکز زیادہ تراسی علاقے میں ہیں اور پیلیں کی زرعی بیدا وارسے روس کا کام حیایا ہی۔ دو سری طر ن جرمنوں کے لیے یہ بہت اٹھین ا در سی قدر نقصان کی بات ہو کہ وہ انتما کی کومشش کے با وجرو روس كى فرجى طاقت كوزاً ل مذكر يحكه اوران كالناليين كراؤ يرقبعنه موسكا مذ ما سكو يروسلون ست العنين بيسيا مونا میں ادراس طرح نیالی ایران ادر قفقا ز کی طرف سے جو مدور دس کوٹیجی جارہی ہواس کا رستہ بنیں رد کاجا<sup>سکا</sup> اور قفقا ز کا تیل مجی ان کے ہاتھ مذا بالیکن اس حبال کے صاب کیا ب کو ای بند مذہبا میا ہے۔ عراق منام ا درایوان پر برطانبر کا تسلط | وسط اپریلی میں حب حبوب مشرقی پورپ میں میدان کا رز ارگرم تھا برطات

عراق، شام ادرایان یربرطانیکاتسلط و سطا پرلی میں حب جنوب مشرقی بورب میں صیدان کا رزار کرم تھا برطات کو عراق کے معاملات میں مدانت کو اور ملک برتسلط عاصل کرنے کی صورت مبنی آئی۔ مشرق میں نیمینے میں وہاں داشد عالی نے جو دزیر اعظم رہ سیجہ تھے فرج کی مد دسے حکومت برتسبند کیا اور ان کے رویے سے معلوم ہوا تھاکہ دہ اس معام سے کہ بندی منین کریں گے میں عراق اور برطا نیر کے حقوق اور فرائص معین کیے گئے ہیں۔ اور ابرابر لی کو برطا نیر کی ایک فوج بصر کو بی اور اس کا مقصد رہ مقاکہ عواق میں برطا نیر کے جو فوجی مرکز ہیں ان کے در میان رستہ صاف ن رہے ۔ داشد عالی نے فرج کے آئے پرتوا متراض نیس برطا نیر کے جو فوجی مرکز ہیں ان کے در میان رستہ صاف ن رہے ۔ داشد عالی نے فرج کے آئے پرتوا متراض نیس کیا لیکن مرمئی کو بندا دکے ترب

ایک ہوائی مرکز برعواتی فوج نے حلہ کر ویا ہے کا رروائی ای تھی کہ جس سے دا شدعالی کی سیاست سے ہیدیکھل گئے اور اس موکوئی نتیج ہنین کھلار اشدعالی نے جرمنی سے مروانگی اور حب مروہنیں ملی توعوات سے مجاگ کر ایران جلے گئے۔ برطانیہ نئے امیر حلبرلشہ کو دوبارہ ریجنٹ بنا دیا اور عواق کا بٹگا مہنم موگیا۔

ہیاں جو کچے ہوا تھا صرب ایک مدیک جرس سازشوں کا نیتجہ تھا۔ شام میں فرانسی مکومت نے جو
روسیا فتیا رکیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ دہ جرسی کا آلا کا رخبنا جا ہی ہواس نے جر من کواپنے ہوائی این
استعال کرنے کی اجازت دیدی تھی کہ وہ ادھرسے عواق جا کی تیں جوسی کے مبت سے ہوائ جا زاد رہا ہوئی استعال کرنے کی اجازت دیدی تھی کہ وہ ادوز ہر وز بڑھتی جاتی تھی و سط بھی میں برطا نیرنے آزاد فرانسی حکومت

میشورہ سے شام برنگرکتی کرنے کا ارا دہ کیا۔ برطانوی اور آزاد فرانسی فرجیں شرقے جون میں شام کے اندر
داخل ہو کمی اور قریب ایک جیسے میں بورسے ملک برقبصنہ ہوگیا۔ ھار دولائی کو ایک معاہدہ ہوگیا جس میں سب کی
عزمت اور مب سے حق کا کیک م طور پر لحاظ رکھا گیا اور اس کا اندرسیشر ندرا کہ جرشی فرانسیں کومت کی نیازمندی
سے فائدہ انگرائی میں فیا و ہر پاکرے گا۔

عواق د فنام ہی جرمن ساز شوں کا مرکز بنیں تھے۔ ایران میں بھی جرمنوں کی سبت بڑی تعدا وقتی جن میں سے بعض پر انے سرکاری ملازم تھے او رسبت سے جنگ شروع ہونے کے بعد بھی آئے تھے۔ برطا منیہ اور روس دونوں کے لیے لازی تھا کہ اس طرف سے اطمینان ماسل کرلسی اورجب رمناسے گفتگو کرنے کا کوئ نیچہ نہ کھا توروس اور برطا نیر نے متفعۃ طور برکا دروائ کر آمسلی سے جاء م اراکست کو شال سے روسی اور جنوب سے برطانوی توجیں ایران میں واض ہوئیں، فوج نے کسی کمیں برمنا لعنت کی گر رمنا نا ہے وودن کے اندر صلح کی ورخواست کی معلوم ہوتا ہو کہ رصاکی حکومت سے ایرانی سبت ناخی تھے کیونکہ برطانیہ سے صلح موتے ہی درمنا شاہ حکومت سے دست بر دار ہوگئے۔

 ادراتنا سان کھیا دیاگیا ہوکہ دواس کام کو نرکہ سے توکوئی تعجب کی بات نہ ہوگی روس کے استقلال کا ساتھ
ہوفا نیے کا استقلال بھی آئیں رکا دے ہوجو جرمنی کو ایک ہذا گیے و بن پالکل عاجز کردے گا۔ ہر طانبیرجزئی کے
ہو دگرام کے دوسرے حصے کی تحمیل میں اس طرح مخل ہو کہ دہ جرسنی پر ہوائی مطل کر رہا ہوا در روس کو ہر دہ تیجی رہا
ہولیکن برطا نیہ سے آئل مقابلہ پردگرام کے تئیسرے قصصے میں ہو گاجب جرمنی اس کی کو مشتش کرے گا کہ بجرائم
کے جنوبی ساصل اور مشرق قریب کے ملاک پر تسلط عاصل کرتے۔ اس جنگ کے میا ذجرائم اللہ اسفال طین
شام عواق ایمان میں ہوں سکے اور ان محافظ و ن پر برطان میں نو سے ایک منیس کیا جا سکتا۔
سلے تیا رکو لیا ہوان محافظ اور مقابلے کے
اور میاں پر جرمنی کے لیو اور ان محافظ اور مقابلے کے
اور میاں پر جرمنی کی شکست نیتین ہوا گر حنگ کا سامان اسی و فتا رہے تیا رکھیا جا آا اور مرطرف بھیجا جا آارہا
جیسے کہ اب ہور ہا ہو۔

 تجارتی جازوں کی آ مرورفت کے لیئے ایک رستہ سابن گیا کہ جس پڑیلسل ہیرہ رہتا اور حہائی ویثن کا پہنچنا شکل مقاراسی رستے پرجیا ہے ا رہے کے لیے جزمنی کا جا ذہبارک ہیجا گیا تھا جرا یک بڑے معرکے کے بعد ڈیو دیا گیا۔

پریز پڑنٹ روز دلٹ خو د برطانیہ کی سرطرے مدد کرنا جاہتے تھے۔ امر کمیا ور سرطا نبیہ کے اخلاتی اتحا کوستیکر کرنے کے لیے الخوں نے بحرا ٹیلا ٹک میں مشرح علی سے الاقات کی کیکن ان کے لیے بڑی رکا وٹ یہ تھی کہ امر کمیے کے فاؤن فیرجا نبداری کی وجہسے امر کمیے تجارتی حباز مشرتی بجرا ٹیلانک میں ایک خاص مِدے آگے جاننیں سکتے تھے گرین لینڈاور اس لینڈ پر تبعنہ کیا گیا اور امر کمیے حباز وہاں آک جانے گھے توجری آبروزوں نےان کو ڈوہا متروع کر دیا۔اس کے جواب میں پریزیٹنٹ روزولٹ نے امر مکی کے تجارتی جا زوں کو تومیں رکھنے اور آبہ وزوں سے بچنے کے لیے ان پرگولہ اِری کرنے کی اجازت دہی<sup>ی</sup> لیکن صلح اور حنگ کے معاملہ میں دونوں فریق آخری فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا جاہتے تھے۔ جازوں اور آیروز وں کے کہتا نوں کو دنیا نہیں جا ہتے تھے۔اس لیے کچھ دن پریار ہنے کے بعد سے ہنگا سہ د ب گیا. بیر بھی پریز ٹینٹ روز دنٹ نے قانون غیر جا نبدا ری میں اسی ترسیم کرالی کہ جرمن آ مر وزا مرکلیہ کے تحارتی حاز وں کا ٹکار نذکر کے اور تحارتی حماز جنگی جاز دں کی تھبانی میں برطانیة ک حاسکیں۔ ما إن امركيه ادر برطانيه إورب ميں جنگ شروع بونے سے سيلے ہى جا إن نے جبين كے آبا واور زرخيز علاقے يرقبهنه كرليا تقاليكن اسے يومي معلوم وگيا تقاكه اس قبضے كى وحبہ دە تام ناگوارصورتيں بيدا ہوتى دہي گ جر خروں کی حکوست کے ساتھ لازی مہاں درا ایا کوئ بڑا فائرہ حال نہموگاجس کی فاطرز بروتی کی مباتی ہو ا در برنا می گوا را کی حاتی ہو۔ و مسری طرف بر لھا نیرا در امر کمیٹن کی مد و سے جبین کی قومی حکومت لڑائی حارث ر کھ سکی تھی دونوں میر د کھے رہے تھے کہ مبایان الخبین عین سے بے دخل کررہا ہی اور کسی قسم کے تھوتے پر رہی منیں ہوتا اس وصب ایک عرصے کک کشیدگی رہی جہۃ ہستہ ہت مزمعتی گئے کا نگریں نے بحرا کیا ہی کے جزیرہ کی مورجہ بندی اور اسی بندرگا ہوں کی تیاری کے سیے بہت بڑی رقم منظور کی جو جنگ کے بحری مرکزوں کام دے *سکیں بیرنز پڑنٹ ر*وز دلٹ نے اس معاہرے کوج*ں کے اتحت امر کم*یا در مبایان کے درمیان تخا<sup>ت</sup>

ہورہی تھی خوخ کرنے کا نوٹس دیا ا درجیے میسنے بعد منبو ر*ی سالما ہایا ہیں یہ* خسوخ ہوگیا۔ برطا نبیرا ورجا بال *کے* درمیان تجارت نودہی کم بوری تعی باس ایا ہے وسطی جایان نے زئنیسی ہند پنی ک بدر گاموں اور ر لمے الا موں يرتبضه كيا اور وإں فوج اور سامان حباك جع كرنے ليگا توا مركم اور وطانبركوبيتين مركبيا کہ ووجنوب مشرقی الیث یا برتسلط حاصل کرنا عاسمًا ہوخصوصاً اس وحبہ سے کہ حابان نے ڈبی مشرقی مہند کی مکرمت ہے اسی اندازے گفتگر شروع کی جواس نے سندنینی میں اضتیار کی تھی جاپان کی ان کا روا میوں سے جواب میں بیزیڈنٹ روز دلٹ نے جا پان کے استدیٹرول اور اور ہے کا سامان بیجینے کی ما نعت کروی برطام ا درا مرکیمین اس وقت تک الیا اشتراک عمل موگیا شاکه جرایک کرتا دی د دسرایمی کرتا برطانبه نے بھی حا پان سے ساتھ تخارت بند کروی اور میرومیدیکائین دین بھی ردک ویا۔ تجارتی اِن کاٹ کی پرمت قائم نیں رہکتی تقی خصوصاً حب فرنسیسی ہندھینی کی جایا نی وجوں کے مقابلے میں برطا نبیت مجبوراً لليا ادر بربيا ميں نومبر ميسيعبي اور اس مبريسے ميں ا منا فد كبابوسنگا بور ميں رہنا تھا۔ جا پان نے امر مکيسے گفتگو بٹروغ کی جس کے تعلق وضاحت سے المجی تک کچے معلوم نئیں کیا ما سکا ہو۔ اسی گفتگو کے دوران میں جایان کی حکومت بدلی جزل اُوج وزیر اعظم او سے اور امر کیے سے گفتگو مباری دیکھتے ہوے میری طوکر ایا گیا كه خبك كى حائے گى۔ ٤ روسمبركى منبح كو حا يان كے ہوائ حہا زوں نے جرا رُفلياً ئن اور موآى بريميا رى كى ا دراس کے ساتھ ہا اُک کا اُگ اورسنگا پور پہلے ہوئے اور شال مشرقی ملایا میں ایک حالیا فی فرج ا تاروی گئی ا علان حبُّک کی کا رروا می منتی تنی حایان کهار چرنی ا در الی نے بھی امر کمیسے خلاف اعلان حبَّک کر دیا۔ س طرح کا مشسست ملک ایکساطرف اورجہوری ایک طرف موگنے ا وروہ جنگ جراب کے امل يور بي تنى داقعى عالمُكْبر مِرْكَبَي .

سرتی، نیائ بنگ امرکدا در ما بان کے درسیان فاصله اتنا بوکدان کے لیے ایک دومرے سے جم کرلونا بہت مشکل ہوا درامرکیے اس خیال سے کہ جا بان کواحراض ہوگا بحوالکا ہل کے ان جزیروں کی جو جا بان کے نسبتا ترب ہیں جدیا کہ جا جہتے تنا مورج بندی مجب نسیں کی جا بان نے جنگ شروع کرتے وقت بیا دا و دکیا کہ امرکیج کے لیے محافر قام کرنے محافر قام کرنے کے گئے کا کوئ مورت ہی نہ رکھے ادر آئی دحہ سے جرائر ہوائی ویک ، ٹمروے گئے ماور

نلپائن پہ طے کرکے دہاں کے بندرگا ہوں کو مٹادینے کی کومٹ ٹن کی ٹبراس کے کہ امر کمیر حنگ کے لیے ٹیار ہو تکے لیکن مبایان کا اس می فرجر برو نا لا یا ہیں ہوگا اس کے جنوب میں سنگا پر کا مورج ہو خال میں ہر ہا جا پینوں کے تدم میان جم گئے تو وہ مجھتے ہیں کہ ایک طرف وہ سنگا پور کا محاصرہ کرسکیں گے مبر برخ الی جا بری اور موای ملے کرنا ہے سوو ہوگا اور دوسری طرف برہا میں مجی بڑھتیں گے لیکن سرسب وہ اسکا ہیں جو پر دگرا موں میں رکھے جاتے ہیں برطا نیہ اور المرکم جنگ سے لیے تیا رہے لیکن خاص اس وقت جب جا پانیوں نے بہلے وار کے وہ تیار منہ کہ گرمیر جنگ الی کہنیں ہوکہ ایک دودار کرنے سے اس کا فیصلہ ہو جا اب بوری ترصا ہوگئی ہوتاری تھی درجا گی اور جایا ن کے لیے بڑے اندیشے کی بات میں بوکہ جا دی رہے ادر جند بات ایک کو بات میں بوکہ جا دی رہے اور جند بات بری کہ جا دی رہے اور جند بات اور کہ کے جو ایک میں بین ہوگہ ایک درجا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگا تو منہ گئے ۔

محمر مجيب في- اے راكن)

رفغار فيلم الهوايج

بند دسان من تعلیم کامله عل سے زیادہ منور تحب دکھنگر کاملہ ہو خود بند وسان کی بھیپی کیتے یا سند دستانی کیر کمیز کی کمز دری کہ بہا س کام اکثر غلط لوگوں سے ہاتھ میں جلاحاتا ہویا نام و منو د کی دفیم ا در ذاتی اغراض بعض لگول کوالیی ومه داریاں اپنے سرلینے پرمجبورکرنی ہوجبیں بوراکرنے کی ان میں المیت بنیں موتی ہا دے ہندوستان میں تعلیمی ترتی قر در کنار بیاں یہ بنیا دی بات ہے قطعی طور رطوبنیں ېو ئى جو كه بالاخرېارى تىلىم كانصىل بىين كيا بونا چا ئىينى اليا فى ائتىقت بوكىيىل ؟اس كى د مە كىھە دېي دې كوجرگا ابھی انجی ذکرکیا جاجیا ہو نصب احین سامنے رکھ کر ہی اس کی حصول یا بی کے ذرائع سرچے حباسکتے ہیں میاجم ظاہر ہوکہ جب اس نیا دی بات پر بھی مند دستا نیول کی ایک رائے نییں تواس کے ذرائع کی زعیت میں کیا کھے اختلات منہ موگالیکن ہیاں اس اختلات سے بحث کرنے کے بجائے ہتریہ ہوگا کہ آپ کے ساسنے زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ دہ ہائیں میٹی کر دی جائیں جن پڑمل کیا جا نامٹر*ن*ع ہوجیکا ہی اصفییں کم از کم تو زکا جامد ہیا دیا گیا ہوا در دیقینا ہیں کسی نہ کسی وقت ایک صیح تیلمی نصب العین کی طرف لے جائیں گی بندوسّان میں سترہ بونیورسٹیاں ہیں اور اس دفت ایک لاکھسے کچے زا کہ طلبان میں زرتعلیم ہیں یر تعد د ملک کی آبادی کو د کیفتے ہو کے کی شارمی لائے جانے کے قابل منیں ہو پھر بھی آج بے روز کاری جس تدتیلیم اِنستر طبقتے میں ہوائنی اِنھ سے کام کرنے والے طبقے میں منیں ہو۔ خدا کا شکر بوکدا تبدا ی اورثالو تعليم كے ساتھ ساتھ املىٰ تعلم كى حيات وبقائے تعلق ريكھنے والوں كومجى تيكليف وہ احباس موحلا بح حيا تخبر 'ختم مونے والے سال کے معمل کنو کویشن کے خطبوں میں اعلیٰ تعلیم کو زمانہ کی ضرور تو اس کا احساس ولا نے کی کوسٹ ش کی گئی ہوا در کھیاسی تعم کے احساس کا میتجہ ہو کہ بھئی یو نیورٹی نے اپنے نہیاں لازی فوجی تعلیم نٹروع کی ہو ساتھ ہی ساتھ آگرہ یہ نیورٹی نے بیطی کیا ہو کہ جب تک اس کے طالب علم ملیٹری سائنس ہے لَكُواكِ مقره تعداد ميں مذہب اس وتت تك الهيں امتحان ميں منطفے كى احا زت نه دى جائے۔امسال

ہی ادا ہا و بورٹی نے ملٹری سائن کو با صالطبرطور براپنے میاں نصاب کا ایک تقل منون قرار دیا ہی کیے۔ اسی ضم کی کوشئیں لکھنو اور نبارس یونیورسٹیوں ہی ہی جا ری ہیں -

انٹی تعلیم میں ایک اور قابل غورسوال ما دری زبان کا حقا۔ غیرزبان کے ذریعی تعلیم اور دربعیہ آتھان موفے سے مندوسا نی طلباکے راست میں جو وشواریا ل مقیں دو مقاع بیان میں الدی تعلیم بیں اوری زبان کوجوح لمها حیاہئے تھا وہ ل گیا۔ اعلیٰ تعلیم میں ما دری زبان کو ذریعیہ امتحان بنانے کا اتدام ککھنو یو نیورشی ہے موا ہو جیا نجیتا 19 فیصے بی اے، بی ایس سی اور نبی کام کے امتحانات میں طلباکو اور می ران میں جِوا بات <u>لکھنے</u> کی ا**جازت ہوگی۔ 1**9 رو*نمبرکو ککھنؤ میں ہ*لی اُٹکٹن کا لفرنس میں بھی بیزندکرہ حیشراً <sup>ع</sup>یا تھا ہمسس کا نفرنس میں تنر کی ہونے والوں نے نیصلہ دہی کیا جو اس قیم کے لوگوں کو کرنا جاہیے تھا یعنی جب تک مادی زبان میں خاطرحرا وا دہب تیا رنہ ہو جائے۔ اُس وقت کک ذریعی تعلیم اُگریزی ہی رہے۔ بیڈ بیعلم کھیا لیا ہی ہی جیسے آب شخص سے کہیں کہ تم پہلے تیز ناسیکھ اواس کے بعدتھیں یا نی میں اترنے کی اجازت ہوگی ، ادب کی تیاری کوئی ایبالٹرائلزمنیں ہواس کی صرورت پیدا کرنا کہلی چیز ہو۔ اور صرورت بیدا کرنے کی صورت اس سے بہترکوئ بنیں بولکتی کہ ما دری زبان کو ذریعی تعلیم اور ذریعیا امتحان بنا دیا جائے اسی سلطے میں حکومت کے مرکز می تعلیمی بورٹونے ہند د شان کی مختلف زبانوں میں اصطلاحات کے ترجیے کے موال پر اپنے جنوری کی نشسنت میں فورکیا تھا اور دہیں خوشی ہو کہ مرکزی تیلیمی مثنا ورتی بورڈ کے اس اقدام سے متنا تر ہو کر جنوبی مندکے عض صوبوں نے میکام نهایت سرگری سے شروع کر دیا ہو۔

وقت کی آواز پر افل تعلیم کے ناخداؤں کیجی صنعت وحرفت کی طرف توجہ دینی شروع کر و ی ہی۔
گرشتہ سال افٹیں ایام میں در تمبر ۴۰۰۰ ساس موادی کل مبتعلی کا نفرنس کے مرقع بر سرشاہ محد سلیان مرقط کے اعلی تعلیم میں رسیر پیچ کی کمی کی طرف انٹارہ کیا تھا ٹنگر ہوکہ اس کمی کا احساس تو ہوا اور نہد دشان میں مجی دگر ہو دیریسی) ایک علی اور نعتی رئیرجی بورڈ بناتو سی لیکن اس کام کے لیے صرف بانٹی لاکھ دھیے کی سرکا کی منظوری کس قدرنا کافی ہو۔ یہ کوئی دازگی بات نمیس انتخابان میں میہ بررڈ سل الجاری میں قاہم کیا جا جیکا تھا اوراب اس کی سرکا ری منظوری ایک کرٹر وڈر و بیدیا لا نہ ہے کیا ڈاجس کی آبا دی صرف سواکٹروڑ ہی۔ نیشنل دسیزج کاوُنسل پر تقریبا تیرولا که رو به به سرسال صرف کرتا بولیکن ښدو تنان نه انگلتان ېې نه کست او ا مند د بتان ښد د ننان ېو د

امل انیکم میں حدید رجا نات اورظیم و تعمیر کے سامیر ان سفار شات سے بہت کچے رہنی بڑتی ہے جو

یہ بی گو نیمنٹ کی فام کر دفیری نیٹی نے بین کی بیں اس بی کا خیال ہو کہ جلد از جلد اعلیٰ تعلیم کی صوب میں

زیر گی کے ہر شعبہ کی صرور یا ہے بوری کرنے کا اہل بن جانا جا ہیے اور حرقی تعلیم کی عام سفارش کے ساتھ
ساتھ شعبہ نفون لطیفہ اور شعبہ تعلیم میں اضافوں کی تجویز کی ہو کا بغور میں صنعتی اور حرفتی تعلیم کی تنظیم کے لیے
ایک نبی یو نیورش کھولنے کا مشورہ می سفارش کی گئی ہو کہ ایک یو نیورسٹیں اور یوسٹ کہ کو سے طلباکو دورکم
کرنے سے سامی اس کی سفارش کی گئی ہو کہ ایک یو نیورسٹی کے درسی اور یوسٹ کر کو سے طلباکو دورکم
یونیورسٹی میں بکورسٹی اور کام کرنے کا موقع دینا جا ہی ہی ہندو سانی کا ایک ہے جو ڈگر می کورس میں ان طلباء
میروسٹی بین بوسٹی جو آنو می فیٹیم میں ہندو سانی سے بہرہ دستے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بلک

یہ مفار تا ت ہو ہی ہیں یو نور نا ہوں کی نظیم سے تعدی ہیں کیا اچھا ہوا گرا ورصوبے بھی اس طرف و حکومی کی اس خور کی تعبی سفار شات بھی قابل و کر ہیں۔ میڈ کی کالج کے طلبا کے لیے حاص طور پر اپنے تو ہے سے امنا فرے لیے طلب کے دو مرے میڈ کی کا بھوں میں مرت انٹر پھیٹ یا سام طاح کے بھر آرج کی تجویز بین گئی ہو اس کے ساتھ بین مقابات پر قانون کے کا سول میں صرف انٹر پھیٹ یا سام کے ہوئے کی بھر اور کے ساتھ بین ہوزونے و اور اس طرح عام لیا ت کے ہوئے کہ موسائنس موسائن موسائن موسائن موسائن کی گئی ہو۔ بور و نے خوافین کے بیان کی منفی خصوصیات کے اس میا دو اس کے طلب ان کی منفی خصوصیات کے موسائن موسائن موسائن موسائن موسائن موسائن اور نون العلیف کی نئے کے مضابین پر زور دیا ہو۔ اور اس طرح عام الفاسیک علاوہ اقتصاد اس کی سام فرم سے منا میں بین گری اور ڈر بلو اور سے کی سفا دیا ہی موسائن کی ہو جانی رسی کے دائر و کل میں تعلیم الفال د فیرہ کی سامی خدرت کو بھی شام کی میں تابو کی سفا دیا ہوں کے جو بر نیور سی سے دایا وہ دلیے ہو نیور سی سے زیا وہ دلیے بینور سی میں تابور کی سے والوں کی سے والوں کی سے وکا دش سے براہ در است فائد والے کی موسائن کا کہ والے کی سامی خدا موسائن کا کہ والے کی سام کی کو دائر است فائد والے کی میں کیا دش سے براہ در است فائد والے کی میں کیا دی سے براہ در است فائد والے کی میں کیا دی سے براہ در است فائد والے کیا موسائیں۔ کی جو کا کو برائی کیا دی سے براہ در است فائد والے کیا ہوں کی سے وکا دی سے براہ در است فائد والے کیا ہوں کی سے براہ در است فائد والے کیا دی سے براہ در اسٹ کیا دی سے براہ در اس کیا دی سے برا

طلباکو اکنی اورندی مقامات پر سیجے اور مباحثوں اور کھیلوں میں آبا نی مصد<u>ے سکنے کے س</u>ئے رہویے برر خاص رمائتی مکٹور کامطالبہ بھی اپنی حکر پر شیخس ہو۔

اعلى تعليم دنيد كنف بيننے لوگول كا سوال بحزاس سے كهيں زيا دوا بم سوال تا نوی درا تبدا ی تعليم كا رئ الزى تعليم كے تعلق بھى البي كوئ إت ساليي طولا ئى ہوا در ماہوى ہوجيے ترقى كے نفط سے معنون كيا جائے موجودہ ٹانو ئی تعلیم سے نظام میں کھے اس نعص کا احساس کیا جائے نگا تھاکہ ہارا موجودہ وسواں درجہ اسکول لبونگ کلاس بھی ہجوا ورمیٹر بکیونیٹن کلاس بھی۔اس مئلہ برمرکز ناتیلی مثنا درتی بر ڈنے بی گزشتہ سال جنوری میں خورکیا تھالیکن الحجی تک کوئ علی صورت سلسفے نہیں آئی ہو۔ وقت کے تنا عنوں کی گر بنج بعض مراب میں ضرور سنائی دیتی ہے۔ بیرجنگ کا زما مذہبی لہذا صوبہ بہار سے تا نوی مررسوں میں فوجی تعلیم جاری ہونے کی اسکیم ڈیر خورنقی نا بگیو دیسے نعبض اسکولوں میں رکفل کلب بھی کھو لے سکتے ہیں بیئی کی حکومت نے بنڈیٹا ٔ مارس مٰصنتی تعلیم کی اہمیت کو مرنظ ریکھتے ہوئے اپنے چیرا ئی اسکولاں کو زراعتی ا در حرفتی ما می اسکور<sup>ں</sup> میں تبدیل کرویا ہی ملک ہیں ان طاما کے مزتی خیلہ کے اُتنظام کی خرورت شدت کے ساتھ محبسس کی جانے لگی ہوجوہا کی اسکول ماس کرنے سے بعد اعلی تعلیم حال نہیں کرسکتے حکومت نے وَی صوبت کو مرنظر رکھتے ہوئے مبندوشان میں حبی مستری مہاکرنے کی غرض سے کا فی مرفتی اعلیم کے مرکز تا پم کر و ہے ہیں ۔ ان مركز ون مين سب سے نبا مركز مسلم لوغيورشي على گراه كا بكنكل كالج "بواس فوع كے انتظامات كى سب سے شا ندار صورت دلی" پولی کانک ہو" ہولی کانک"کے جارشطیم ہیں۔ ایک کھنگل بای ایکول ، دوبر ا بیتوں کا شعبہ تبسرا بیٹیوں کے اتنا دول کے لیے ٹر نینگ کالج اور دیے تمامنگی ستروں کا شعبہ کینکل ہای اسکول مرومبربائی اسکول کے متوازی ہو۔اس میں ااستے ہما سال کی عمرے لڑکور کا واخلہ موتا ہوان کے پڑھنے مکھنے کی تعلیم علی کام کے ساتھ ہی ہوگی جس کو بھرا عتبا رفو تبیت رہے گی اس کی او کی جا عو میں ہم اسال کی عمرس ایک امتان کے بعد داخلہ ہوسکے گا۔ چوشھے دریا پڑی سال ہیں ، ہ فیعہ، نبی کام بیشه کا کام پو گا حکومت کی کومٹ ٹیول ہے الگ کیف ریا ستوں میں بی مخبی تعلیم کے لیے اُسطا مات حادی بی ان میں سے میلانمبردیا ست حیدرآ باد کا ہو۔ دیا ست رامبورگر مہت چھڑٹی سی ریا ست مہی لیکن ا بنے موجود و مسکر سٹری تعلیمات کے خلوص و ممنت کے باعث نموند کا تعلیم کام کررہ ہو۔ دوسری تعلیمی تعلیم سکول کھلنے والا تعاجب تعلیمی ترقیم رہے ہوئی سال دواں میں ایک عنقر گر منظم این برایک جنتی اسکول کھلنے والا تعاجب میں آٹھ میں درمبرے کے بیس استھے طلبا کو معقول و نلیفہ دسے کر داخل کرنے کی تجویز تھی اور با رحیبہ با فی جیڑہ سازی دفیر قیم کی جائینہ تعلیم و منظم نظم سائل دور ساتھ ہی ساتھ ڈرائنگ حساب اور سائل میں معقول تعلیم دینے کی نجویز بھی تھی۔

لیکن بر چندسائی الین بنیں ہیں جنس بہت زیادہ اہمیت دی جاسے بات در صل بہ ہو کہ ہاکہ ملک میں ابھی کوئی بیٹے تعمیری کام قابل نوکر بیانے پر شرق ہی نہیں ہوا ہو تا نوئی تعلیم کے سلط میں جو کچھوش کیا گیا دو پر رے سندوستان کی نفا میں آئی تھی تو اہمیت نہیں رکھتا جیسے تاریکی کی ایک پوری کوئنا ت مبرکسی دور در در ازتا رہ کی ایک بھی ہوئ کرن عنقریب تا فوی تعلیم کے سلط میں میر مطرمیں کچ وگ تعلیم پر بات چیت کرنے کے لیے اکٹنا ہوں گے۔

مروح ابدای تعلیم کی واستان کی خاص و کرسے قابل نمیں ہو بنگال میں ایک منقل پنج ساله پر وگرام تیار ہوا ہو احدا ہا دی مرسوں میں بیجے بجیوں کی تعلیم آیک ہی ساتھ کر دی ہو بمبئی میں بجیت کے خیال سے اسکول جانے کی ہمر ہوسال کی بجائے ہسال کر دی گئی ہوا در ہم بر بجوں کی جامعت کے بھانے میں ہون کا ایک مار بر بھور ہوا در تمام کے بجائے دیم ابندائی تعلیم کی ایک مزیر خور ہوا در تمام ابتدائی اور تا نوی مدارس و بر موبیقی قازی کر دی گئی ہو بیض جگدا کیک استا و والے ابتدائی مدرسوں کو دڑو استا د والا بنا دیا گیا ہوا درس ۔

نی الحقیقت ابتدائی تعلیم کے سلیمیں ہماداسب سے قیمتی تجربہ بنیا دی قومی تعلیم کا تجربہ ہو بنیا دی قومی تعلیم کے لیے ختم ہولنے والا سال ایک برشکونی کے ساتھ شرق ہوا تفایعنی کیم ارج سے اڑ سید کی حکومت نے اپنے بندرہ نبیادی مرسوں اور ایک ٹر نبینگ اسکول کو بند کروسنے کا آعلان کردیا سے جزیملیف وہ بھی تھی اور باعث مسرت بھی تبکلیف وہ اس لیے کو جس تجربہ کوشکل سے سات ماہ ہوئے تھے اس سے باکاریا برکار ہونے کا فصیل اڑلیے کی حکومت نے اس قدر محبلت میں کیا جس کی مقل رکھنے والے لوگوں کی حکومت سے اسپرنیس ہوگئی تھی اور إحمق مدت اس سے کہ ایک تھے جیزی قدر طبد خلط اِتھوں کی حکومت سے احجا ہی ہو ایک طون اور اِحمق مدت اور کے بیا اعتراض ہوکہ ہم مدرسوں کو کٹائی گر بنا انہیں ہو تھی اور دو مری طرف بنیا وی تعلیم کو کل وصورت وینے والے کے بیا اعتراض ہم مدرسوں کو کٹائی گر بنا انہیں ہو اور دو ایل جا جہ مالوں کی زندگی میں ایک اہم مرکز ہوا ورجوا بینے اندر زیادہ سے زیاد تعلیم اہمیت رکھا ہو اب اگرا البید کے مدرسے بنی بی کتا کی گھر وجھیں فنا مداڑ بید والے بہت ولیلی تعجیۃ ہیں، بن بھی جائے قر تصورک کا تحاج ہا وی مالی تعلیم کا اور سے بنا وی کرنے والوں کا البیک اور سے بھر بد حکومت کی جائے ہو تا ہو اس کے بندی ہو مورس کے بیائے اور اسپر کے معاور کہ بیائے کہ مالی میں ایک اور بد بیائے کی طور پر بیائے کے معا مین کرنے دیا دی کے مالی میں ہو رہے ہو دن صرف کئے ان سات بنیا دی مدرسوں کے لیے جو منوز جاری ہیں آ شادیوی صاحب نے ایک مرزی جو دن صرف کئے ان سات بنیا دی مدرسوں کے لیے جو منوز جاری ہیں آ شادیوی صاحب نے ایک مرزی افادی کا بنیا تھر کیا ہو تیج ہے کو جاری دیکے کے بندوتان تعلیم کی گھرکمن کا کی اور اخلائی امراد کے لیے تیا دی ہے بندوتان تعلیم کی گھرکمن کا کی اور اخلائی امراد کے لیے تیا دیکے ایک کتب خانداور ایک میں بانا تجریز کیا ہو تیج ہے کو جاری دیکھ کے لیے ہندوتان تعلیم کی کھرکمن کا کی اور اخلائی امراد کے لیے تیا دہو۔

صوبربہارمیں برتحربہانی پوری قوت کے ساتھ جاری ہوا وراس بربورے سات سال سرن
کیے جائیں گئے بیان تحربیٹیا تھا ناخلع جو بارن میں جورا ہوا دراس علاقہ کے بورے ۲۰ مرسول کا مائنہ
اداکن می سبت جان بین کے ساتھ کیا گیا تھا اور سے تعلیم کے جتنے ابھے تائج مکن ہو سکتے ہیں۔ بنرندی
ضبطہ ذہائت، جبی عادی ہم تعیق وشوق ساجی اوٹر بی ماحرل سے تعلق اندوز ہونے کی صلاحیت اشتراکیک طعید برونے میں دکھی گئیں۔
کا حذیہ وفیروسب ہی خصوصیات ان مدرسوں میں تعلیم بانے والے مجوں میں دکھی گئیں۔
یودی میں جی یہ اسکیم حکومت سے ہاتھوں جاری ہو۔ یا والی پرائس صاحب کی کوسٹ ش

یہ بی میں بھی یہ ایکیم حکومت کے اِنھوں جاری ہو۔ یا دل ہرانس صاحب کی کومٹ شن سے دہات کی کومٹ شن سے دہات کے مدرسوں کے لیے ایک نمونے کی عارت بن کرتیا رہوئی ہواس عارت ہیں بجوں کے لیے بر ضروری آ رام ہوگا۔ اس عارت کی لاگت صرف دوسو بچاس رو ہے آتی ہو کشیر میں بھی ہی جیا دی تعلیم رائج کی گئی ہوا دراس کا تجربہ بہت کا میاب تا بت ہور با بجا در بجے بہت ذوق وف وف ق سے اس یں حصہ سے دہے ہیں۔

دا تعات اور حالات کی میرس د کی کی کر کمن می تعلیم سے توبیبی رکھنے و اسے او تعلیم کا کا م کرنے دالے کچہ فایوس بول لیکن حکومت او تعلیم کے رہنے پر ایک قطعی بات بیش کرنے کے لیے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر وارسیون بنا کے وہ الفاظ کا فی بول گے جو انفوں نے اارا ہرین کو بنیا دی قومی تعلیم کی دو مری کا نفرنس میں اپنے خطلبہ میں کے تھے۔

ا در پی منیں حب حکومتیں اس کا م کوسنبعال لیں اور اسے نا ری منتا کے موافق ہی جلائیں آدکیا اس وقت نا داکا ختم موجائے گا ؛ میں توسمجتنا ہوں کہ نمیں ، …… غیر سرکا ری لوگوں پر کام کا بوجوز ج بحی اورکل بھی دہے گا ……"

اسی خطبے میں آسٹے عبل کر ڈاکٹر صاحب موصوف لے تعلیمی کا مرکی نوعیت واضح کرکے ان الوگوں کو نیٹیا ان کیا ہوجو تعلیم میں ہاتھ کے کام کوگنا و مجھتے ہیں۔

''سرکا تعلیمی کامنیں برتا کا انتظیمی حب ہی ہوسکتا ہوکہ اس سے نشروع میں وہن کیجہ تیاری کرے .... لیکن منر نیدی تعلیمنیں ہی منر مندجو رکھی ہوتے ہیں بنرمند د ہو کے عن دیتے ہیں .... تعليم كاذرىية توده بى كام موسكتا بوجوكسي اليي قدركي خدست مي كيا جائے جو باري نو دغرضی سے پرسے موں کا مرکز تعلیم کا ذرابیہ بنانے والول کو سروم ہاد کھنا جات كه كام ب متصدفين برا كام مرفقير و بنى نين برا كام ب كي كرك و تت كاث دين كا نام نيس كام ول كمي ننيل كام كحيل نيس كام كام جو. استعد محنت بوكام وتمن كي طرح ا بنا محاسبه كرتا بحة بيراس مير جويه زاترتا بحقوه و خوش و تيابي واوكيين نيس لمتى كام را سنت يچ کا م عبا دت ہولیکن ریاصنت اورعبا دت میں هبی تو رگ نو دغوض مو حاسلے ہیں اتبی حنت مکی کرلی د دسرے سے کیا مطلب کا م کا سجا مریسہ اگر سیحی تعلیم کی حکمہ ہوتو کا مُوکِسی اکیلے کی خو دغرضی منیں بننے دیتا بلکہ سارا مرسب رکا مدرسہ ایک کام بی لگی ہری جائت بن جاتا ہوجس میں سب ل کر کام کرتے ہیں اورسب کے کام ہی سے سب کو کام اور ابراً ج ..... ور محركام كا مدرسها سيرهي رضى ننين موجاً اكزيول في كام عاليني تربیث کرلی کام سے اس کے بیجے اکساسان سی بن سکتے اور اس کے فرض اور ذمه داریاں حانثے اور بیجنے ہی تنیں ملکہ برتنے اور الحالے بھی لگے ملکہ کا مرکا اتنا مدرسہ اس مرست کی ماج کوممی کسی او کیے مقصد کاخا دم نیا گاہ و کا کوکسیں بید نم مرکب کیے اکیلوٹ کی نو وغرضی ہے تو بچ جا میں گراس سے پچ کر ساہی فو دغوش کی دلدل میں معنیں جا میں ا

آ گے جل کراس با رہے رہنانے ان اُرگر کر بھی ایک لمحد سے سیے وعرت غرر وفکر دی ہوجہ منبا وی تعلیم کو برا جانتے ہیں۔

تعلیمی کام کی نوعیت کے متعلق کیے ہی جیز ڈاکٹر صاحب موصوف نے ستر ہوئی کل ہند تعلیمی کا نفرنس میں تعلیمی کا نفرنس میں تعلیمی کا نفرنس میں تعلیمی کا نفرنس کی جیز ڈاکٹر خاکٹر خاکٹر خاکٹر میں کو سمجنا کیں اور کمال کمال جا کہ ان باقت کو کہ ہیں۔ ان باقت کو کہ ہیں۔ ملک کے ہر بڑھے کھے آوئی کا یہ فرض ہوکہ وہ اس منظے پر سوچے اور اگر خود سوچ کو اپنے خیالات کو اچھے الفاظ میں ظاہر کر سکتا ہو تو ڈاکٹر موصوف کے بیالات کو اچھے الفاظ میں ظاہر کر سکتا ہو تو ڈاکٹر موصوف کے بیالات کو ایون کے اور جہال اسے موقع کے دوران میں۔ وگول کا میاب بنانے کے ڈیے میں، سنیا میں وقف کے دوران میں۔ وگول کا میاب بنانے کے لیے عوام کی سم خیالی بڑی جزیروا ور یہ جزیروی میں بنیا بنیں آگر متولیم یا فیم اپنیا میں بنیا خرض انجام دے۔

بنیادی تعلیم میں سات سال کی عربے تعلیم کی ابتدا ہوتی ہولیکن تعلیم کی اس سے پہلے ہی ایک منزل آفی ہو سے دوجور کھنے والوں نے ابھی اس سُلم کو اس لیے ہنیں جھیڑا شاکہ کام مبت ہوا ور کام کرنے دالے تعیر رسے اس لیے الفول نے اتناکام تجویز کیا جو ہو سکتا تھا لیکن ہاری ستر موہی کل مندتسلیم کا نفرنس میں صدارت کرنے مشور وائس جا نسلر جناب امرنا تھ جا صاحب نے ابنے تخصوص ادبی اندار میں نر مَری اسکولوں کی ضرورت میں نر مَری اسکولوں کی ضرورت میں روشنی ڈوائی ہولیکن میرے خیال میں نر مَری اسکولوں کی ضرورت

زند د ستان میں پوری قوم کی خرورت نهنیں سیر خرورت زیادہ سے زیادہ ۲۰ نی صدی مبند د ستا نیو ں کی ہوگ بمیں نرمری اسکولوں سے زیا دہ ایسے مدرسوں کی ضرورت ہی جہاں بیچے بیدا کرنے والے والدين كويرسكها يا حائے كه بجوں كو إلائس طرح عامًا ہى اس جيزكو نى الحقيقت تعليم بالغان كا جزو ہونا جائج اس كا نفرنس كے خطبۂ صدارت میں آرٹ كی تعلیم برجمی بہت زور داگیا ہو بچے تعلیم ہا بغان كا ذكر ہج اور كچیے مذہبی تعلیم اور شیعیہ انٹر کا کج اور د مبرم ساج یا گا سکول کی نوع سے اواروں کا ان ٹام عنوا مات برعر کھیے کهاگیا ہوائن کی ا دبی تدر وقعیت توزیا وہ ہولیکن تعلیم کا وہ کا مرکنے والے جن کے سامنے آسان کی ہادیں کے بجاہے ہروتت وہ خطۂ خاروش رہنا ہوجیے ہندوشان کتے ہیںان! ترل میں بہت کم علی اشارہ یا میں سے معتملیم النان کامقصد برقسم کے بالغول کا تعلیم کوزندگی کی عمرتک جاری رکھنا ہونا حیاستے اوروہ اگر کسان کے لیے ہوتو یو نیوسٹی کے گری بحریث کے لیے بھی ہو۔۔ " یا نصب اجیان ترمیت اچا ہولیکن اتنا بلندې کر حمال ہم اس و تت کورے ہوئے ہیں و ہاں سے اس کی طرف ایجیانے کی کومٹ ش کی قوشا ید ببروں تبلے کی زمین بھی ہا تہ سے حائے۔ بیاں مسلہ تیس کوا ورمردا ورعور توں کو اینا نام ککھنا سکھا ماہ پھٹیر ر ملیے کے مسٹینیٹنوں پڑ نکٹ خرید نے کا سلیقہ سکھانا ہوا ورافعیں جبونیر می میں سی ایک ڈ منگ سے رہنے كى ترخييب دېني چوخوا جەنلام السيرين صاحب كاپرادمث واس نمن مېركس تدر بامنى بوكه بارس تعسيلم با لعان کے مرکز وں کو ہارے بالغوں کے لیے و حکمششش بنانے کی حرورت ہو۔اسی طرح اور ہتیں ہی جن پرمیب ا*ن منقب*د و تبھرہ کی گنجایش نہیں . مدرس کو بھی احیابننے کی تلفین فرما نگ کئی <sub>ک</sub>ولیکن مدرس کا احیا<sup>ا</sup> نبناا کپ پورے ساج کی احیا ئی پُرخصہ جو سہ اِت منه علوم کپو*ں نواموش کر دی گئی اونی اونجی نخ* امیں کیا دا كيا مانين به توكيد مرس بي مجوسكا بوكه موج ده حالات بين اس كا احيار ساحقيقا كتنا د شوار مو کیا ہا را موجہ وہ مربسہ ہارے اچیے مدرس کے لیے مجا واکی وا وی موت، سے کم ہرِ ؟

اسل میں اس ستربوی کل مہندگیلی کا نفونس میں جر کچے موا دوا ک نفی مقیقوں سے بہت کچے بٹ کرموا جآت ملک اور قوم کے سامنے ہیں اورکس قدرمبط کر موااس کا اندازہ لگانے کے لیے اس کا نفرنس کا خطبۂ صرارت بڑھئے خواہ نرسری اسکول کا ذکر مویا آرٹ کی تعلیم کا بالنوں کی تعلیم کامشلہ مور مدرسوں میں ذہی تعليم كا سب بي دِرَّوه وَ بهنيت ْللَّتَى بهو منه وسان بي آج جامتى تعليم كاسوال نبيل إي جاراً عليمي مسّله عزام ك تعليم كامسّله ؟ -

نی انھیقت ہم لوگوں کی سب سے بڑی نعلق تو یہ جو کہ ہم کہ کمشاں کے روہان سے متاثر ہو کر اس بگ ڈنٹری کو بھول بائے ہیں جس کی گرو ہارسے جو تو ل پرا نٹی ہوئی ہجا وروا قعات کو وکھ کرصورت مہتر بنانے کی تدمیرے نہ یا دوان خواصورت الفاظ کی رومیں بہنے لگتے ہیں جو و رسرے لوگ ہم تک کتا بول کے ذریعے بہنچاتے ہیں اورلوگ بھی وہ لوگ ہم سے جن کے خیالات جدا، حالات عبدا۔

> کیوں خمرشی میں کے لیحد برا وی دل اتنی فرصت میں سرٹ بنی دنیا مذکریں

سر احد فل مآم انبکٹر مدارس نے ایک اسکیم ٹیار کرکے ریلوے افسران کے پاس مجھی ہی اسکیم کے مطابق ان مزدور دل کوان کے سفر کے دوران میں مذھرت مکسا پڑھنا سکیا یا جائے گا ملکران کوان کے پیٹے سئ تعلی ای مطوفات می بهم پنجا می جا بین گی جرائیس اور اجها کا گر باکسین آجیم با نفان کے سلطی میں میں مداؤی کے داور جا کا گر باکسین آجیم با نفان کے اس میں مداؤی کے دراور تھے دراور میں بین میں میں بین مورم نماری کے اس میں خواندہ لوّران کی تعداد میں صرف تین جا رفیصدی کا دختا فد ہوا ہو کا بل بارے ملک کے تعلیم یافت نوجوان دائیز واکر تعین صاحب کے احداد مالا کا مصرف میں جا معد ملید میں جا معد ملید میں جا دراہ ہورا ہو۔ کا تعلق میں جا معد ملید میں خاصا کا مربر اہم و میں جا دوران ہورا ہم و اس کے سلطے میں جا معد ملید میں خاصا کا مربر اہم و المیں اوران ہورا ہم و المیں اوران ہور اللہ میں جا معد ملید میں خاصا کا مربر المیں میں اوران ہوران ہو

کلکتہ یو نورش نے اندھوں کو لکھذا پڑھنا مکھانے کا تخربہ ترائی کیا ہو، س کا م کے لیے ایک خاص آلہ
(BRAILLE) کی خرورت پڑتی ہو۔ یہ آسے جنگ کی دہ سے یور ب سے نہیں منگا ہے جائے لیکن ہیں جو تی ہو۔
ہو کہ کلکتہ یو نیورٹی نے اپنا کچر ہو جاری رکھنے کے لیے خو واپنے معل میں بچاس الیے آئے بنا لیے ہیں بمبئی نے انکھیں رکھنے والوں اور زیادہ احجی طرح تعلیم وینے کے لیے کچرفلم تیار کیے ہیں۔ اخیس فلموں کو ماحول کے مطابق بناکرسی۔ بی میں بھی استعال کیا جائے گا۔

ہرجال پرسال تعلیمی کھا ظاسے کچہ نہ کچہ میداری کا تو خرور ہوا بولیکن علی تقریباً مفقر و ہوا ورکہانہیں عا سکتا کہ کب یک مفقو و رہے کا خداکرے نیاسال مہترجالات نبیش کرے ۔

فضل الدين أثرايم ال

## ارُدُواد سلم في عبي

اس سال ورب میں بڑی فو فناک لڑائیاں ہوئی میں اور منبگ کے شعلے اب مشرق میں ہی تفریخ کے ہیں . دنیا چیو نیا بھی برگن ہوا و تھیل تھی گئی ہے! بہتی ملک کامشلہ صرف اسی ملک کا تنبی رہا سا رہی ونیا کا مئد ہوگیا ہو۔ زلزلکسی مجکہ آنے ہ س کی وصک ساری و نیا میں محسوس ہوتی ہی۔ امجی مک ہندوشان والے وواہل ودرے تا ٹا رکیررے تھے، بناطوم م تا ہو کر دنگ ان کے دروازے تک اُگئی کھے گھراسٹ میر کھے تسلی كيه سكون كيه بيجان كيه بريث في كر معربيه اطهان كه المجي برت ون دور بي كيه المعلوم ساخون كي المعلوك سی امیدینی اب بک ہاری کل کا ئنات ہو۔اوراوب تو ہاری ہی زندگی کا آئینہ ہو گزشتہ حیدسال سے اس میں بڑی تیزی سے بعض ئی اِئیں آگئی ہیں۔ ذہنی اعتبارے ہم کو آگے بڑھے ہیں، بڑھے کیا ہیں عالات اُ وا فعات نے آگے وحکیل دیا ہو گرہاراول بیچے ہی ہو ہی وحد بوکہ ارے ازب میں کھیاس تیزی سے نے اٹرات آگے ہیں جیے ایک ساتھ کری پانے سے بست سے میل کی قط می گران میں ای طرح رس ندا با ہو شیر نی میں بخی ملی ہوئ ہو ہا رہی نطات بجوں کی ہی، جارہی اسید ہی جوانوں کی سی مگر ہا رہے عل در زمر ں کے سے ہیں بیات بعض اوگوں کر کھیجیب معلوم ہوگی گر ہفتی کے سارے ہوجو کہ لے کر ستتبل ی جراهای برطناا وراس برجد سے ایک ایک جیزکو با دل ناخوا ستر مینکتے جانا اور میراس کی طرف حسرت سے دیکھیے ہی جانا کچ<sub>ی</sub>ا گے بڑ سنا، کھ<sub>ی</sub> تھر جانا، اس پرتعجب کرنا کہ حب ہا رہے بزرگوں کو کوئی جوابا طونهٔ کونا بڑی تو ہم پر میصیب کیوں نازل ہو بھر کھے ہمت کرکے تیز قدم بڑھانا گرا*س تیزی* کی و *مبسے جل*د تفک جانامحض استعار ہنیں ہاری زندگی کی بہت واضح تنثیل ہو۔

جنگ کی وجہ سے جوشکلات بیدا ہوی ہیں ان میں کا غذگی روز افزوں گرا نی خاص طربہِ قابل وکر ہو۔ سعدی نے اکھاکہ وشق میں ایسا قبط پڑا تھاکہ لوگ شق کرنا بھول گئے تھے بہا ہے بھال بھی کا غذکے قبط کی وجہ سے انلما وشق پر اٹر پڑا ہو۔ گمرار و وکی ترتی کا سب سے ٹرا ٹبرت سے بچکہ ایھے ایھے نئے رسا ہے برابرکل میں بیں اور امیں امیں بھر بہت ہورہی ہیں۔ اس ضمون کے آخر میں ایک مختصری نمرست ہورہی ہیں۔ اس ضمون کے آخر میں ایک مختصری نمرست ہورہی ہیں۔ اس میں زیادہ تراوبی کتا ہیں ہے نمرست کمل نہیں ہوجہ بیت کے سب کتا ہیں جیائے دائے کتا ہوں پر اشاعت کا سال عمر کی مطبوعات کا جائزہ لینا کا فی شکل موجا تا ہو شکر ہو معض اور رسے اب اپنی کتا ہوں یو اشاعت کے سال بھی حیاہیے گئے ہیں۔

اس سال کی کتا ہوں پرنظوڈ النے سے معلوم ہوّا ہوکہ تنا عری اب بھی ہا رامجوب مثنعلہ ہوا اب بھی د وسرے اور تمیسرے درجے کے نتا عروں کا ایک ٹری دل رسالوں، اخبار وں اور ہ کے دن مشاعروں کے ذریعیہ سے اپنے افکار کی نایش کرتا رہتا ہی ہر شاعرکو بیار مان ضرور رہتا ہو کہ دہ مرنے سے پہلے ایک مجموعهی چیوڑ جائے بامجموعوں کی کثرت سے اردوا دب میں گراں قدر اعنا فدکر دہے جس نوجوان کے کلام کی ذرا تثمرت ہوئی ا درسالنا موں کے سلیے کلام کی فرایش ہونے لگی اس کا ایک مجموعه احباب کے اصرار سے تیار ہو مانا ہو گران لوگوں کے علا وبیض اچھے شاعروں کے بھی مجموھے شالع ہو ہی حاتے ہیں۔ا س سال جو بجبوعے شایع ہوئے ہی تین قیم کے ہیں بہلی تیمیں دہ مجبوعے آتے ہیں جو قدیم شاعروں کے ہیں ان میں سلطان محد تلى قطب شاه كاكليات مرطرح الهم ج يحد على قطب شاه ار دوكا بيلا صاحب ويوان شاعر ويربي کے دیوان میں رولیٹ وارترشیب بھی ہی تقسیر دن اورغزلوں کی کنٹرت بھی۔اس کا کلام مرصنت بخن میں ہو ا دراس سے غیرعمد لی ننی قدرت کا افہا رہوتا ہی اس نے ہرموصوع کیظمیں کھی ہیں اور دراصل نظیرسے بهت سیلے مرقع نکا ری، ہندو تا بی ماحول، الم و در در میلے شیلوں کا ذکر کیا ہو۔ ڈاکٹرزو رنے اس کلیا " كاكي صاف ستهم الولين شايع كريك اردوا دب براك احبان كيا بيء عباراعا درسروري ني كليات يلج بڑی صحت سے مرتب کیا ہو سرآج بہت بلند ایر نتاع ہی و آن کی عظمت نے اسے بس لینت ڈال دیا ہو۔ دلی کے شاعرجب تنالآ بنالا کر دیجیتہ کہ رہے تھے اس وقت سرآج بڑی بلندنصاؤں میں پرواز کر دیکا تھا۔ د کی کے دقت کک ہندی اور عجمی نقطۂ نظر کا توازن ملیا ہو تراع نظجمی نقطہ نظر کو اور مجاتر تی وی ان ووم مورو کے ملا وہ طوطی آ مدا ورقصئہ بے نظیر قدیم دکنی ا د ب کے غیرِفا نی کا رامے ہیں۔ ان کی اشا عن سے <sup>و</sup> کئ کا رنا سہا ورمعی وقیع ہوجا تا ہو۔ در <del>صل گر سف ی</del>تہ چینر **سالوں میں د**کن کے اتنے شربارے روشنی میں

آئے ہیں اور معلومات کا اتناا ہم ذخیرہ ہارے استحدا کیا ہو کہ اردو کے قدیم ادرا رووشہ باسے استدا گاکتا ہم معلوم ہوتی ہیں۔ خرورت ہو کہ دکن میں اردوکی داشان تارنجی نقطہ نظرے سنیں ملکہ نقیدی نقطہ نظری مجرے بھی جائے اس میں بہت سے نئے بت نہیں گے اور بہت سے پرانے بت ڈٹیں گے۔

نول کنور برسیس سے جناب آسی کلعنوی کی نگرانی میں کلیات تیر کاایک نیاا ڈیش شایع مماہم پھلے اڈیش برس تدر خلطیال تعیں اور اس کی ظاہری حیثیت اسی گئی گزری تھی کدا کی حسین گربد قرارہ عورت کا تصور مرتا تھا۔ اس اڈیش میں فورٹ ولیم والے نشخے سے خاص طور پر مدولی گئی ہوا ورا گرمجا اب بھی ہمن خلطیاں رہ گئی ہیں اور تنقیدی حصہ در اسل تبرک ہی ہو۔ گر بھر بھی تیر کے مطالعہ کے لیے سے اولیش دو سرے نسخوں سے زیا وہ منید بھر گا

الی بیک ہواست اور دور نے استخابات کی طون پوری توجہنیں کی ہو۔ قد اکوج فرصت اور اطبینان میسرتھا اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ بہت سے شعرار نے بڑے بڑے بڑے دفتر جپوڑے ہیں۔ ان میں اجھے اجھے شعری ہیں اور بہت اور متبذل اشعار بھی۔ برخض کورند اتنا مقد ور ہوند آئی فرصت کدا ساتہ و متبیکے و واشخا اسلام کا ما کا مطالعہ کرے اس لیے اسخابات کی صورت میں قد اکا کلام نشر کرنی زیادہ منا سب ہو بتیر کے و واشخا اس کوجود میں اور کولوی عبلہ کوی صاحب کا مقدمہ اور انتخاب دونوں آگھوں برر کھنے کے قابل ہیں بگری تو یہ ہوکہ حق اوار نہ ہوائیاں سال کے دوران میں دائغ کے دو انتخاب شابع ہوئے ہیں۔ ایک ملتخب و انتخاب کے نام سے آب کے شاگر دیم لا انہ ن ما رم وی مرحم کا ہو بیم انتخاب ہوا ور دیوان کا دیوان سیال سے ناگر دیم لا نا ہوں ما رہوی مرحم کا ہو بیم انتخاب ہوا ور دیوان کا دیوان سیال کے دوران میں مرحم کا ہو بیم نا کی ہو نہ بین مرحم کے اجھے میں صرف دورا شعار ہیں جو علمت واضا فت سے خالی ہیں۔ دو سرے جصے میں مرحم کے اجھے مرحم نے تو بیک بیا تو کی کا بیم ناکوں کی دوران کی رائے تعلی کی ہو نہ ندیر نیازی نے جرکھ کھا ہی وہ مرحم نے تو بیک بیا تو کی کی انتخاب ہیں دوران کی کا بی بیم ناکون کی ہو نہ ندیر نیازی نے جرکھ کھا ہی وہ مرحم نے تو بیک بیا تو کی کیا کھیں کے شائعین کے لیے بہت مضید ہیں۔

اگست سلم الیا میں اس دور کے مشہور غول گو شاعر فاتی مرایونی کا انتقال مواسیآب نے مسکم کیا تھا لیا ہوا۔ سیآب نے م مُسکِ کہا تھا یہ فالمب وقت و میزانی مرد یہ قدیم رنگ کے بیتا روں میں اس وقت فاتی جس ملبندی ہیں تھے داں بہت سے لوگوں کا تصور می بنیں بنج سکتا میہ نہ تھا کہ فائن اپنے گرد وہیش ند دیکھتے ہوں گراہنیں توہم طر ایک ہی چیز نظرا تی تھی وہ شب ہجرکے پرستار اور یا سیات کے امام اس لیے تھے کہ ان کی دنیا شب ہجر ادر ایس ہی کا دوسرانا م بنگی تھی۔ فالب کی فکر اور سرکا احماس اس زمانے میں حرف فاتی نے پایا تھا۔ آخر میں وہ میرکے اور بھی قریب ہوگئے تھے اور دحدانیات فاتی میں جواکی جیوٹا سا مجموعہ ان کے کلام ہجا ورجوان کے مرنے سے چند ماہ بہلے شاہع ہم اتھا تھی کا زنگ بہت گرانظ ہم ہو۔

فانی کے اس مجموعہ کے علاوہ مثبور شعرار میں سے پیآب کا بھی ایک مجموعہ سازو ہو ہنگ کے نام سے بحلا ہو بسیا ب غزل میں ایجی کہتے ہیں اورنظم بھی۔ان کے بیا گُٹیت کی فن بھی ہجاور یا کنڈ کی زوت ہیں. رواُن شعرار میں سے ہیں جو چلے تھے پرانے رنگ کی غزلوں سے ، گرجو زمانے کا رنگ د کھے کرنے رنگ کی نظمير نفي لکيف کگے ہیں۔ دو بهت کلفتے ہیں اور بے تکا ل کلفتے ہیں۔ا در شایر انفیں احیا س نہیں کہ اسس بیارگوئ کی وجسے کمیں کمیں وہ سیاٹ ہو جاتے ہیں۔ اخترا نصاری کے تطعات کا ایک مجموعہ المکینے کے نام سے نکلاہی آختر ہارے نوجوان شعرامیں متاز درجہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگر ں کے کہنے سننے سے وہ نہیں بن عباتے جولوگ انھیں بنانا عاہتے ہیں وہ دہی رہتے ہیں جوان کا دل انھیں بناتا ہو۔وجن کے بیاری ا در فرد فغمہ کے شیدائی ہیں ا در حاند نی کی ملکی ا در بطبیعت روشنی کے گیبت گاتے ہیں۔ ہاری ار دوشا عربی میں کلیعتی مذہبہت بچھ ضایع ہوتا ہو نیز نظم خیالات کا ایک حبگل ہوتی ہو نیتجہ بیہ ہوتا ہو کہ وار بھر بورہنیں موتا ا درا تُرْ آ زینی کمل نہیں ہویا تی قطعات : ین خصوصاً دوشعرکے تطعوں میں ایک ہی خیال یا ایک ہی جذبہ دوسر ا لفاظ میں ایک ہی وارم تا ہی مگراس کا اثر ذہن پر فر راُ ہوتا ہی۔ آختر نے اس اِت کو سمجا بھی ہجا وربرتا بھی۔ ا قبآل کے بال جبرل کا دوسراا ڈیشن بھی اس سال کلا ہو۔ ار دوئیں پیٹمی غنیست ہومعلوم مرتا ہوکہ ا قبال کی مقبولسیت میں انھی کوئی کمی نمنیں آئی ا دراہی کھی عرصے تک ہارے بڑے سے بڑے مفکرا ورلطیف الت تطیعت فن کارکے سیے ا تبال کے کلام کی سنسش باتی رہے گی۔ اسرار ورموز کا بھی ایک نیا اولیش بملاہوا ورایک صاحب نے تواس کی تشرح کھی کھی ہوا درو بھی منظوم ان کو بیا ہیئے تھا کہ کم از کم اتبال ہی سے سبن لیتے۔ ناتی کے تعیدے کی بحریں کھاشعار لکھتے لکھتے اُ تبال نے سنائ کے ادب کی دہیے

غواص مذكى كُرِها رَق صاحب مرار درموزكى منظوم شرح سيكى طرح بازند آئ -

ا قبال کے بعد ہارے انقلابی شوایس جوٹ کا نام لیاجا آ ہے۔ آبا ل بہت بڑے منکر بھی تھے اور بہت بڑے منکر بھی تھے اور بہت بڑے شاکری منفونی کی سنفونی کی سنفونی کی سنفونی کی سنفونی کی سنفونی کی سنبی بان کی انقلابی نظروں میں بھی ایک جوش اور ان کی شبیسیں ان کی طزء ان کی طزء ان کی منفونی ایک جوش اور دولہ ہو۔ گرجہ ان میں دونی بلنڈی قوازن منہیں جوجہ بات کے ساتھ خیال کی دنیا کو بھی بدیار کرسکے وہ قومن انقلاب کے نغیب ہیں یہ احساس ان کی نئی کتاب آبات و نفات کو دیکھ کرا در بھی شدیر بوتا ہو ہی منہیں بلکہ ان کی بروازا ب ایک منزل برجا کردگ کئی ہو۔ در اصل حرف دیکا بت سے آبات و نفات لیب بھول بھلیاں ہیں جوش نے اس درکے بیش احساسات کی ترجانی خرد کی ہوگر ان کے خیالات ایک بھول بھلیاں ہیں جوش نے اس درکے بیش احساسات کی ترجانی خرد کی ہوگر ان کے خیالات ایک بھول بھلیاں ہیں دہ مذا سے بیزاد ہیں اور شا بیراس بیزادی کو خود درجانی کی ارب از دہن کے بھی قائل ہیں ادر بدروسنین کی بھی یا دولات دستے ہیں ادر بدروسنین کی بھی یا دولات دستے ہیں ان کا ایک شوان کی موجود وہ مالت کا آئینہ ہوسے

ور نہ جذبات کی دلدل میں گم ہوجائیں گے بھران میں فرق بھی نیفن کی نظمر ں میں فارم بالکل نیا نہیں ہی میں صرف اول بل نیا نہیں ہی میں صرف اول بدل ہو۔ اللہ نیا نہیں ہی صرف اول بدل ہو۔ اللہ خوا تر اللہ خوا میں میں موفوع ہوں کے بیال خیال آفرینی زیادہ فیف میں وہ کامیاب ہی ہوسے ہیں۔ داشد کے بیال لذشیت زیادہ ہوا در آشد کی بیال خیال آفرینی زیادہ فیف کی تمائی ہموضوع سخن ، چندر وزاور در آشد کی خود تی ، اتفاقات بے کراں ادات کے سالمجھی نظمیں ہیں۔

افجی جند شعرار کا ذکر با تی جو نیمک زندگی ایک ایسے شخص کا کلام ہوجس کے ذوق سلیم کو آئی ہیں، ایس کی گراہیاں بھی مجروح مذکر سکیں۔ اس کے کلام میں بلاکی سادگی ہی۔ ایس سادگی کو کمیں کہیں ہیں ، اس میں شعریت معلوم ہی نہیں ہوتی . گراس کے ضلوص ، اس کی گرائی اور اس کی صداقت کی وجہ سے اچھے اشعار بھی کا فی سلتے ہیں۔ آکسفورڈ والی نظم کا سیاب ہونفنگی کا یہ مجرعہ وراقبل از وقت سلوم ہی تاہم لا اس میں توجہ ہیں کا کا فی سامان ہی۔ آہر القاور سی بی فرج ان شعرامیں کا فی شہرت رکھتے ہیں ان کی نظمیں اور غرابیں دو نول انھی ہوتی میں گروہ غراوں میں زیادہ کا میاب ہوتے ہیں۔ آئیس زبان بی تفلین اور غرابیں دو نول انھی اور زگھینی کھی ملتی ہو بحوسات آمرا کی۔ وکہا ہو اس بان کی آخیز طرت سے سندن کا راور ایک ور بندا نسان اور زگھینی کھی ملتی ہو بحد ساس نس کا راور ایک ور بندا نسان کی حیثیت سے نظر تم ہی جو تی ۔ اس میں شاموا کیک کا سیاب مصور ایک حساس نس کا راور ایک ور بندا نسان کی حیثیت سے نظر تم اب ہو ۔ اس میں شاموا کی کا میا معلوم نہیں ہوا ۔ اس کی فیض نظروں میں صرت سے میں عرف سے مای کی وو ذرا طولی معلوم موتی ہیں۔

شاعری ہارے دورکی روح کو بانے کی کومشش کررہی ہوجولگ شاعری کومحن سلانے یا رلانے کے ایک آلامی کومحن سلانے یا رلانے کے لیے ایک آلد سمجھتے تھے اخیس ضرور مالیسی ہوگی اب توغزل ہیں مجبی فائن کی بے بناہ وا تعببت سے دوجار موزا پڑتا ہوا درنظم تو اس لحاظ سے اور مجبی آگے ہی۔

ا ک دور کی ایک خصوصیت میلمی بچوکه ماهنی کی صحیح تا یخ مرتب کرنے ا دراس میں ایک واضح نقطه نظر مقرد کرنے کی بڑی ضرورت محدس کی جارہی ہو بیان ہیں تا یخ کی کتا بوں پر تبھہ وہنیں کرنا ہو گرحن کتا بوں ک ا د بی اہمیت بھی ہجان کا ذکر ضروری ہو۔ ہند وسّان میں سلما نوں کے کارناموں پر بار ہار شنی والی جاتی ہو گراہی تک کوئ الی کتا ب نیں کھی گئ فتی حس میں ان کی مذہبی اور علی تاریخ مرتب کی جائے۔ شیخ محدا کرام مرتب خالب نامہ نے آب کو تر اور موج کو ترکے نام سے دوجلدوں میں ایک قابل قدر تا اینے کھی ہو۔اس میں مشرقی اور مغربی دو نوں ذرائع سے مدولی گئی ہوا ورعام طور براس کی تنفتی منصفا نذا ورمعتدل ہو پہلی علدمين ملانون كي آمدست انيبوين صدى كستبقره بي سيحصدلازي طورست ارتجي زياده بيختنفيدي كم، د دسر*ے حص*ے میں انبیویں صدی کی ابتداسے اس دقت تک جو خاص خاص نام ماہر ہبی ملمی اورا د بی تحریکییں رونما ہوئی ہیںان کا ذکر ہو۔اس کتا ب میں دوبامیں خاص طور ریا ہم ہیں اول تومصنف نے بیر ہالکا صحیح لکھا ہو کہ ا نیویں صدی ملانوں کی لیتی کا دوزنبیں کھی جائٹی ۔ساسی اعتبارے سلیا نہتی میں تھے مگر نہبی نقطۂ نظر سے انفوں نے بعض اہم کا زامے انجام دیے تھے . دوسرے فاضل مولف نے جامعہ ملید کوعلی گرمہ کو کی ہے مخالف نهیں بلکہ اس کا دست راست اورمعاون تبا یا ہج۔ان دونوں باتوں سے بینظا ہر ہوتا ہم کہ مصنعت محفن طحی ا درا دیری نظرمنیس رکھتا۔ حالات ا در دا قعات کا غایرمطالعہ کرتا ہو <del>۔ آثار مبال الدین افغا تی</del> ایک ا و*ر* احچی کتاب ہوجم قابل ذکر ہوتے قامنی عبلد لعظار نے اسے بڑی محنت اور تحقیق سے مرتب کیا ہوجال الدین افغانی کے نام سے لوگوں کوعقیدت توبہت ہوگر دومحض حذبا تی طورسے ان سے متا ٹر ہوتے ہیں کم لوگوں نے قاضی عبلانفاری طرح ان کی زندگی کے حالات علوم کرنے اور ان کے بنیا دی نقطہ نظر کو سیجھنے کی کوشش کی جو در منه قاصی صاحب کے اس قول کی صداقت واضح ہرجاتی کہ آج بھی اگریٹے زیرہ ہوتے قرمھے کوئ شبرنیں کہ دواسلامی ا فوت سے وطنیت کے عبدیخیل کو مرکز خارج مذسیحقے۔

حيات محرَّفل قبطب شاه ١ ورحيات مومن دونوں داكٹرزورنے كھى مېں بىلطان محرقلى تطب شا . کے حالات ا دنی نقطہ نظرسے اہمیت رکھتے ہیں اور حیات مرمن کے مطالعہ سے معلوم مرتا ہو کر سلطان کوشود شاعری کے لیے جو دقت ملتا بھا وہومن جیسے وزیر کے حسن اشظام کی وحبہ سے ، غالب کے و وسر سے ا دلین میں غلام رسول تھرنے بہت سی صروری باقران کا اضا فد کیا ہی اور مرلانا ابوا نسکلام آزا و کے حواثی کی ومبرے کیا ب کی ہمیت بہت بڑھ گئے ہو مولانا نے بعض بالکل نئی باتیں کھی ہیں نتلا غالب کی قید سے وجره اورحالي كامرزات اس قدرنا راض موجا باكرسوانخ عرى لكين كالاراده ترك كرديا بيلى إت توقرين تیا س معلوم ہوتی ہوگر دوسری ای بخب تبوت کی متاج ہو بہرحال غالب کے حالات کے تعلق مہرکی کتا ب اب كا فى منتند ہوا ورعرشیٰ اكرام اور مالك رام كى تقيق كوجى اس ميں لمحوظ ركما كيا ہو۔ بزم آكبركے نام سے ا كمرك حالات قمرالدين احمد ف كلي بين اس كما ب ك مطالعه المرك وابتدائ زندگى يزد ب ونني باتى ہے۔ اور ان کے بعبض غیر مطبوعہ اشعار بھی اس میں ل جاتے ہیں۔ اس تیم کی کتا بول ٹی کیسنے والے کو انتی خصیت فایاں کرنے کی کوسٹ ش مذکرنی حیا ہیے اور سادی قوجہ ہیرو پر مرکوز کردنی حیا ہیے ،اکبرکے تعلق انجی ایک انھی کتا ب کی صرورت باقی ہوا ورطالب اور تمرالدین کی کوسٹٹ کے بعد اس کی عزورت اور کھی ریادہ محسوس ہوتی ہی۔

گورکی کی آپ بیتی، یا د رفتگال کیا خربّ دی تھا؛ در مولا نا محدثلی کے سفر بور پ سے بعض مشہور شخصیتوں کے متعلق مفید معلومات مصل ہوتی ہیں اس لیے سے قابل تعدر ہیں۔

اقبال کامطالعہ از نزیر نیازی تعلیات اقبال از بولا اسلیختی اوزا قبال اور فران کے نام ہی افلام ہوتا ہو کہ اقبال کا مطالعہ از نزیر نیازی تعلیات اقبال از بولا اسلیختی اوزا قبال اور فران کے نام ہی خلام ہوتا ہو کہ اقبال کے متعلق کتا بوں کا سلسلہ انجی جا دی ہوتے ہیں اور الیم ہیں ۔ اقبال اور قوا اقبال کے ساتھ رہے ہیں اس لیے ان کی کتا ہیں قوج اور غورت بڑھے جانے کے قابل ہیں ۔ اقبال کی تعلیات کا کے نام سے جو کتا بھی گئی ہواس میں مصنف بین طاہر کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں کہ اقبال کی تعلیات کا مرحبیۃ درائل قرآن کریم ہوگر کی اقبال کی تعلیات کا مرحبیۃ درائل قرآن کریم ہوگر کی اقبال کی خابرا بنا عظمت کو ہمی گئی ہونئی جو نسطی جو کئی ہونے ہیں اور کی خابرا بنا عظمت کو ہمی میں گئی ہونئی کی گئی ہونئی ہونے ہیں اور کی خابرا بنا عظمت کو ہمی

الجي طرح احباً كركرے و قبال حاب آب و رنگ شاعرى سے كتنے بى بنيا رېول اُن كے كلام ميں تازگي اورابديت درصل اسى و مرسے ہو۔

ا تبال برمنفتید دں کے علاوہ بھی ارد دیمی شفید کا کام ٹری تیزی سے ہور ہا ہو ا دیوں ادرشاعو یراہیے اچھے تنقیدی مصامین رسالوں میں آئے و ن تحلیے ہیں۔ ٹینقیڈیض مغرب کے اصولوں کی نقل نہیر . موتی اب اس میں توازن اور سخید گی بھی آجلی ہجواب سنقید محص اشعار قبل کر دینے کا بہا مذہبیں رہی۔ اس کے اصول تعین ہورہے ہیں،اس کے سا دیات تلاش کیے جارہے ہیں.اگرچہ ابھی سنقید کے فن کے تعلی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے جِب ہیں محض مغر تی تنقید کے احیول ہ نکھ بند کر کے نقل نہ کر دیے سکیے ہوں حالی اورشلی براہی تک ہم کوئ اصا فہنیں کرسکے ہیں گراس دورا ن میں جرحمیق ہوئ ہجاس سے ار دو کی ایک فصل تا پیخ مرتب کرنے کا کا م ہسان ہوگیا ہوجیا نچہ برونسیسر جا پیشن قا دری نے داشان ۔ این ارد و کے نام سے اُر دونٹر کی ایک فصل تایخ کھندی ہجا وراس میں ابتدائے کے مبیویں صدی کے آغازتک نترکے ارتقار برنظو ڈالی ہو۔ اگر ام سے تطع نظر کی جائے جس میں صرف بیز فربی ہوکہ ارتجی ہج تو سے بهت اهی کتاب براوراس دقت که ارونشر کے تعلق مبنی کتا بین بین ان سب سے متند، جامع اور صل بح اس نے سامنے سہا اور مسکری اور آن کی کتا ہیں محصٰ طفلا نہ کو سٹسٹیں معلوم ہوتی ہیں۔اس میں کوثث کی گئی ہوکہ دکن کے اوب کے تعلق تام معلومات آجائیں اور ار دو کی ابتدا کے سلیامیں بتنے نظریے ہیں سب كاعلم طالب علم كوموسك اس مين بزي خوبي بير بحك كنا ب عض مشا بيركا تذكره بنيين مح ملكه بهت سے دوسرے درجےکے غیرمروٹ شنفوں کا بھی ذکر ہو جصوصاً انیوی صدی کے نثاروں کا گذکرہ بہت منید بحواس سے میر خیال اور می واضح مومیا ہا بوکر جولگ فورٹ ولیم کالج اور سرسے پرکے ورمیان کے زمایہ کو تاركي كا دوركة تع دكس قد زلعلى برتع ساڑھ تھ موسو صفح كى كتا ب ميں نولے جى كمبڑت ہيں اور تنقيدي حصہ بھی کا فی بھ ادراگر صبِ فاضل مرابعت کے بعض اشار در سے اتفاق کر اسٹیل بوا و بعض یا توں کے بالے میں ان کی معلومات کا نی نہیں ہیں مگر تھر بھی انھوں نے بیرکتا ب لکھ کمرا رد دنتر کی ایک نہا بیت اہم آپیخ مرتب کردی ہو جھیاں تام کتا ہوں سے سرطرح نصل ہو۔

انجنن ترقی اردوم سال بست سی اهیمی کتابین شایع کرتی جو جنا نجیسا ۱۹ ها به میس گارمان فزی تا گا کے تمدیدی خطبات کا ترجمہ اور پروفسیر تحبیب کا ردسی اوب تا یخ و منقیدا دب کے سلامیں اجیجے اضاف بین روسی اوب کے علاوہ ایمان بعد ساسا نیاں جس کا ترجمہ ڈاکٹرا قبال دلاہوں نے کیا ہو۔ عروب سے بیلے ایمان کی تا یخ بربہت اجیمی رشنی ڈالتی ہو۔ ضرورت ہو کہ جس طرح فارسی عربی اور روسی اور کے متعلق ہاری معلویات بہت کا فی میں اسی طرح انگریزی ، فرانسیسی بیرمن اور جایا نی اوب سے سے شد تذکرے ارد ومیں مرتب کیے جائیں۔

فاآب کے خطوط کی مقبولیت ایمی کم نہیں ہوئ بنٹی ہیش برمث دنے بڑی ال ش اور محنت سے نمالب کے تام خطوط کو مجع کیا ہوا در ڈاکٹر عبارست ارصد یقی نے اس برنظر تانی کی ہو انجو بہلی ہیلی جب لد شائع ہوئ ہو۔ اس کتا ب کامطالعہ طالب الم کو خطوط کے تام کھیلے مجبوعوں سے بے نیاز کرسکتا ہے۔

ان مین خط ا ریخی ترتیب سے مع کیے گئے ہیں اور خط کی ایر پخ حتی الامکان درج کی گئی ہوکتا ب البیب جی ہو ۔ فالب سے اور خطوط اکسٹوسے میں شائع ہوئے ہیں۔

شاعری کے بیداگرا دب کی صنعت میں ترتی ہوئی ہو تا نساؤں ہیں۔اگرمیا سبنا ول مجی لکھے جاتے ہیں گر ریم خیدے بعد امنی کک کوئ اچھا یا واسٹ بیدا نہیں ہوا۔جہ دوحیا راف بن نزلیں اول ککھتے ہیں ان ک کومششیں مرسنرمنیں ہویا تیں گرمال ہی ہیں ا فیا مذکا ری ہیں اتنا اصا فہ ہوا ہوکہ لوپی ا فیانے ہی کھیے جارے ہیں۔ افسان کاری نے بر آم جند کے بعد می کا فی ترقی کی جو اگر جبر پرم جند کے بائر کا افسانہ نوس کوئ منیں کمائلکا گرمریم چندے ایجے افسانے بہت سے وگوں نے مکھے ہیں۔ان افسا فران میں جوزنگ سب سے زیادہ نایاں بودہ ترتی بیندی بوکھ وگ اس کے نام سے چڑتے ہیں کھ وگوں کو اس کامفوم بوری طرح معلوم نیں کھاس کا ام سنتے ہی اشتراکیت کا تعور کرنے لگتے ہیں گرد دھیقت گزشتہ میرسات سال سے ہارے افساؤں میں بیانیا رنگ ملتا صرور ہج اور خود ریم چیند آخر دور میں اس سے ہم آ ہنگ معلوم ہوتے ہیں۔ ترتی بیندی بائے ادب پر تصرو کرنے کا یہ مرتع نہیں گراس کے اثریت ہارے اف اول میں محض ے وشا ہر کے علا وہ عقیقت لیندی کا کنات کا مطالعہ، نغیا تی تجربیہ، ساجی اثرات اور محتلف طبقو ل حصوصاً نچلے طبقہ کی زندگی کامکس آگیا ہو جو نکماس کو پڑھ کرسکو انہیں ہوتا بلکہ طبیعیت میں ایک خلش پیدا ہو جاتی ہو۔ اس كي بعض تجية بي كريدا فالن ننيل دعظ بي و نكراس مي نفيا تى تجزيه كى برغلوص كوششش ملتى بو اس لیے لوگ اسے عربال سیحتے ہیں ۔ پیز کمہ اس میں مزد ور دل اورتلیول کی زندگی کی تصویر میں مجمع ملتی ہیں اس لیے لوگ اسے اشتراکی پر دیگینڈا کئے ہیں گراس میں کوئ شکسائنیں کرا نسا فول ہیں بیر جیر لوئنی نہیں آئی، حالات کے تقایفے ہے آئی ہوا دلیعن لوگ ما ہے کتنی ہی اُک ہوں چڑھا میں۔ رہنے کے سلیم آئی ہو اس میں نتال ہی بوکسیں کمیں تصدین بالکل نہیں ہو کمبیں عرباین نگاری مفرحنبی حذبات کی نسکین کے سلے ہو گر بمینیت مجدی پیچیج نمیں، ہارے ا نسانے لکھنے والے مینیز نوجوان میں انھی ان کی تر تی کی بہت امیدیں <u>. ب</u> ۱۰ نامین را جند *رسنگه بهیدی ، کرشن چیند ر، سعا و ت حسن ننشو علی عبا متحسینی عصمت جینتا می حیات النزانصا ری* اخترا نفاری انتیے لکھنے والیے ہیں ان کا کام اٹھی شروع ہوا ہی سنے ذا دسیے سنے ا نسانوں بنظموں کا ایک

نتار کے نتار کے نام اسال دوکن بریکی ہیں بنٹو کے اف نے اور آ مر۔ دوسری کتا ب جنداں اہم نمیں گر منٹو کے افسانے ہر نوع ن بہت اہیں افسانے میں ان میں آ پ کو بعض مگرور اپنی نظرائے گی مگر میاں دو عربانی نمین ج<sup>وب</sup>نی میلان کی نماز ہم بلکہ اس بی فن کار کی بار یک ہیں نظر کا مکس لما ہم ۔ اسلم کی کتاب خاروگی، صالحہ عاجمین کانفٹ اول، مرز اوریب کی دنیا ئے آرز وہی قابل ذکر کتا ہیں ہیں۔

اس سال عظیم بیگ بنینائی کا انتقال موان کی آخری کتاب جو اسان کلی بھریری ہو جینتائی اوھر
کئی سال سے دق کے موذی مرض میں گرفتار تھے۔ گران کے اندرکوئی اسلوم قوت ان سے برابر کھیے نہ کھیے
لکھوائی انتہ تھی۔ بھریری میں کھیا ارٹی اور کھیے مزاحیہ اضافے ہیں۔ ان میں جینتائی کی قرقوں کا شباب ہنیں
ماتا بلکم مریض نا تواں کا سنبھالا ہو جینتائی نے بہت کیے کھا اور بہت مبد کھیا۔ اس حلدی کی وجہسے وونن
کی بلندیاں کی خرکسے، گوان کا بہت ہنا نامحض تفریجاً منیں تھا اس کی ہمتہ میں ایک گرا اور شجیدہ مقصد میں تھا
جینتائی مجی ہا دے تدنی نقا دوں میں سے تھے۔ کچھ لوگوں کو جینتائی کی سی عور تیں کمیں ملتی ہنیں۔ اس کا جواب
صوف یہ کو کہ الفول نے عور تمین ہنیں دیکھیں۔

ُ مغربی ا ولوں اورا نیا نوں کے ترہے برابر شالع مورہے ہیں۔ دحرتی ما ٹاکے علادہ بینے بھی شہر آمری

معنف برل بک کا ترممہ ہو السنائ کا نام ہارہے لیے نیائنیں گران کے انیا فوں کا ایک مجمد عضرور نیا ہو۔ معنف برل بک کا ترممہ ہو السنائی کا نام ہارہے لیے نیائنیں گران کے انیا ورسالوں میں اب جیسٹے حمیہ ٹے منقر انسانی میں نظر آنے گئے ہیں۔ اپند زنا تھ اشک کا بابی کتابی صورت میں شاہے ہو کر متبول ہوا ہو۔ دیڈیو کی دصر سے اس جزیر کا صدد کی ہو۔

آخریں مجھے بعض فاص تراجم کا ذکر کرنا ہو۔ ترجموں کا سلط برا برجاری ہواوراس کی وجہ سے ہائے

ا دب میں برابراصا فد ہر رہا ہو۔ تیفتے کی منہور کا ب لبقول زر تشفت براہ واست ہر منی سے اور العن لیسلہ

براہ راست عربی سے ترجمہ ہوئی ہیں۔ بینڈت جوا ہر لال شرو کے بعض مضامین کا ترجمہ آئند نرائن ملا سنے

مضامین ننرو کے نام سے کیا ہو۔ بینڈت جی اگریزی کے بہت اچھے تکھنے والوں میں سے ہیں اور اس کا اعتراف

ایج جی و بلزنے بھی کیا ہوان کے ان مضامین سے ان لوگوں کوا ور تھی مرد ملے گی جوار دومیں ان کی آب بیتی

کا ترجمہ وظورہ میکے ہیں۔

آنگرینی میں میں ارد دکے متعق بعض کتا ہیں کھی گئی ہیں ان میں سے دوکا ذکر میں صروری ہم شاہوں ہاکت عبد للدانو رہیک کی کتا ب خالب کے حالات اور ان کی شاع می سے متعلق ہو یہ کتا ب اس لیا ظ سے مغید ہوکہ غالب کے متعلق اس قد مفعل کو کا اور کتا ب ہوجود نہ تھی نو د تعلیف کی کتا ب مختصرا ورا کیا بی اظ سے ہم کہ کہ خالب کے مقال میں اشعار کا ترجمہ احجا مہیں ہو۔ اور نوجن جگر تر مطلب باکل خبط ہوگیا ہو دو مرمی کست ب گراہ کن ہو گران کے مئلہ پر مہند و مثال کی قومی زبان کے مئلہ پر مہند و مثال کے قام مشہور کو گول سے مضا بین لکھوائے گئے ہیں اور ان سے اس سکا کی اہمیت، دشواری اور توجید پر درے میں کہتے ہیں ہو ان میں مناور کہتا ہو ما ان صاف ان گرمہندی کے حالی بات بردے پر دے میں کہتے ہیں ہو ان موال مناور میں ہو تا ہو گرائی ہو از ہو سے میں گرمہ ہو گرائی ہو از ہو سے بردے ہیں ہو آنرواکے ہو تا ہو گرائی ہو از ہو سے بردے ہو تا ہو گرائی ہو تا ہو ہو گرائی ہو تا ہو تا ہو گرائی ہو تا ہو تا

مای مذصرف ادب کی ترقی کی طرف متوج میں انفیں اپنی زبان کو بڑھانے ، پھیلانے اور مقبول بنانے کی بھی فکر موری ہو۔

اس سال میدر آباد میں ارد دمیں ایک انسائی کلویٹیا یا تیار کرنے کا کام شروع موا ہی بیربست ضروری ا درمنید کام بوگر ٹرامشکل اورصبرا زا سیربت وقت بھی جا ہتا ہو۔ اب تک اس کا جنوبہ شائع ہوا ہواس سے معلوم برتا ہو کراس کام سے شایان شان تعیق نئیں ہورہی ہو کتا بالعلم ایک اور معیدکتا ب ہوس کامتصد ہی به بو که نختلف موضوعوں بیا هم معلومات بکیا مومکیں گراس میں اصطلاح کمبت مسل میں اوز بان کوبھی سے وہ بنا نے کی کومشٹ نہیں گئی ہو۔ زباندانی اور دستورالاصلاح بھی مفیدکتا ہیں ہیں ہمیا کتا ب میں صحیح ارد و ککھنے کاطریقیہ تبایا گیا ہے۔ و دمری میں بیآب صاحب نے اسا تذہ کی اصلاح ں کے شعل صروری معلومات کیجاکر دی ہیے سادگی،اصلیت اورج ش مالی کے نزد یک شاعری کے بیے صروری جنری میں بنوشی کی بات ہو کہ ار دوا د ب میں یہ باتیں اب زیادہ نایاں ہوتی حبار ہی ہیں شکل الفاظ اور چیسیدہ اسالیب کے خلاف ر دعل مور ہا ہو گرد و نیش کے صالات کا اثر بھی ہو ۔۔۔۔۔۔۔ اور عام طدر ریرایک واضح نقطہ نظر کی تلاش بھی ہورہی ، جرببت سے سنے رسا ہے بحلے ہیں۔ پراسے رسالوں سنے اپنے خاص نمبر بھی بھا سے ہیں بعبض رسا ہوں نے اپنا ایک خاص دنگ بھی نبالیا ہی۔ نئے رسا ہوں میں معاصر میٹیز، نئی زندگی الدّ، باد اورکتاب لاہور قابل قدرہیں۔غرض امبال کی کومشٹوں کو دیکھتے ہوئے اردو زبان اوراردوا دب کے ستعتبل سے ایس ہونے کی کوئی دحبنیں معلوم ہوتی۔

## فتيمر

| مرتبه عبلد تقادر سرورى | ۲-کلیات سراج  | <i>بقطن</i> ه به مرتبه داکشر زور | الكليات سلطان محرقلى |
|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
|                        | م قعد ہے نظیر | عداصي                            | س طوطی اسر           |
| مرشبه بخشن مار مردی    | بوبنتخب داغ   | مرشباتسي                         | ه کلیا ت تیر         |
| مَا بَيْ مِايِدِ نِيْ  | مه وجدانیات   | «نذرنانی                         | ٤- بها د واغ         |

| المازدة بنگ سبآب اكبرة إدى                              | (  |
|---------------------------------------------------------|----|
| ۱۱- یا ودا کا آشند                                      |    |
| ۱۱- اورا آست.<br>۱۹- گل ونغمه (نیااریش) عظیم الدین احرک |    |
| ۱۲- الذار ملی اختر -                                    |    |
| ۱۸ فغنهٔ زارگی نفتنسلی                                  |    |
| ۱۰ بحورات آبر آبرالقادری                                |    |
| ۲۲ گل ول علی صباس                                       |    |
| ۲۲-بریت کے گیت (آٹخاب)الطان شدی                         |    |
| ٢٧ إل جبركِ دنيا الدمثين، علامه اقبال                   | ų. |
| ٢٠- ميات محدودن أواكر زور                               |    |
| ٣٠- بزم اكبر مم مرالدين احتر                            |    |
| گورگ کی آپ مبتی سرحمہ اخر حسین                          | ,  |
| ٢٣ يوج كوفر شيخ تحداكرام                                |    |
| ۴۶- كياخ بآدى تها الشرعالى بياتبك باؤس                  |    |
| ۳۸. دا تیان تاریخ ار دو 🕝 ماییس قا دری                  |    |
| ۲۰۰۰ باری زبان ڈاکٹر مر <b>ی</b> ی علید لئ              | ی  |
| ياد فكبست انزين رئيس                                    |    |
| ٨٨ تعليات اقبال سليمينتي                                |    |
| وهم-ايدان بعبدساسانيان. ڈاکٹرا تبال                     |    |
| ۲۸. شرح و و و خوا حرمی شفیع                             |    |
| ۵۰ کاروان ادب فروز ایند سنز                             |    |
|                                                         |    |

التعمين انحترانفاري ۱۱۱ نِعْسُسُ وْلَادِي فَهِنَ احْرَفْيَقِنَ ه اینسی فطرت احمان دانش ١٤ موج طهور بهزا دلكهنوي ا ا فردو تخسيل أن يش ٢١-ميرك نغي سلامحلي شرى ۲۳ شعرمتان (أشخاب) ۲۵- میمولوں کی ٹوالی۔ (انتخاب، محذِّور ٢٥ عيات محمقلي تطب شاه ﴿ أَكُمْ لِ وَرَ 14-غالب، (ودممرا الولين) غلام رسول تهمر ٣١- آمَّا رَجَالِ الدِّينِ انْمَا نِي - قامني علبر لغفار موسو- آب کوٹر شیخ محداکرام ۳۵ بولانا عمد علی کے سفرلورب محد سرور ٣٠٠ بإ درنتگال فراصب عبارلمجيد وموتمهيدى حطبات كارسان دى أآ الهم ا فا دى ا دب اخترالفياري ۱۳ مطالعاتبآل نزرنیازی رىم-رۇپى ادب ئىدىجىيب المرادي الراسع واكرازور ۴۹ بشرح اسراد فودی پیسف سلیم شی

۵۴ نگلفهٔ خودی امنظوم) مل وق بهره يشيطان كانتقام اشك دغانيه ٧ه خطوط غآلب سيش برشاد ۸ ۵- نئے زا ویے دئے او کل مجبوعه امرتب کوشن حید ر ٩٠ تهم سعا ديين منثو ٦٢- زهره حين (انسانے) تمسنائ ۲۲. تترم گناه (افعانے) ایم سلم ۲۱- کیر رأی ۱۱ فانے عظیم سیک منیتای ۲۸ ما نشائ کے افانے مترعبہ کرام تمر ، نَقِشُ اول (ا فياليه) صالحه ما ترسين ۴٥ رُقديرة مرزا فيانے ، ميكش يه، كتا العلم لا مور. . . . . ٧٤- وستورالا صااح سياب اكرة إدى ۸۵ فلسفهٔ برگسان ٨٠٠ الن ليله وليله م تترتم بدرًا كمرًا منظورا حمد ، به <sup>م</sup>شع حرم مرتبه مهدی علی فال

اه تغیرخودی دمنظم می طب رق ۳ ه بحشرغال سجادانعاري ه ۵. جزیر پیخن دران فلام مباس ، ه بکتوبات نآد فراکنز زور وہ ۔ منٹر کے انبانے سعادت منٹو الا الي دوراك ايندرناته اشك ۱۲۰ فاروگل دانسانے) ایم بسلم ه در کمالا دناول ، مترجمه بهدی علی خال ـ ، احمان على شاه 99- ونیائے آرزودافانے، مرزاا دی<u>ب</u> ۵۰ مزاحیه ژاسه مترحبهٔ نیل احمد ۴۶ سازشکسته (ناول) رشیداختر ندوی ۵۷-زاندانی نفنل اللی عارت ١٤ معنامين بنرو مترجيداً الندنواين ال والبقول زرتشت مترحبه ذاكم منظوراحمر اله وأتنظام كتب خانه سيربشرالدين

2. URDU FOR ADULTS

3. THE PROBLEM OF A NATIONAL

LANGUAGE FOR INDIA

A. ANWAR BEG

DR. SAEEDUZZAFER

Z - A - AHMED.

## بندوشان كي آبادي سام واع

بندوستان میں آباوی اور اس کے متعلق دوسری معلویات مردم شاری کے موقع پر مجمع کی جاتی ہیں اس مرتبہ مردم شاری کے موقع پر مجمع کی جاتی ہیں اس مرتبہ مردم شاری تر برگئ اور سلومات ہم فراہم کولی گئیں لیکن حکومت ہندا ورصوب کا تی حکومتوں نے جنگ کے مصاد ن کی زیادتی کی وجہ سے اس کام میں بڑی تخفیف کر دی - اس لیے اس مرتبہ فیصلی جدولیں فیشنے اور طیس را براس کی آبادی کے متعلق کوئی جامع اور منظم کر دی جائیں اور چوکہ ان سے زیادہ تا ہوں کی امید نئیں بدن ان می کو کو بھٹ میا و ترادد نیا پڑتا ہی و اس کے امید نئیں اور چوکہ ان سے زیادہ اشاف کر دیے ہیں اور چوکہ ان سے زیادہ اشاف میں امید نئیں ایک کو کھٹ میا حشاد ترزمتی کی بنیا و ترادد نیا پڑتا ہی۔

ملک کی تیتی آبادی کها جاسکتا ہے۔

مدود میرا در دون وسلی میں علمائے یورپ ویونان کواس کا اصاس ہو جیکا تھاکہ جس دنتا رہے آبا ہی میں اصافہ ہوتا ہوا ہوں دنتا رہے آبا ہی میں اصافہ ہوتا ہوا ہوں دنتا رہے ہوتا ہوں دنتا رہے ہوتا ہوں دنتا رہے ہوتا ہوں دنتا رہے ہوتا ہوں دنتا ہوں ایک طبیل ڈال دی گریہ کوئی نیا خیال سندتھا اور مرابک منکروں نے اپنی اپنی ہستعدا دا در ایا قت کے مطابق اس سلم میں اپنے خیالات کا اظار کیا ہے جانی خیاری منہور شاعرات اور ایا قت کے مطابق اس سلمیں اپنے خیالات کا اظار کیا ہے جانی ہوتا در دوق نے جو معاشیات کے اصوروں سے بالکل اوا قعت تھے اس خیال کویوں اواکیا ہو ہے

قررًا کمرتُ اَحْ ککترت نے تمسیری دنیا میں گرا نباری اولا دغضب ہی آبادی اور دخضب ہی آبادی اور مزوریات زندگی میں عدم تناسب کی وجہسے گونا گوں و تنوں کا سامنا کرنا ہڑ تا ہجو

شُلاس کی د *حباسے مسار ز*ندگی بیت <sub>د</sub> د جاتا ہجا وربهت ہی صرد رتوں سے انسان کو دسست بر دار **مونا پڑتا** ہ قومی صحت بر با دہوجا تی ہو۔ توانا ئ اور مبا نداری کم ہوجا تی ہوجن سے ایک مباسب اس کی *کارکر دگی گی* صلاحیت کم ہوماتی ہجا ورد وسری جانب امراض ا وربیادلیاں کی نؤت مرافعت کمزور موجاتی ہجة اس کی و د ست مذحرت امراض کی کنرت میں اصا فدموجا تا بی بلکه عمر لی مبار با رائب د با وَں کی طرح مجیلیتی ہمیر جرایک بڑی تعداد کو ابنالعمین فی میں اور اس سے بڑی تعداد کو ایڑیاں رکرنے کے لیے دنیا میں جبر ماتی ہیں ،اس کی وجہ سے جرائم میں ا ضا فہ ہوتا ہو، فرقہ واری مناقشا ت ا درطبقہ وا رمی فسا وات ہیرا بو سنے کے ہیں، زرخیزا درشا دا ب زمینوں کی قلت ہی اقوام کو مجبور کرتی ہوکہ وہ دوسرے ملکوں برحلم کریں ان كومئله افلاس كے بنیادی اسباب كها جا تا ہىءا درىهى خو فناك مېتىن كوئيوں سے تعبيركى جا تى مېپ ـ گرموج وہ اللہ ي خالات مين مرى تبديلى موكني بوسياسى امن وامان نسبتاً اورمقا لمبتهً مُرهدكيا بحد راست كے خطرے اب تجارت خارجهیں رضناندا زائیں ویتے بشینوں اور کا رضافد سی وصب ال بڑی مقدار میں اوربہت کم و تت میں تبار ہونے لگا ہوآ مدور فت او رفقل وحل کے فرایوں میں جرا نقلاب موا توساری و نیا ایک ۔ إ ذار ي كن ان إقراب منارة إوى من منه تبديان بولكي من شلا آج كس مك ك ي عام حالات میں بہ ضروری منیں کہ وہ انبی صرورت کی تام خرر دنی اشیاء اپنے ہاں پیدا کرے ملکہ وہ بیچیزی ووسرے ملکوں سے بھی عامل کرسکتا ہو لیٹرطیکداس کے ایس معا وصّد میں و وسرے تسم کی وولست یا خدمات ہول جن کو فرق ا ن تبرل کرنے کے لیے تیار مو حیا نخیاسی اصول کے تحت یورپ کے اکثر ملک با تعلق منتی ملکوں میں تبد ملی ہوگئے اور و واپنی کثیراً با دی کے لیے ووسرے مکوں سے زرعی پیدا واریں منگوا کرانبی آبا وی کوزندہ رکھتے ہیں یا بعض ماک سمائتی اور سیاسی خدمات انجام دے کرووسرے ملکوں سے بیدیا وارس حاسل کرتے ہیں لیکن جن کے یاس نہ تو در آ مرکہ نے کے لیے مال موا در ندمعا وصّہ میں بیٹی کرنے کیلیے خدمات تو وہاں برترین افلاس کا پایا جانا ضروری ہو۔

مبیاکہ کما گیا کسی ملک کی آبا دی میں اصافہ یا کسی بنرات خود مندا جھا ہوا ور نہ برا بلکہ میر واقعات اور عالات یر محصر ہی لہذا ان مبادیا ہا ہے کہ بیان کرنے کے بعد ہم ہند و شان کی آبا دی پر نظر ڈالیں گے اور

دكيميس كے كه مندوستان كثيرالآبا دہم إنسيں۔

گزشته ۷۰ سال میں مندوستان کی جرآبا وی رہی اورجرا صافہ ہوا وہ حسب ذلیں ہو۔ آما دی دکرور دن میں ا ميال اضا فدرا وي نسيسدي ا ۲۵ کرور مراهماء 7 7 7 7 2 ra# E 1 4 91 <u>وا ۹ ا م</u> " 79 = ملاوام ~ mil 1971 11 四点 ماسو في اع رمع برما) ון מין וו سلط فيائم رعلا وه بمماء + mm # 219 1

سلائے میں بندوستان میں مجموعی حیثیت سے ۱۵ نی صدی ۱۷ ضافہ و ابرطانوی موبول میں مجموعی اصافہ کی درتار ۲۰۰۶ فی صدی اور دیاستوں اور ایجنبیوں میں امنا فدی رقار ۲۰۰۶ فی صدی اور دیاستوں اور ایک اصافہ مواجع کا کیا ہوا صافہ اس سید بھی قابل لی الحالج ہو کہ اور ۲۰۰۳ اصافہ مواجع کا کیا ہوا میں اس کی گفانی ۱۱۷ فیسراد کروہ شدوستان کا سب سے زیاد وگفان صوبہ ہجر گرست شدم دم شاری میں اس کی گفانی اس اور ۲۰۱۷ فیسراد

نی مربع سیل تعی اس مرتم ہیر ہ س ہ کہ بہنچ گئ چوشے موبول میں سب سے زیادہ اصافہ دلم میں ہوا
جمال اصافہ کی دفتار اربہ م نی صدر ہی گریہ اصافہ اس بیے زیادہ اہمیت نہیں رکھا کیونکہ اس مقام
کی زیادہ تر آبادی شہری ہو۔ وہی ہند دستان کا دار انخلا فہ ہو یجا رست کی بڑی منڈی ہو یکی رلیوں کا
جزیر راست بھی پہلے ہی سے گئجا ان ہو گر شتہ مردم شاری میں سب سے زیادہ اصافہ ٹراو کور میں ہوا
ہونی ریاست بھی پہلے ہی سے گئجا ان ہو گزشتہ مردم شاری میں اس کی گئجا نی م ۲۹ ہ شخاص تھی اور اس مرتبہ مارے ہندوستان کی دیاستوں میں آبادی میں کو ہوئی ہونہ
م ۵ ، ہوگئی اس مرتبہ سارے ہندوستان میں صرف بلوچیتان کی ریاستوں میں آبادی میں کی دائم ہوئی ہونہ ہوئی ہونہ ہوئے ہوئے۔
ہونے ملک کا مقا بلہ کرتے ہیں تو بڑا ذرق نظر آتا ہی عام طوبر سند دستان کا مقا بلہ یورپ سے چوبے شادے میں بوسکے۔ ہندوستان کی آبادی وصوب سے کہا ہی عام طوبر سند رستان کا مقا بلہ یورپ سے چوبے شادی میں ہوئے۔ ہندوستان ایک نیم برعظم ہواس سے اس کا مقا بلہ ایسے ہی دو سرے نیم برعظم ہواس سے کہا گیا ہو۔
جوئے مکوں سے کہا جائے گئے کا مقا بلہ کیا گیا ہو۔

| آبا دى كى گنبانى نى مربع ميل | أتب              | نام ملك يا براعظم       |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>^</b> •                   | ٢٠ لا كدمريع ميل | فين                     |
| 174                          | " "              | ي <i>ور</i> ب           |
| ir                           | " TT             | برازيل                  |
| ۲)                           | 1 F.             | ریاستہائے متحدہ امر کمی |
| 777                          | // IY            | ښدوستان                 |

اس جدول برنظر ڈالنے سے معلم ہوتا ہو کہ ہند و سان کس قدر گنجان ہو ہی طرح ہند و سانی موہوں اور ریاستوں کا مقابلہ دنیا کے حبور نے حبور نے ملکوں سے کیا جائے تو ہند و سان کی کثیرالا با دی اور وضح ہوجاتی ام ملک یا صوبہ تعداد افرادنی مربع سیل نام ملک یا صوبہ تعداد افرادنی مربع سیل انگتان و ولیز ۵۰۵ میں م

| ·                       | r                         | ۵                               |                         |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| تعدا دا فراد فی مربع مل | نام کمک إصوب              | تعدادا فراو فی مربع میسل        | ئام ملك ياصوب           |
| ٣۴۴                     | اطا لىي                   | 444                             | برمنی                   |
| 400                     | بنگال                     | 1 4 4                           | فرانس                   |
| 491                     | ٹڑا و کور                 | r 9 1                           | صوبمجات متحده           |
|                         |                           | 941                             | كوحيين                  |
| دہ خراب نظرہ تی ہی ہائے | ليتے ہیں ترحالت اور زیا   | ب ہم ملک کے بیٹوں برنطرفوا      | اس گنجانی کے ہا وجو دحب |
|                         |                           | ب حصر کا بیشه زراعت بحاد        |                         |
|                         |                           | لہ دوسرے ببیٹوں کے مقابلہ       |                         |
|                         |                           | ) ا وزمیشیر بهی نهیں ہی اُس ملک |                         |
| معاش زندگی کو بنانے اور | کی عباتی ہو۔ ہند دستان کی | ر<br>نوسو دہ اور قدیم طریقوں سے | يريخصر موا در زراعت مج  |
|                         |                           | یش کی کمی یا زیاد نتی منشک سا   |                         |
|                         |                           | فصلیں خراب ہوجاتی ہیں تو        |                         |
|                         |                           | ﴾مثيّرَكه كا روا را درنجبنين عز |                         |
| _                       |                           |                                 |                         |

معاشی زمرگی غیرتقل حیثیت رکھتی ہو ظاہر ہو کہ ایک متزلزل شے کئی تحکم ادر یا ندار عارت کی بنیا دمنیں ہوگی

ان مالات يں اور زياده ايسى اس سلي جي بوجاتى بوكم إوى مي اها فدكے سابق ساتھ رقبر كاشد همين اس

تناسبسے اضافہ کے بجائے کی ہوتی جارہی ہور<del>ہ اواج</del> میں زراعت بیشہ آبادی لے ہ اکرورا وررتب بر

كاشت ۲۰ كرورا يكو تعابسك ثيرس زرى آبادى ١٩ كرورا ورد تنبه كاشت تم ٢٢ ايكر تعالى مرتبه زرى

نیں برسگا گر جو کی کومشنیں موئی اوران سے جونتا کے بحلے وہ حب ویل میں۔

|                    | ,            |                   |
|--------------------|--------------|-------------------|
| آمدنی فی کس سالانه | تخينی سا ل   | تخنن              |
| ٠ ٢ روپي           | £144.        | دادا بھائی اروجی  |
| " r.               | منواع        | لاردكرزن          |
| " D.               | 21911        | ننذك شيراني       |
| * * 7              | 21951        | یر دفیسرکے کی شاہ |
| <i>"</i>   •       | 2010         | رائمن كميشن       |
| 4 14.              | 5 9 m 7 - mm | مختلف أشخاص       |

ای دقت مجی فی کس آمرنی کا امدازه ۱۳۰ روسیاسی ۱۸۰ روسی سالانه تک بی اس میں بڑے برسکروریپی لکھ بتی اوروه لوگ مجی شامل ہیں جن کی آمرنی اس اوسط سے بست زیا دہ بیجا س طرح عام اوسط میں اوس تخفیف موجاتی ہو۔

بوری موسکتی ہونے

مک کی ہوجی ترقی میں تعلیم کا بڑا حصہ ہوتا ہو گریند دستان میں تعلیم کی بڑی کی ہوجیا نجے اس مرتب ہر بڑھے لکھوں کی تعدان میں بڑھے لکھوں کی تعدان میں بڑھے لکھوں کی تعدان میں بڑھے لکھوں کی تعدان کی تعدان میں بڑھے لکھوں کی تعدان میں معمان کے قانون میں بڑھا ہو۔ اس معمولی معیار کے یہ جو دہند دستان میں صرف موانی صدی آدمی لکھے بڑھے ہیں بہراس تعداد کا بڑا حصہ شمروں میں رہا اباد جو دہند دستان میں صرف موان میں اکثر ہم ہزار ہو جانے برد م شاری کے موقع براس مجوب دخریب بات کا انکشاف ہوتا ہو کہ مند وستان میں اکثر ہم ہزار آبادی کے دہیا سا الیے ہیں جہاں کوئی لکھا بڑھا مرجو دہنیں اس حقیقت کے بادجود کہ مند و سان میں تعداد کا نی ہو بید در اصل ایک دو مراسلہ تعلیم کی آئی کمی ہو جا رہ میں این تعلیم کی آئی کمی ہو جا رہ میں نہیں کیا جا سکتا

کسی ملک کی بڑھتی ہوئ آبا وی کے لیے نئے نئے ذرائع معاش کا ش کرنے کا ایک طابقہ توطن فارجی ہو ذائبا وہات ای اصول کے تحت بائی جاتی ہیں۔ گرہند و شان ساسی حیثیت سے آزاد ہنیں ہو۔
لمذا فوآبادی کا مسلم بیدائنیں ہوتا، اب سے موسکتا ہو کہ سے ابنی بڑھتی ہوئ آبا وی کو دوسرے ملوں ہیں کھیا جائجہ ہندوشا یغوں کی بڑی تدا دہزائر فی اور جزائر غرب المند جنائجہ ہندوشا یغوں کی بڑی تدا دہزائر فی اور جزائر غرب المند میں آبا وہ ہوا ورکھیے دون سیلے کہ ہندوشا نی بیاں آزاوا مذطور پر جاکر ہیں سکتے تھے۔ جنائخیان علاقوں پر جائے ہیں۔ اوہ ہوا کہ ہوئے کی ہدوشا نی بیاں آزاوا مذطور پر جاکر ہیں سکتے تھے۔ جنائخیان علاقوں پر جائے ہیں۔ اوہ ہی کی بین بلکہ وہاں کے آباد کا روں کہ جائے ہیں۔ آباوہیں بگواب ہندوشا نیوں کے توطن پر مذھرت با بندیاں لگا وی گئی ہیں بلکہ وہاں کے آباد کا روں کو مقامی تو ایس آدمی ہو اگر جہ ہندوشا نی کا ساسنا کو نا بڑر ہا ہوا ور مہندوشا نیوں کی بڑی تعدا دان مقابا سے وابس آدمی ہو اگر جہ ہندوشا نی کا ساسنا کو نا بڑا دکا در ملک کے لیے اس سالانہ قوطن خارجی کی کوئی زیا وہ ہمیت نہ تھی، گراب رہا ہما داست بھی لوگ گیا اور مہندوشان کو اسٹے سیوتوں کو خود ہی یا نا ہوگا۔

مندوستان میں شرح بیداین اور شرح اموات دونوں زیادہ ہیں اور شرح بقا بہت اونی پونشی

پدایش کی زیادتی ہارے لیے زیاد و نوش کن اس میے منیں ہو مکتی کہ شرع اموات بھی ہڑی ہوئی ہو مہتر تہ ہو اہم کہ کہ کے پیدا ہوں اور زیادہ زندہ رہیں اور کنزت پیدایش سے جو نقصان ہوتے ہیں ان سے ملک محفوظ سے جریحے زندہ رہتے ہیں ان میں مجی نا قوال کر زور در گی اور ناکارہ بچوں کی تعداد کا نی ہوتی ہو۔ ایسے بچوں ہیں معمولی معمولی ہیا رویں کی مدافعت کی مجی صلاحیت انسی مہوتی حیا نخیے ہیں ال اسی کیا ظاست ہندوتان میں اوسط عمر بھی و دسرے مکوں کے متعا لم ہیں بہت کم ہوج بنانخی جنید مکول میں عمروں کے اوسط حسب ذیل ہیں۔

| عورت کی ا دسط عمر | مرد کی ا وسط عمر | نام کمک  |
|-------------------|------------------|----------|
| المال             | UL 09            | ر سیدن   |
| 4 4.              | " 04             | انگلستان |
| " r"              | " "              | جايا ك   |
| " 74              | " t"             | منددشان  |

کیا جا ما ہو،گروہ لوگ بیراصول نمیں تحجتے کہ اعلیٰ اجرتیں صرف اسی دقت بر قرار رہ کتی ہیں جبکہ کام کرنے والہ کی تعدا وایک خاص صدیے متحا وزیذ ہو۔

حبکسی ملک میں آبادی بڑھنے لگتی ہو وکوگوں کی عام عنت اور تو انائی کم مرسنے لگتی ہوا ن کی قرت کارکردگی گھٹنے لگتی ہوا ورمسار رزندگی لیت ہونے لگتا ہد-اوراس کا مینجہ آسرنی کی مزیرتخفیف کی صورت میں نمودا رمزیا ہوا ور ملک میں افلاس عام ہونے لگتا ہو۔ سی کی برولت فرقہ واری حبگڑسے اور نربی مناقبات بیدا بوتے میں اور جرائم میں اضافہ مونے لگنا ہو اضافہ کا ایک صورت عام بروز گاری کی شکل میں پیدا ہوما تی ہو اس وقت موجہ دہ جنگ نے حالات میں بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہو جنگ کے نے نے کارو بارکھل سکتے ہیں برانے کاروباروں میں کام کا وقت بڑھ گیا ہی رات کو بھی کا م مونے لگا ہج بنی نئی فوجوں کے لیے ساہی رکا رخا نوں کے لیے میکا نگ، اسپتا اوں اور فوجی کیمیوں کے سیلے ڈ اکٹر مکیا ؤ نڈرا در نرسوں کی بھرتی ہورہی ہو اس سلیے سبے روزگا ری میں بڑی حدیک کمی ہوگئی ہو۔ مگر به خیال رکھنا جا ہیے کہ جنگ ایک عارضی جنر ہوا در ماک کی آبادی ایک تقل حیثیبت رکھتی ہو امذاعاتی چل میل ا در رونن سے منا شر ہو کہ ہس سُلیکو نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا اور نداس سے ابھا رکیا جاسکنا ہوکہ مېند د شان کې ۱۴ د می کښېزمين چو لهذاليي صورت مين مرېند د ستا ني محب ولمن او رمر محبداد ، ذ می فهم انسان کا فرض ہو کہ وہ قانونی، اخلاتی او تحفی ندا میرکو اختیا رکرکے اور ان کا زیادہ سے زیا وہ پروپیگبیلا مرکے ملک کی آبا دی کے اصافے کو روکے اور اس طرح ماک کی ایک حقیقی ا ورنعمیری خدمت انجام وے جس کے لیے آنے والی نلیں اس کی ممنون رہیں گی۔

د مؤرث نے جو مختصر اعداد شاریجم ما پرج سلا اللہ کو حیا ہے میں وہ حسب فر لی میں۔ تمام اعداد کے آگے تین صفر پڑھا کر پڑھیے )

آبادی ایم ۱۹ وی ایم ۱۹ وی ایم ۱۹ وی دا نافذ فیصدی نواندگی ایم ۱۹ وی ایم ۱۹ وی در تان در تان در تان در ۱۹ وی ایم وی ۱۹ وی ایم وی

|                        |                 | ۵.            |                            |                            |
|------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| نوازگی م <u>اه واع</u> | کمی داخا ذنیعدی | آبادی منطقانی | آبادی <del>ایم ۱</del> ایم | مقالت                      |
| 4.77.19                | +1114           | מיזיאן        | 74- 24                     | ۱- مدراس                   |
| 41.44.14               | +10,4           | 14,447        | y . , + 0 A                | م يمبني                    |
| ۲۰۲۳،۱۹                | + ٢٠٠١٣         | D - ,1) 4     | سم اسر . به                | مو-بنگال                   |
| פושפונא                | +19"14          | 4 - ١٠ م ١٠ م | 00,.11                     | م - صورمبرسی و             |
| ۳,۷۳۱،۸                | +1011           | אוןיפין       | 4.56.4                     | ، اگرة                     |
| 471,0                  | +1-, 4          | 17.445        | ساارم                      | ٠ اررھ                     |
| 4,440,4                | + ٢٠/٢          | 44.011        | 44764                      | ه بنجاب                    |
| ٤٠ ٩ ٣٣٠ ٣٠            | +17.94          | 44.441        | 74.7°                      | ويهسار                     |
| * 1 4 0 0 / 1          | +17             | 40,674        | 721014                     | بباد                       |
| 72719                  | +194/1          | 4,468         | ۷,014                      | حيموًا 'اگيو ر             |
| 1.4.4/4                | +411            | 10,777        | 14222                      | عاصو ئدمتوسط ومرار         |
| HAFTA                  | +11 - 14        | 112301        | 17.77                      | صوئبه تتوسط                |
| 20419                  | +   1   1       | ۲,447         | 7,4.7                      | JI.                        |
| 14,47                  | +*/#            | 7776          | 10,70                      | د-آسسام                    |
| 44414                  | +10/1           | פזיקוץ        | p, 170                     | ١٠ صوريم معرصد             |
| 4 1107                 | +111            | A 11 7 4      | 1,679                      | ١٠٠ الركيسير               |
| 42414                  | +1416           | 7.606         | ١٠٥٣٤                      | )ا - مشارط                 |
| 64                     | (8/)            | ۵ ۰ ۷         | BAP                        | ١٢- التميز مواز            |
| 474                    | 1010            | 7 4           | ۲۲                         | ٣ يبزا زُانا ناس اور کوبار |
|                        | 1124            | 19            | 71                         | جزائر اندامين              |

| خواندگی اسم 1 ایم | کمی واحنا فدفیصدی | آبادی <del>اسروا</del> ئه | آبادی ایم <u>واع</u> | مقامات                   |
|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
|                   | + + + + 0         |                           | 1 14                 | جوائر تكوبار             |
| ۵ r . r           | +117              | 444                       | ۵.۲                  | ۱۲۰- لموسيستال           |
| ቸለን 1             | نتو ر نتونې       | 145                       | ; 4 4                | ۱۵-کرگ                   |
| tras (            | +44.              | 444                       | 414                  | ١٧- و لمي -              |
| 1-77-716          | + 1/4/ 14         | 41,746                    | 97.964               | د باستیں اور کینسیاں     |
| 34, K             | +10/4             | 477                       | 470                  | ادراستهائة تهام          |
| A / I             | -17/1             | 4.0                       | 704                  | ٨- رياستها كيوجيان       |
| 70714             | +14,4             | 4,442                     | 4,000                | ١٤- رياست بروده          |
| 176,0             | +IN. 4            | 474                       | 7.164                | ۲۰ رياستهائي شڪال        |
| 4,676             | +17.4             | 47764                     | 2,0.7                | ا ۲- الينبي وسطِّ مبند   |
| 10614             | +1414             | א מס כא                   | ۲۰۰۵۲                | ٢٢-رياستها ئين يُشارُه   |
| 0.01              | +10/1             | 1,70                      | מץ אין               | ٣٣- دياست كومين          |
| 797/2             | 414.4             | 4.400                     | بيد ٢٠٤٠٦            | ١٦٠- رياستهائي كن دكوالا |
| 114/4             | +101+             | 11770                     | 1,102                | ٢٥- رياستها ڪئي کجانت    |
| F47/4             | +17,4             | 7,014                     | mod4t                | ۱۹- رياست گواليار        |
| 1011124           | +111              | {                         | 14.144               | ، ۱۶- دیاست حیدرآ باد    |
| 444/4             | ナロング              | 4.744.4                   | 40.41                | ۲۸- دیاست کشمیر          |
| báb.              | +11.71            | 7,214                     | ه بم بي رس           | م کشمیر                  |
| 178               | +1417             | 41"                       |                      | تكلُّمن م مرجدى علاقة    |
| 4411              | , 11              | 404                       | 449                  | ٢٥- رياستهائے مرواس      |
|                   |                   |                           |                      |                          |

| نواندگی <u>ایم ۱۹</u> | كمى واضا فه نسيدى | آبا دی <del>اسروام</del> | آبا دی ا <del>م ۱</del> ۱ م | مقامات                               |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 4414                  | +11/4             | 4.006                    | 4:274                       | ۳۰ د یاست میور                       |
| 1914                  | +0,4              | 7.729                    | 4,44× (                     | ٣١ صوربرحدد اينسيال ورقبا لي علا     |
| P14/9                 | +1716             | ۳۰۲۰۳                    | ۳۲۵                         | ۲۲- ریاستهائے اڑلیے                  |
| ****                  | 4414              | 4,44 4                   | 404,0                       | ٣٢- رياستهائے بنجاب                  |
| A • / A               | +1.10             | 44-                      | 17-4 1                      | بهم کوم تانی راسیس دینجاب،           |
| 44710                 | +11/1             | 112041                   | 14,46.                      | ۵۳۰ راجیزانهٔ اکینبی                 |
| D 1 9                 | +1+14             | 11.                      | 177                         | باملو- رياست سكيم                    |
| h-v4 h-14             | +14/1             | 047                      | 4,.6.                       | ،۴۰ ریاست ٹراونکور                   |
| 0614                  | +114              | * 0 4                    | بادس؛ ۱۲۸                   | ۴۸- رياستهائسه صور بنځده ( رامېور، ن |
| 41614                 | +1471             | ۲۲۲۰۶                    | ۱۹۰۱ ا                      | ۳۹-ائینبی را ستهائے مند مغربی        |

مندرجہ بالا عداد وشاراکڑ قطعی عداد وشارہیں سوائے چیندایسے مقامات کے اعدا دوشا رکے جہاں شارکننر گی مہنوز عباری ہولیکت ان سے کوئی خاص فرق بنیں پڑھے گا۔

نواندگی ملا<mark>م 1 ای</mark>ر کے اعداد دخار مردست نٹار کیندوں کی فھرست سے لیے گئے ہیں۔ حبگ کے باعث برطانو می ہند ہیں نواندگی کے اعداد دختار سے متعلی گو نثوارہ تیار نہیں کیے جامیس سے بعض بڑمی ریاستوں میں میہ گونوا نیار کرکے حزور نٹائع کیے حامیس گے (ف-1-1)

مخدا حرسزواری ایم اے

## روسی و سائل ان کی پرانی ادرنئی جائے وقع

ر دی دسال اورصنوت سازی | جرمنی نے روس پرحقیقاً اس لیے حلد کیا ہو کہ و ہاں کے محکمۂ حباک اور عوام کے یے ہیں ماک کے بے بیاد و سائل سے زیادہ سے زیادہ فا مُرۃ اُٹھایا جائے جو بحر بالٹک اوکر بیبن سے منیکر بحرار کا بل مک اور حبز بی استای کوہ ان مرحدسے مین مک ۲۷، ۱۹۵۰ مربع میل کے رقبتی پیلا ہوا ہو. در حقیقت اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں۔ لوہاسب سے زیادہ پیدا کرنے دالے مکول میں دوس ر یاستهائے متحدہ کے درصیر بیا درمینگزیرگیوں، حقندر کی شکر رائی بوالسی من اوجئ کی بیدا دار کے لی ظاسے دنیا بیں اس کا درمباوّل ہوا درمبت ہی صروریا ت مہیاکرنے میں بھی اس کا اہم حصہ ہو گرہیں · اس کے رقبے کی وسعت اورآبا دی کے تناسب کو بھی مدنظر رکھنا عیاہیے (اس صفون کے آخر میں اعدا دوشار و پھینے اگر شنہ ہیں سال مک روس والوں نے ملک کو جوالحی تک مرن زرائتی رہا تنا موجو دہ طرز کاصنعتی اور که روباری بنانے میں بہت بختیا س میں بیر کام دولت کی بر با دی اورطوبی جنگ، انقلاب اور <u>سما اق</u>اع ا در سلا<u>ق ای</u>سے درمیان کی خانہ جنگیز کی وجہسے اورشکل ہوگیا۔اس کے علاوہ باہرکا سرا بینیں مل سکا اور تی صنعتوں کی تردیجے اور ریانی صنعتوں کی شنظیم ملک کے استعمال کا دردیجیے بیجا کمجیا مال باہم بھیجیا جا سکتا تھا ان سب کی بحیت ہے کی جاتی تھی ۔زراعت کوصنعت سازی میں تبدیل کرنا گھٹ مزد ور د ں ادر کام کرنے والوں کے برلينے سے مکن بنيں بھر سرا بيصنعت وحرنت ميں بہت زيا دہ صرف ہوتا ہيءا در سرا سيمع كيے بغيريہ تبد كمي مکن منیں جب بیانے پر سے تعدلی ہوی اسس سے طاہر ہوتا ہو کہ سنت اور اور <del>استان ایم سے</del> درسیان و میاتی آبادی گھٹ گئ اور شری آبادی دوسونی صدی سے زیادہ بینی دوکر وڑو لاکھ اور اینج کروڑ دیا کھ سے ورمیان بڑھی بیدا وا رسمل وائے سے سلتا وائے کا کسے زمانے میں بہت گھٹ گئی اسے اٹیا، مورد نی

کے درگنے مطاب کا سامان کرنا بڑا اور جرائے بیائی گئیں دہ سلتا گیا ہے سو 14 کی گئی جودہ کروڑ سا اُلّٰ اللّٰ کے سترہ کر ڈر آک بڑر گئیں اور الفیں اس صنعت کے لیے بھی مال نواہم کرنا تھا جوجنگ کے بعد خرنی اضلاع میں بھیلی ہوئی تھی اور جے جنگ اور انقلاب سے بہت نقصان ہوا تھا نیز اِنفیس مشرق میں بہت سے صنعت سازم کرنا تا مے کرناتھے

یہ دا تعات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ دنیا کے اس مبت بڑے کمیوں پیدا کرنے والے کک میں منت اوائے تک رونی کے بیٹے پر والنے کیوں دیے عباتے تھے اور یو بی کہ وہ جنری جو روس میں بہت زیا دہ بنائی حاتی ہیں۔ دہ یا ہر پھینے کے لیے بہت کم کیوں کچتی ہیں۔

سے امر بحث طلب ہو کہ دہ نصب بعین جو، وس نے حاصل کرنا جا ہا تھا وہ ملک کا بہترین مفا د تھا یا

ہنیں گراس کے جاانے میں جوج ہوئے گئی دہ ہم سان سے بھی ہیں آجا تی ہو آئے گل خو و کھالتی کا اصول با وجو

وقتوں کے مسلمہ ہو حکا ہو اس صروری سامان میں جو روس باہرسے لایا جاتا ہو بہت ساکھا مالے جس میں

در براتا نبا اور دو ہری اہم دہا تیں اور شین اور اس کے پُررے میں تا لی ہوا در و و سامان ہو برآ مدے لیے

کانی مقدار میں نے جو بہتر ترمیب تیمیت عارتی کلڑی گیوں ، دو سری اشیا خور و نی رجس میں شکر بھی

ثان ہی تیل ہورو روش اور منگیزیں ، اس میں عارتی کلڑی سب سے زیا دو اہم ہو نئے گئو دُن کے کھیے

ثان ہی تو جو دیلی کم بجنج کیا ہو کیونکر زرائی شنینوں ، طوں اور زس درسائل میں اس کا بہت خرج ہوروس

کے با وجو دیلی کم بجنج کیا ہو کیونکر کر رائی شنینوں ، طوں اور زس درسائل میں اس کا بہت خرج ہوروس

کو سٹ اور او ہے کے معالمی ہی کی کا صابح نہیں جن دو سری دہا توں کی ملک میں سنرورت ہوتی ہوران و میں میں عرب میں میں میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوران و کہتے ہوں درسری دہا توں کی ملک میں سنرورت ہوتی ہوران میں میں کو درسری دہا تیں وہیں بی ماتی ہیں بینگیزئی اوہ ہی رہتا ہوران دہا توں کی بی بہت سی کا نیں بہل کی کھیں اور کی کیا تیں بہل کی کھیں اور کی کھی دوران کی کھی دوران کی کھی بہت سے کا نیں بہل کی کھیں اور کی کھی کو دورانیں گیا ۔

دو مرمری دہا تیں وہیں بی جاتی ہیں بینگیزئی اور وہ بھی رہتا ہوران دہا توں کی بی بہت سی کو نیس بیل کی کھیں اور کی کھی دوران کی کھی کھی کو دورانیں گیا ۔

ردی بہلے إ برست بہت آتی اتی لیکن اب اس کی کاشت روسی وسطرائیسٹ ما بینی روسی ترکتان از فرر با بیجان اور وکرین بیس کی جاتی ہی ترکست ان میں حب نہری کسل موجائیں گی تب اس کی کاشمت اور فرد جائے گی گرم مالک کی بہدا واری مثلاً حیات سرحدی تفقا زست لای جاتی ہی عام طور

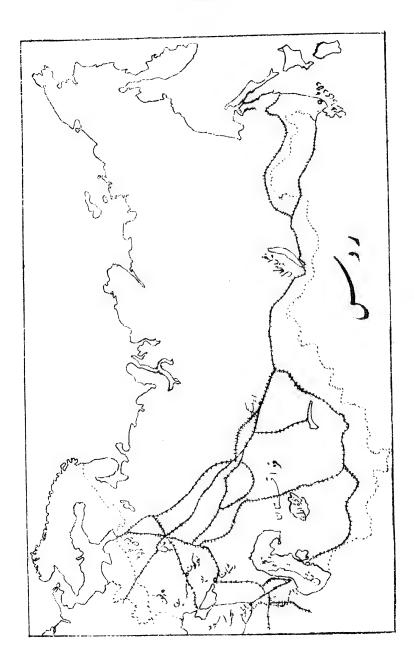

سے کیمیا وی دہرے کام ایاجا ہواب ایک سناسب جگذشخب کرے وہاں شین لگائی جانے والی ہوجس اجہاں سے کیمیا وی دہرے آئی ہیں گرہت سی جیزی تیا رہی کی امید ہوشینیں ہست زیادہ اہرے آئی ہیں گرہت سی جیزی تیا رہی کی جانے کی امید ہوشینیں ہست زیادہ اہرے آئی ہیں گرہت سی جیزی تیا رہی کی جانے ہیں اور درور ٹریں اہرے آنا بند ہوگئیں مالا کر مطابق ایم باہری طعینیں امتعال کرنے والے فارموں نے بائے لاکھ ٹرکیئر ، . . . ہوافسل کا شنے والی شینیں اور ۱۰۰۰ اور ای استعال کی گئی تھیں برق طاقت میں درج و دمی اس کی گئی تھیں برق طاقت میں درج و دمی اور اور ایک استان کی کہت زیادہ ترق دمی گئی ہو۔ اوجو دمی کی گئی تھیں برق طاقت میں درج ہی میں بنائے گئے۔

کو مشتوں کے اب می نصدی روس میں میں بنائے گئے۔

گرسندت وحرفت کی ترتی ہی برکام ختم انس موگیا جرمی کے و وارہ کم موسنے اور اور سے اور شرق اسید کی ساسی نعنا میں عام ابتری کوا تقاعنا یہ تھا کہ سو وسٹ حکومت کو عب کے کہر نے کی زبر وست کو سٹ کو سے مسلم کو سے کہا ہے گائے ہوگی سے بیران سے بیران سے بیران کی جاسے مساسی کی جاسے کی اور وائی کے لیے ایم ارب رو بل مقرد کیے گئے جو تبلا خواجات کا ایک تابی ہو اور اسے بیران ہوتی کے ایم اسی بیران ہوتی ہوتی اسے بیران کی جاسے گاگر وہنگ کے لیے سامان بنے لگا اور اسے بیران کو کے دوسری طون مشرق لبدیوں تو کی اسے اور کی کے ایم حصوں میں صنعت سازی کے اجہاع سے خطات بیدا ہوتے تھے۔ دوسری طون مشرق لبدیوں فکر کیا بیٹا سان رسد بہنجا نا ضروری ہوا در اس کی وجسے ٹرانس سائبرین ریلوے لائن پر بہت زیادہ خرج کرنا بیٹا ہوتی سامان رسد بہنجا نا ضروری ہوا در اس کی وجسے ٹرانس سائبرین ریلوے لائن پر بہت زیادہ خرج کرنا بیٹا ہوتی ہی اس کا مربی موجہ سے فرجی اور جنگی نقط نظر سے یہ کہ دیہ اسکوسے وائی کہا در سے دور رہ سکیں۔

ہوئی۔اس صنعت سازی کی ضرورت کے میعنی ہوئے کہ ال خریدنے والوں کی ضرور ایت کو اس قدر بنیں بوراکیا جا سکا عبنی امید کی ما تی تقی اور اس کا بہ میچہ ہوا کہ روز مرہ کی ضرور یات کی جیزوں کی تعنی کمی پڑتی ہو۔

منعت وحرفت کی مجگھوں کی دوبارہ ترشیب بهت پیجیپیدہ مئلہ تھا ا دراس و تت جبکہ دور دراز فاصلے اور آب د ہوا کے فرق کو مرنظر کھنا پڑتا ہی۔ان ٹوں میں نکاسی کی وسعت اوراس کے بڑھنے کے امکانات کی تشریح کو نظرانداز کر دیاگیا پیچن صنعت ساز علاق میں گرسٹ تہ دس بندر و سال میں جر تبدیلیاں ہوئیں ان سے بحث کی گئے ہی۔

یما نے صنعتی علاقوں میں مین گراڑا در اس کے معنا فات تھے جہاں انجینری دہاتوں کے کا رخانے كېپرىكى مليس، جبا زسازى اورد وسرى نعتين تنب اسكو دراس ك اطرا ن ك اصلاع يى كېرا بنن سے اہم مرکز دخاص طور پر آئیوا ہو والسک پر انتھے اور کئی گئی ٹیپنوں کے کا رخانے کھی تھے۔ دیکرین، داوی بیبراا وروا دی ڈونیرکوئے ایسے اور یانی سے حال کی جانے والی برقی طاقت سے مالامال میں اور امجی تک صنعت سازی کے اہم ترین مرکز دہیں تھے بھا رکی اور دریائے والگا کے کنا رہے جو دیگر میانے مرکز تھے وہ بھی منی حیثیت رکھنے تھے. دریائے والگا وراس کے درمیان کاحسم بس کا جنوبی حسد کھدائی کے سلیلے میں تیل کے نے چٹول کے تعل آنے کی وجہ سے 'اکوے ٹانی اکہا اا بی میں ہی سنتی مرکز ہی جیس مال میں ترتی دی گئ جواور کونیرکا علاقه جرمغربی سائبریایس جوا درجه رانس سائبرین ریدے پر واقع جواور سطال شیکا کھے حصدا در روسی مشرق بعید کے اور اڑھ تعتی مادینے ہی اس ترقی میں ٹال ہیں۔اس ترقی اور بہت سے لوگوں سے نعل محان کا مطلب یہ تھا کہ درسی قرت کا مرکز مشرق کی طرف بڑھے۔ اس طرز عل سے اسیسے ہی اہم تا بخ بیدا ہوں سکے جہ خری انہویں صدی میں سا نبرایکے بالنے سے بیدا ہوت تھے۔ منصل نِنشة میں سارا روس و کھا یا گیا ہج ا درخاص منتی مرکز ول کے نقشت الگ بیش کیے گئے ہیں مختلعت علاقول كنبتي صنعتي انهيت كاندازه مندرجه زيل اعداد شارست بوسكتا بوبيلي مثال برقي قوت کی تقیم کی ہویو دلینن نے صنعتی ترتی کے لیے برتی قرت کی فرہمی پر بہت زور دیا تھا بجلی کے بڑے بڑے

| بنعتى علاقول مين كام دين والي قوت | الواء يك مختلعنا       | یں بنائے گئے بملت   | بجلى كحربيك خاص منتى مركز دل    |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                   |                        |                     | كي نتيم كاية نناسب تفا          |
| ن کی تقسیم نی صدی                 | ان علاق (              | 4                   | برتی قوت بداکرنے دانے علاقے     |
| ا صدی                             | يراس في                |                     | ماسكو                           |
| ,                                 | 14/4                   |                     | لينن گراد                       |
| H                                 | ۲۳،۲                   |                     | يوكرين                          |
| 4                                 | 11/4                   |                     | يومال                           |
| "                                 | 211                    |                     | علاقة قفقا ز                    |
|                                   |                        | ىب يەتھا.           | كوسكے كىصنعت كا "منا ر          |
|                                   | تقسيم                  | سرواء میں کو شعے کو | ٤                               |
| نی صدی                            | علاقه ا                | تی صدی              | علاقه                           |
| ۳,4                               | مشرق بعبير             | 44                  | ڈن ب <i>اس</i>                  |
| يان ٢٠٠                           | مشرقي سائبه            | וריף                | مغربی سائبرای                   |
| , 4                               | تركستان                | سو د سو             | توانسستان                       |
| / <b>m</b>                        | تفقاز                  | 411                 | اسكو                            |
| نه د                              | د ومسرے علما           | 4,4                 | يورال                           |
| ہ اب تک اوسطاً سوم ہم مربع سل تک  | ر<br>به د کوئله کی کان | م مرجانے کے با دم   | كوك فراہم كرنے كے نئے علاقے قاب |

رقبہ ہوسکا ہو۔ تیل کے لیے دوسری جگہوں پرنے علاقے دریافت ہو جکے ہیں۔ گراہی کک علاقہ تفقار نوے فیصد تیل فراہم کرتا ہو بشک شرمی نی صدی تناسب ہے تھا۔ تیل فراہم کرتا ہو بشک شرمی نی صدی تناسب ہے تھا۔ تیل بہر کی مقدار اور علاقوں کا کل فراہمی میں سستا 1 لیے کا تنا سب

| تناسبنيسدى               | مشرى برارثن                           | نلاتے                                |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 4 1-14                   | 77.114                                | آ ذربائيجان ومبارحيا                 |
| ACA                      | 7.704                                 | گروزن                                |
| 414                      | 42144                                 | ميکوپ                                |
| 1 4                      | . 127                                 | داغسًا لن                            |
| 711                      | 4 14 4                                | إمبا اورإكثيوبنىك                    |
| 4 . 4                    | 401                                   | ىخالىن                               |
| r' r                     | 11797                                 | والنكا اور <b>ي</b> رال              |
| 728                      | 44.                                   | ترکستان ( وسطرایشا)                  |
| 1                        | ۱۰۰م و ۱۳۰                            | میزان کل                             |
| کالا جاسکے گاجی ہیں ہے و | إركر درُسا رُسطة تُقُلا كُمِ مَن تَلِ | کی جاتی تھی کہ ستا <u>ہ 19 ی</u> ے ک |
|                          | 1.                                    |                                      |

والكلاور بياذتع پورال کے علاقرں سے عربہ انی صدی کل سکے گا۔

کے لوب ولادادر نیتہ ولاد کا معلق میں یہ ناسب تعا۔

| يحنة فرلا د | ولا د | کیا و ا                          | علاقه   |  |
|-------------|-------|----------------------------------|---------|--|
| 11          | 4.    | 14                               | ورال    |  |
| 50          | ۳۵    | س ژب یں یوکرین میں کا ۲۳         | حزبی رو |  |
| 4           | 4     | 1.                               |         |  |
| 14          | (A    | ن دا سکوا ور ڈولاکے گرفتے علا) 💉 | وسطدوم  |  |

گزشته دس ساول میں ان تام علاقوں میں دہاتمیں کفرت سے کلیں لیکن ان میں سب سے نایا ا اماف وسط یور پی روس ا در سترتی سائبرای کے کزاس کے علاقے نے کیا۔

ان اعداد شارس ظاہر مولا، وكمنولى وربى روس كے بدائے مركزوں نے اپنى عظمت برقرار كوى

ہولیکن اب دوسرائمبرباسکوستہ نوسوسل بورال کے بہاڑوں کا دراس کے نوسوسل اور دورمشرتی سائبریا کا نود وسرسک کا علاقہ ہوگیا ہی، درمشرق بسید العنی ولاڈی واسٹک میں بھی روس کے اہم مفا دکے تحفظ کے لیے صغیق اچھے بیانے برقایم ہیں بمغربی سنتی مرکز ول کا نقصال بہت زبر دست دھکا بینچا سے گا بگرتب بھی بیرانس ادرسائبریا بی صنعت سازی ہے کا نی مرکز باتی رہ جاتے ہیں۔

۲۰۰۰ نیار کرنے اور صنعت سازی میں اب ہمی مغربی اور پی دوس سے برانے مرکز براسے ہوئے ہیں کا میا ب ہوگی ہیں لیکن ال
سائبر لی میں بڑے بڑے شرآ یا در کیے جاسے ہیں بھڑی دوس سے برانے مرکز بڑھے ہوئے ہیں گواڈر ۳۰ الکھ اور فارکو
سائبر لی میں بڑے بڑے شرآ یا در کیے جاسے ہیں بھڑی دوس اول ہی اور نارک ونفیس اور اربنانے کی توبس دی کا مقالم نہنیں کرسکنا بسشسینیں بنانے میں ان کا درجا ول ہی اور نارک ونفیس اور اربنانے کی توبس دی گلسی ہیں۔ اسکو برتی شعینوں اور اروں اور وسیع بیانے برموٹریں بنانے کا خاص مرکز ہی۔ اس کے علاوہ وہ بھیں ہیں۔ اسکو برتی شعینوں اور اروں اور وسیع بیانے کر مرب ہیں لین گراڈ وہ بال کپڑا بنانے اور مرب ہیں لین گراڈ وہ میں جاز سازی ہوتی ہو میں بائی جاتی ہیں۔ اور در بربنانے کے بھی کا رضائے ہیں۔ اور اس جاز سازی ہوتی ہی و مام انجمیزی کی شینیس بنائی جاتی ہیں۔ اور در بربنانے کے بھی کا رضائے ہیں۔ کی آباوی سام برہ برانا مرکز ہونے اور و میں می کی شینیں بنائے کا برانا مرکز ہونے اور و میں می کی طبح کی بھادی شینیں بنائے کا برانا مرکز ہونے اور و میں می کی شینیں بنائے کا برانا مرکز ہونے اور و میں میں کی شینیں بنائے کا برانا مرکز ہونے اور و میاں کی طبعادی شعینیں بنائے کا برانا مرکز ہونے اور و میں کی شینیں بنائے کی برانا مرکز ہونے اور و میں کی شینیں بنائے کا برانا مرکز ہونے اور و میں کی شینیں بنائے کی کا رضائے ہیں۔

ان حکموں بہبے حدمزدوران منتون ست واقعن اور بانے کا رآ زمودہ ہیں۔ اس بات کی کوئی اطلاع نئیں کمتی کہ روس کا سامان حبک ان حکموں سے کس قدر مہیا ہوتا تھا گرخیاں ہوکہ کا فی سامان فراہم کیا جاتا ہوگا۔

ہمغری بدر پی روس میں و دسراہم سنتی علافہ دیرکہ نی سودیٹ اشترکی مبوریہ است ملی طور کردیا ہے۔ و دوسال ہوئے دیں ا جو دوسال ہوئے جزنی بودیٹا اور پیلش لوکریں اس میں ٹنا مل کر دھیے گئے تھے اور ملما ویا اس سے ملی گرویا گیا تھا اس سے اس کا دقسر ۲۳۰۲ مربع ہیں اور آبا دی تین کر دڑا کہ لاکھ ہوگئی تھی اس طرح یہ علاقہ گوسا ہے دوس کے دقبہ کا دونی صدی تھا۔ گراس کی آبا دی کا تناسب ۲۰۸۱ نی صدی تھا اس کی زراحتی زمین جو سے میار بہت شہر



کے بڑے بڑے گیارہ شروں میں شارکئے جاتے ہیں۔ روسٹوٹ، آن۔ ڈون جواس علاقہ کے إبر کنا دے برداقع ہوا بھی کم صنعتی شینیں خوب ببداکر تا رہا، یواس علاقے کا سارے روس کی بیدا وارکا سر سم ال ایم میں بیرتنا سب بنتا۔

سارے دوس کی بیدا دارمین ہوکرین کا تناسب فی صدی۔

| 4.5.   | زراعتی شینیں | (14 70) 7 . 5.  | كوكله           |
|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| m pc 4 | مینگیر       | 41/4            | کیا وہا         |
| 4751   | المونتم      | 4 14/.          | لې لول          |
| 7.5.   | شین ٔ بازی   | 4414            | ر ولدرواتين     |
| ٠٣٢٠   | رنگ          | 401.            | مشكر            |
| ۲۰۱۰   | سيرفاسفييط   | (19 71) 7 7 5 6 | غله             |
| A. S.  | سو ڈ ا       | 7.5.            | مورج کھی کے بہج |

جب سٹری کی طرف اور مرکز قایم کیے جائیں گے تب سے تناسب کیچیکم ہوجائے گا۔ دریائے نیم بے کے مغرب میں کرویائی راک اضلاع کی لاہے کی کا نیں ہیں نیکو بول میں منیگنیز کے وخریے اور ڈیپائیلیس اور خیرین کی بندر کا ہیں اور جا زبانے کے مرکز ہیں۔ دریائے نیم بیے کناسے دہ توں کا سامان بنانے ولئے تین تثمر نیروڈرزنک ، نیم ویٹروسک اور ذا بور وا ذہبے ہیں۔ آخر الذکر میں فولا دکا کام ہو آئی اس دریائے سٹرتی کناسے پر ذباس کی کوئلے کی کا نیں ہیں جا اس بست سے نستی مرکز ہیں جن میں خار کو ن جا ال ٹرکٹر کی سٹرتی کناسے پر ذباس کی کوئلے کی کا نیں ہیں جا اس بست سے نستی مرکز ہیں جی میں خار کو ن جا ال ٹرکٹر کی منا رہے بار کو وا نے میں دوس کی مباری شینیس بنانے والا خاص مرکز ہی جیروی آزون کے کمنا رہے اردیول اہم بندرگاہ ہی۔ ان متذکرہ بالا مرکزوں کے علاوہ بست سے چوٹی گھرسے ہی ایس ہیں اس علاقے میں دریائے نیم پیریسے کوئا رہے کنا سے گھرت برائی کے بہت بڑے جیزوں کے کا رضانے ہیں۔ اس علاقے میں دریائے نیم پیریسے کن رہے کنارے نیم بیرائی کے بہت بڑے جیزوں کے کا رضانے ہیں۔ اس علاقے میں دریائے نیم پیریسے کی کا رضانے ہیں۔ اس علاقے میں دریائے نیم پیریسے کی کن رہے کناسے نیم بیرائی کے بہت بڑے دکتی گھرسے برتی قوت حال کی مباتی ہی۔ اور ناوں کا ایک سلسلہ روسٹوٹ آن فوان سے گوز رہا ہوا اسے گوز رہا ہوا اسے گوز رہا ہوا ہی کا میں کے حیثوں سے ما تا ہی۔

وکرین کو جرزراعتی اور مجاری صنعتی کار وبار کے قدرتی فی بیرطال ہیں دوروس میں شایر سے نیا وہ ہیں اور دیا ہیں سے خل میں اس کی اضلیت قایم مذرہ ہے گی سوائے گسنیز کی واد کی اور ہیں اور بطا ہراس بات کا کو گی اندلیت بنیں کہ اس کی اضلیت قایم مذرہ ہے گی سوائے گسنیز کی واد کے جربست و ورداقع ہجوالیا اچھا کو کر کہ میں نیس بایا جاتا ہے تھی کہا جاتا ہے تھی کہا جاتا ہے کہ دبال ایک ہی کو یہ میں میران کار زار دو حیکا ہو۔ اور اس کام لیا جارہ ہوگئی میں میران کار زار دو حیکا ہو۔ ادراسی دجرسے موجودہ ہوا کی لڑائی کے زبانے میں دشمنوں نے نی الحال اس برتمجند کر رکھا ہی جبیا کہ ذبل میں دیے ہوئے فاصلوں سے خطا ہر ہوگا۔

کانسٹیز ایکارسٹ نے دنباس کک دوانوی سرورسے کیف دوانوی سرورسے کیف ۲۰۰ م کانسٹیز اسے اوڈ لیا

جنوب کے علاقے میں جگہیوں جاڑوں میں بریا جا کا ہواس کی فصل جرن کے ہن خرمبر کمٹتی ہوا وز شال میں حدلائی کے درسان۔ عن خصنتی علاتے اور اسل. روس کی صنتی پایسی کا خاص مقصد سر را ہو کہ مقامی طور برکیا مال فراہم کرکے جو کمک کے معدنی و خیروکا بوتھا ئی ہو، یو رائس کے علاقوں میں بھاری صنعتوں کے مرکزوں کو ترقی دیجائے اس میں مالوٹون مرڈ سک، جلیا سنگ جیکالوٹ اور کا شخر کے صوب شامل ہیں سملاہ کا میں کی معدنیا کو بچوڑ کو اس علاقہ میں محف زرا صت ہوتی تھی آئ کل ہوتی قوت بیدا کرنے میں ماسکو، لینن گراڈ اور یو کمرین کے بعد اس کا چرق اور جر ہوتی اور سائبر یا کے بعد تمیرا نمبر کو سکے نامل ہو اور اکو گروزنی اور سکو ب کے بعد چوققا ورج ہیں۔ یو کرین اور رسائبر یا کے بعد تمیرا نمبر کو سکے نامل اور اکو کر کو زنی اور سکو ب کے بعد چوققا ورج تیل نکال اور کروم ، ایک میں تو اس الکھ ٹن کو الم کر نیز اور کا راگنڈا سے الیا جا ترفی کی راہ میں اجباکو کرنا بڑتا ہی والمی گرائی وسٹ رہی ہو۔ جالیس الکھ ٹن کو الم کرنیز اور کا راگنڈا سے الیا جا ترفی کی برای رک اور فرج ہو گرائی ہو تا ہی بھی تھی اس طرح دوخاص لائیں شال سے جو ب بک می جو بیا ب کی بین میں اور اس علاقہ کو اور فرج ہو کہ اور ایک بھی دیا ہو کی بین میں اور اس علاقہ کو اور فرج ہو کہ اور اس علاقہ کو اور فرج ہو کا راگندا ہو گرائی ہو تا ہو کہ ہو تی ہو گرائی ہو کہ ہو

سفته ۱۹ مین خاص نعتی مرکز مع اپنی آبادی کے میگنیٹو گار سک (۵۰۰ مدیم ۱) بورڈ لوسک ۲۸ ۵ ۴۸ مورم او فا (۷۲ هر ۱۹۵۸) مزینی تاگیل (۲۸ هر ۱۹۵۹) چلیا منگ (۵۰۰۰ سام ۲۰ ملیون اور رپوڈ ائفے۔

روس میں سگینیٹر گارسک ہیں لوہ اور فولاد کے بہت بڑے بڑے بڑے کارضانے ہیں اور بھب ارمی مشینوں کا کام بہت تنوعات کے ساتھ ہوتا ہو۔ ذرعی شینین زیادہ ترطبیا نبیک میں بنائ جاتی ہیں جان مشینوں کا کام بہت تنوعات کے ساتھ ہوتا ہو۔ ذرعی شینین زیادہ ترطبیا نبیک میں بنائ جاتی ہیں جان مسلم المحاج میں نزبنی آگیل ہیں وہات کے کام کا بہت بڑا کا رضا نہ کھولد یا گیا تھا یہ کا جاتی کا کام کو اور جس میں جاتی گا قریبا ہیں لاکھ ٹی بٹیا ہوا ہی اور نورس کے جگوں اور دوسری جگوں اور دوٹر کو ٹراور انجینی کے کارضا لا اور پوٹر اور انجینیوں کے کارضا لا اور کے کیا دوا سے گا اور کی کو نیز جونوسوسل ہواس کے اور مقامی کی کارفالوں میں واقع ہوا ور دادی کو نیز جونوسوسل ہواس کے اور مقامی کی کی کارضا ہوں کے کارضا لوں میں لانے کے لیے بلیون ہیں ایک مقامی کا رادہ کی کا میں لانے کے لیے بلیون ہیں ایک دو سرا فرلا دکا کارضا شاس ملاتے کے جنوبی حصومیں کھولئے کا ارادہ کیا جارہا ہو۔ بورڈ لوسک کے ذریب

آخرمیں پر کما جاسکتا ہوکہ اس تام دسیع ترتی سے با دجو دیے علاقہ کچھ عرضے تک پرانسے نعتی مرکزوں کا محتاج رہے گاجس میں ماسکوا وزلینن گراؤ خاص طورسے قابل ذکر ہیں 4 ورجہاں خاص شینوں اوراوزار

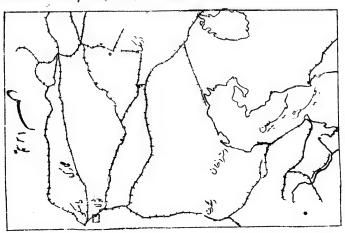

سنانے والے نجربر کا رستری بستے ایس گواب کچھا وزار ہے والس کے علاقے میں بمی بننے لگے ہیں۔ محت والے بحکی مردم شاری سے ظاہر ہوتا ہو کہ تفقا زکی آبا وی سنت الے ہم میں ۵ اور استان ایست میں اور <del>19 اسم</del> میں اس میں ۲۵ لاکھ کا اصافہ مواا در رہر ۱۰ مولکہ ہوگئ گویرا ور ملاقوں کے مقا کمر میں بست زیادہ اصافہ نہیں گراس سے سنعتی کا روبار میں کا نی ترقی ظاہر ہوتی ہو۔

بوکیبین کے بندرگا ، باکوسے سبسے زیادہ ال لاوا جاتا ہوا ور دوسری بندرگا ہول کے مقا بلہ میں اب اس کی اہمیت اور زیا وہ بڑھ حائے گی کیو کہ پراسو دخطرے کے علاتے میں ہو۔ اکو سے کماج کمیل ا وراسترا خان کوجازتیل سے حاتے ہیں-آ ذربائیجان اب کک صرف روس کا اسی فیصدی تیل ہی منیں زاہم کرا را بلکہ بیتیل صاف کرنے کا اہم مرکز بھی ہو اوراس کا فضلہ کیمیا ی صنعنوں سے کام آتا ہو۔ ما رجایئ تل محتیوں میں دور کے اصلاع میں جا رحیوٹ عبد ئے ملاتے ہیں۔ زیادہ اہمیت باطوم کے تیل صاف کرنے کے کارخانوں کی وجن میں کھے عرصے سیلے ترسیع کی جاچکی ہو تیل کے علاوہ جیا توری سے مِيگنيزا ورا رمينياسة ما نبا اهمي تک مال کها جاتا ہو۔ د وسرے معدنیات بہاڑوں میں ہیں جس میں یارہ اور لتنگستن ۱ میک و بات ایم بی وه ای بک بوری طرح نهیں کھو دے گئے ، الستنسک یا سکالا جا آبی او رسنه الله عمر نا لیک سے بچاس میں سے فاصلہ برمولب ولم (ایک دام سے کا ام) کا رضان کھولاگیا ہے۔ تفقا زکی کی برانی متنعتوں میں مبارجا میں رسیم کا کام جنگ کے لیے زور دں پر مور ابہ یہ موائی جیسر اِں وغیرو بنائ عاربی ہیں. مبائے می زیادہ متعدار میں مبدا کی جارہی ہو۔ سیون جیل کے پانی کو کام میں الکر بھی سیدا کی مباتی ہوا در آرمني صنعتوں كومدد دى جارہى ہو آرمنا ميں ايك تىم كا پتھر بى ملتا ہوجس سے اير بوان ميں كيسا ى ر شربا ي جاتی ہو۔ یر تیا د شدہ ال بین گراؤے ر بڑے کارخان میں کام میں لایا جاتا ہو ڈیوانٹ میں سمنٹ بھی بنایا ما ہاہے۔

مغربی سائبرایں کزابس اور قزانسستان | دریا کے اوبی کی وادی میں نو فو سرسکتے قریب کز نیز کے کو کے کے علاقے کو مال ہی میں خاص ترتی دی گئی ہو سرز رخیز علاقہ اندھن اور الموں کے کو کے کی کئی قسمیں اور مغربی سائبریا، علاقۂ پورانس اور مشرق لبعید کی صنعتوں کے لیے کو کہ مہیا کرتا ہے۔ لوکرین کی کا فوں کے لبسب اسی کوسب نے زیادہ اہمیت ہی اطاف میں او ہے کے ذخیروں سے بورس طور برکام لیا جا آ ہی کیک مقا می منعتوں کا ہمیت ہی اطاف میں او ہے کے ذخیروں سے بورس طربرکام لیا جا آ ہی اس مقات میں بھا ری صنعتوں کا ہمیت برامرکز قائم کرنے کا ادادہ دا ہو کیو کہ بیا ں ہوائی حلوں کا امکان ہنیں۔ اس علاقے کے گاؤ برسے بڑے صنعتی مرکز بن گئے ہیں اور نے نئے تہر ہم اور کئے ہیں۔ کو کلے کی کا فوں کے قریب کے کا رضا نے برسطا ایٹ میاک دوسری دا قرال کو افراط سے کام میں لاکتے ہیں۔ اس درمیان میں علاقہ کر اس کے فاص شہروں نے جرتر تی کی وہ میاں کے کا دوبار کی ایجی ستال ہی۔

## صنعتی شروں کی ترقی آبا دی شر موسولی موسولیر موسولیر تونسر مک ۱۲۰٬۱۲۸ میرونو ۲۱٬۷۲۹ میرونو ۲۱٬۷۲۹ میرونو مشیل نسک ۲۱٬۷۲۹ میرونو

بنال بین کپڑائبا جاتا ہو اور اسکا منو گار آگنڈا کی کوئے گئی کا وٰں پر مینعتی سرگری پنی ہو۔ وس اضلاع میں نے صنعتی علاقہ کو فروغ دیا جارہ ہو گارا گنڈا کی کوئے گئی کا وٰں پر مینعتی سرگری پنی ہو۔ وس سال بہلے ان کی کاس ، ، ، ، ، ، ہو ٹن تھی گرسنے ہوئی میں ان سے ، ، ، ، ، ، ہو ٹن کو کہ بحالاً گیا بست ہوائے میں ان ہے کہ اور کہ نے کا دیا گیا بست ہوائے میں اس کی آبادی ہو ، ، ، ، ، ہو ہو تقان میں جس کا بیشیتر حصد ابھی کمار نے قواقتان میں جس کا بیشیتر حصد ابھی کمار نے قواقتان میں جس کا بیشیتر حصد ابھی کم کوئی ہوئی ہوئے گالی اور غیر میذرب مقامی مزد ور وں کے با وج و مال بہر سے میں خاص ترتی کی گئی ہو ۔ لا بر وائی بدائنای اور غیر میذرب مقامی مزد ور وں کے با وج و مال بہر سے زیادہ بنایا جاتا ہی۔

بیکنٹ یں ٹی آبادی ہمارہ ، ہوسینے اور سینے کے کا رضائے ہیں یہ وہمین کے مال ۱۱۶۸ نی صدی بنا آبی اور پرڈر کا مختلف و ہاتوں کا کارخا نہ سیسے کے سامان ۲۲ فی صدی فراہم کر آبی ہمت کی ناور دہاتوں کے دخیروں کے لیے کما جا آبی کہ مرجروہیں گرامی سواے او بنسک میں وولغرام د بات کے اور کوئی کھروی منیں گئی جکنٹ، رڈور کا راگٹڈا اور لمکاشل اہم مرکز ہیں جہاں موج دہ طرزکے بڑے بڑے کا رفاح کولے گئے ہیں اور دیکرین وسط روس اور در بی روس کے دو سرے حصوں سے تخربر کا دمزووروں کے چھے بالکر کام میں مددل گئی ہو۔

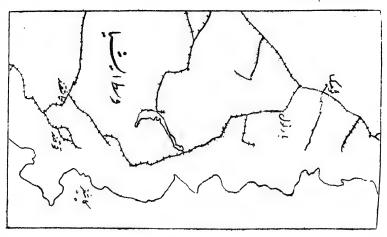

مول و نم اور دوسری دائیں إی ماق بیلین ال معدنیات ک دسیع بیانے پر کھدائ ابھی شروع می کی گئ و ترکمان نان میں ند ٹبدگ میں تیل کے نئے چیٹے کھو د کے ما دہے ہیں۔

مشرق بسير دس مشرق بسيرين صوب ميريا يم اور خابر ودسك كے علاقے بي بس مر مرام يكا الموسي سخسالین ا ورخا برووسک سے صوبے ٹا ل میں روس کو بیخطوہ بوکھ است مشرق بعید کوجا پان سسے بجانا بڑے گا اسی د حبہ سے وہ اس ملاقے میں صنعتوں کو بڑھا کہ آبادی اور وسائل میں اضا فیکر رہا ہو۔ تا کیے و إل الله والى فرعيس عرف اسى رسدكى ممتاع مذريس جوثرانس، بما تبرين ديلوس موا على ماتى مين. گو د بال د د ہری لائن بنا دی گئی ہولیکن وجر سے لیے رملیں آئی د در ماسکوسے جو . . . همیل ہم یا ہ راس سے می جر . . . ہمسل ہوسامان بنجا نے کی صوبت برواشت بنیں کرسکیس میاں کھانے کاسامان کی کا نی ننیں کیونکہ غلہ کم پیدا ہوتا ہو۔ا در ان سالوں میں مویٹیوں میں بھی کوئی ا مثا فدننیں ہوا اس سیلے سامان حنوبی سائبر إست مینبلور کے اصنعوں کو ترقی دینے کے منصوبوں کو بست تاخیر سے علمیں لایا عبار ا جو ولا وی وا شک سے مشرق میں لائسس د سوچن ایک کائین اچھے کو کد کا خاص وسلیبیں ورشیا کی وسیع بھورے دنگ کے کو کلے کی کا زں سے کو کر بھالنے میں بہت کم ترقی کی گئی ہو کیا وہا زیادہ مہنیں مایا ما اً گر کر لیوسک اورشل جیگان میں اس کے ذخیرے موجود ہیں۔اس درمیان میں خابر و وسک کے موجود ا ا دیکسو مولسک کے بعباری کام کے نئے کار خافز ں کے ملیے لو ہا اور فرلا ومشرقی سائبر لیا در بوراس سے لایا جاتا ہو ہے نستدال میں ولا واور اوسیے کا ایک وسیے کا رضانہ قایم کیا جارا ہو کیکن مغرب سے صروری سال نه ملنے کی وصبہ سے کا فی ویر ہورہی ہی۔

دلاڈی دائک کے نتال میں ٹیٹوگ میں جستے کی کانیں کھودی گئی ہیں اور ہوٹا اہلین بہا ڈی ماہندی اور سیسے اور اس جستے کو کام میں استے کے کام میں لانے کے لیے ایک انجین بنا وی گئی ہو تیمیر کے لیے ہتمراور عارتی لکڑی ہت ہو امر کیہ ہوا در بیوری را لیے ہیں برداقع اسبانی میں میں مینٹ فیکٹری کھولی گئی ہو تیل کی جو صرورت بڑتی ہو وہ امر کیم سے دلاڑی واشک کے ذریعے سے لایا جاتا ہو گوشتا کہ ایم میں تعالیٰ میں کالین میں مدر کا ہو ٹن تیل کی کا ایم کی میں کالین میں اوری کھو دا انہیں گیا ہو۔
مشرق بعبد میں ٹمین مولب ڈ نم اورنگستن کے تعیتی ذخیرے ہی ہیں جنمیں اوری کھو دا انہیں گیا ہو۔

م دوس کی بدا دارمنتوں اور مدمیات کی مجری کیفت اس فعرست سے ظامر ہوگاکہ مشلاق اع یا اکتر جگر معتق ان میں سادی و نیا کی بدیا دو اورد و مرے مالک میں امکا در کیا آئ

| معدنیات          |                     |                 |                  |  |  |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------|--|--|
| داحب             | سادی دنیا میں تناسب | کاسی میٹری ٹن   | استنسياء         |  |  |
| دومرا            | 114                 | 79,000000       | يثروليم ( ۱۹۳۹)  |  |  |
| جرتقا            | 1.14                | 17710001111     | كونلم أ          |  |  |
| لادا مرکمیے ساتھ | 1410                | 14:4            | کیا و ہا         |  |  |
| آ تھوا ں         | 411                 | 70.,            | باكسائث دكيا     |  |  |
| تيىرل            | 1654                | 9.,             | کروم ( پیسو ۱۹)  |  |  |
| جي               | 411                 | 4 1 2           | تانبا            |  |  |
| تميسرا           | 1710                |                 | سونا             |  |  |
| أنطوال           | 414                 | 14,             | بسيا             |  |  |
| بيسلا            | 4114                | 11.000          | منيكنيز          |  |  |
| يا يخوال         | 0,4                 | 741             | ياده (۱۹۳۳)      |  |  |
| تميسرا           | 414                 | 4.0             | بيمل             |  |  |
| ساتوال           | ٣/٤                 | 4 .,            | جسة              |  |  |
|                  |                     | 170,            | المسبلتوس (۱۹۹۹) |  |  |
| دومسسرا          | 1011                | ٠٠٠ د ١٠ و١٠ و١ | فاسفيت           |  |  |
| جريمت            | 41                  | 177             | بِيثاث           |  |  |
| بُننے کا باپان   |                     |                 |                  |  |  |
| تبيىرا           | 17.0                | AA::++          | دونی د ۱۹ ۳۹     |  |  |
| ينسلا            | 447.                | ٠٠٠ وساما ٢     | کتا ن د ۲۹ ۱۹    |  |  |

| دوجيسر                 | سارى ونياس نناسب  | بکاسی (میٹری ٹن)   | استسيار                |
|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| ىيسلا                  | 7914              | 11.,               | مسن (۱۹۳۹)             |
| چو بھ <b>ت</b> ا       | 414               | 1/4                | دىشى دخام ،            |
| يا بخوا ل              | 414               | 174,               | ادن                    |
|                        | <b>ش</b> یار      | تیل کیا لنے والی 1 |                        |
| تثييرا                 | ودما              | ۰۰۰ ر ۰۰ و ۱       | بنولا ( ۹ س ۱۹)        |
| ووكسسرا                | 4711              | 40.,               | اسى                    |
| آ تخوال                | 1.4               | ٩٠٠٠               | "یل                    |
| حيسا                   | 1/4               | 100,000            | سویا کی بیلیاں دیم ووں |
|                        | اخدر نی           | غلها وردگرسپ مان   |                        |
| ببالا                  | 1914              | A, Y ,             | Ŷ.                     |
|                        |                   | 191,               | چو<br>کمصن             |
| بلام بنگری کیساتھ      | F 174             | 7,19.,             | جاز                    |
|                        |                   | ٠٠٠ وصل معروم      | گوشت                   |
| بيسلا                  | 7017              | 14,44              | <sup>م</sup> حبئی      |
| ب                      | دم دسواما         | 4.14 20            | دائ                    |
| انبيوال<br>پر          | 14                | p12,               | موٹا حیا دل            |
| ما توان رصين كو تكالكو | 1//               | 117                | مائے ( وس وں)          |
| بيسلا                  | 475.              | ٠٠٠,٠٠٠            | شکردختبندری-۱۹۳۹)      |
| للميسل                 | 11/9              | 744,               | تميا کو (۱۹ ۱۹)        |
| سيسالا                 | 701.              | p.,                | ميرس                   |
|                        | ِ مترسمبرش -ایک ) | )                  | •                      |

## جایان کی افتصادی کمزوری اور قوت

مائق فاقت کے ذرائع المراب سواے اطالیہ کے سب سے بھیے ہوا یوں بھینے کہ دوجودہ بنی فاقت کے اقتصاد فرائع کے اعتباد سے سواے اطالیہ کے سب سے بھیے ہوا یوں بھینے کہ دوجودہ بنگ کے شروع میں مقا۔ السبتہ ہے ہوکہ ہجا ظاہما دی دہ اقام عالم میں متا زہو۔ ۳۰ الکھ لوگ جا بان خاص میں ۱۳۰ لاکھ رعایا کوریا، فارموسا ہوان ننگ اور سکھا لین میں ہو مزیر براں ۳۹۰ لاکھ کی آبادی بنجوریا اور جبول میں علادہ جبین کے متعددہ حصول کی آبادی کے کم دبیت اس کے زیرگیں ہے۔ اس کی قوئ مدنی هرت جا بان خاص کی برطانیہ کی قوئ مدنی ہواں کی آبادی کے دبیت اس کے زیرگیں ہے۔ اس کی قوئ مدنی ہواں ہو کہ اس کی فاصل آمدنی کی توئ اس کی توئ مردیراں جو کھا اس کا ناصل آمدنی کی دبیت ہوئی کہ ہوئی بیدا وارکی طاقت کا تناسب آبادی کی طروریا سے بواراکہ نے بعد جنگ جیسے متاصدے کیے نبیتا میں کہ موئی بیدا وارکی طاقت کا تناسب آبادی کی طروریا سے بوراکہ نے بعد جنگ جیسے متاصدے کے نبیتا میں کہ دو جا ہو۔

اب سوال سیم کر میر حابان کی بڑائی کا انحصار کس چیز برجی اول یک اس حیثیت کا انحصار خوانی حاب و قرع برجی مغربی تندیب سے مرکزوں سے دور درازہ واوراُن گنجان آبا دیوں سے ندویک ہے من کا معاشی معیا رنسبتا بہت ہے ادرجن سے اسے نفع بخش تجارت کے موقع آتھ آتے ہیں بیڑھ فرجی اعتبا سے بھی اس کی کم مخالفت کر سکتے ہیں ورم یہ کہ اسے اسے بھی اس کی کم مخالفت کر سکتے ہیں ورم یہ کہ اسے اسے بھی اس کی کم مخالفت کر سکتے ہیں ورم یہ کہ اس اس کی برولت اس کی بروب اس سے برجی طاقت بھی حامیت کے اعتبار سے امر کمیہ کے مغرا نی اور اس کی برولت اس کی برولت اس کی بروب اس کی برولت اس کی بروب اس کی موا بان تقریباً جا بی اس تو بیلے ہی جا بان تقریباً جا بی مارٹ میں بروب است کی اس مدی دیا سست کی اس مدی و برا برخ جی کرد یا تھا۔ اس کے مقابلہ ساڑے جا رفیعدی قوی آمری اور ور مانی صدی دیا سست کی آمری و جون برخ جی کرد یا تھا۔ اس کے مقابلہ ساڑے جا رفیعدی قوی آمری اور ور مانی صدی دیا سست کی آمری و جون برخ جی کرد یا تھا۔ اس کے مقابلہ سے جا رفیعدی قوی آمری اور ور مانی صدی دیا سست کی آمری و جون برخ جی کرد یا تھا۔ اس کے مقابلہ سے بار نسی می کرد کی میں میں برخ جی کرد یا تھا۔ اس کے مقابلہ سے کہ اس کی کرد کی مور کی دیا ہوں کی کی دیا ہوں کی کی کی کی کی کر اس کی کی کر کیا ہوں کی کی کی کر اس کی کی

س برطانیه کا خرجی ۲ تیرا ورس افیصدی علی لترتیب تھا۔

حبنگی زیت ا جا پان کا عام معاشی نظام مواً ا بیا منیں ہوکہ اس کو ایک بڑی خبگی قوت بنا سکے شلاً کو کلہ ہو قرکا نی لین کان کئی کے اعتبارے گرا س نیز کچے او ہے کے وسائل بہت کم میں میر وی ان کی مدد سے اس کی فرلا دکی بھاسی ان و فرل غالباً سات لاکھ میشری ٹن سالا نہ ہونعلزیات کے اِ ب میں قدرتی کمزور ہی نے اسے بجائے بھاری صنعتوں کے کمی صنعتوں کا اہر بنا دیا پر تقریباً نصعی منعتی کا رکن کٹیرے کی صنعتو میں ملکے میں ادر انجنیری صنعتوں نے اِلکل نبیا وی یا انتہائی کمل تیم کاسا ان بنا نے میں کم ترقی کی ہو۔ شلا ا کے طرف شینوں کے برزے نہلیں گے تو دوسری طرف کمل شدہ موٹریں اور موائی جا ذکم مول مے اگرچەاسے بارمیے إنی پربہت بھر پوسسے ، کولیکن بھیجی کئی اعتبا رسے اس وقت جایا کن کی آفتعا حالت برطانيه كى گزشته ورساين صدى والى انتصادى حالت سيلتى ملى مور مايان كى مقبوضة ، وى كانصف حصه زرامت يا ابى كيري يركز ركرتا بحوري صنعت وحرفت سدوه اس دقت برى حد كك گر ملیودستکاری یا جوٹے چوٹے سے کار خانوں کے درجہ پر ہولیکن منھ ۱۸ ئے کے برطا نبیدسے اب ج اختلامات میں ان کی وصب نیا دی کیسانیت کونظ انداز انیں کرنا حاسیے شالا بیکه معاشی قرت کا جند دولتمندخا ندانوں کے اِتومیں مونا نیز حایان کی صدید جزوی صنعت کا بڑے بیانے بر سلنا دغیرہ وغیرہ اگرما بإن كى زلاعت كا اوسطًا كي صدى يهلے كے برها نيركى زرا حت سے مقا لمدكيا مائ توسعوم موككا ما إنى زراعت مقالميةً بيت بهرًا هم يه كرئ برًا فرق نهي بهر.

جنگ کے نفط نظرے جابا نی معاشات کی کمزوری اسونت اورا ما گرد جا ہے دیکھا جا ہا ہوکہ کی حبکہ یہ دیکھا جا ہا ہوکہ کی حبت بیت کا انتصار بعرونی تجارت اس کی قوی ہم بین کی حبت بیت کا انتصار بعرونی تجارت اس کی قوی ہم بین کے محاظ سے بہت کم ہولیکن جاس یہ تقریباً صبح ہوکہ اکولات کے سلسلس انگستان کا انتصار درا مربد یہ جوادراس کے بعیضی خام ال برجود ہاں یہ بات مجی قابل کا ظہوکہ جابان خذا کے سعا ملمیں ابنا آکھینی جوادراس کے بعیشن خام مال برجود ہا ہرکا تھا جہور حبگ سے بہلے جابان کی تجارت درا مدی المرب کے مربد کی تھی۔ بیا ہم کا حقاج ہور حبگ سے بہلے جابان کی تجارت درا مدی المرب کی تھی۔ بیست خام اون کی تی

(۱۰ من فی صدی) معدنی تیل (۱۰ و فی صدی) بیا لو با اور آبنی کرن (۱۵ من فیصدی) کما در ۱۰ من فیصدی اور بر برای مدی ساز و این کرد آب کی در آبد من فی صدی سے زیادہ ہی ساز اور آبنی کر اور آبد من فی صدی سے زیادہ ہی سیجے ہوکہ وقت ضرورت اس کے سوئی کیٹر سے کی برآبد میں کمی یا التوا اس کی کیا س کی ضرورت مبر کی کر سیجے ہوکہ وقت ضرورت اس کے سوئر کر متذکرہ جیزی خوداس کے ذاتی استمال کے لیے صروری ہیں بی لیکن بات سے بوکہ اس در آبدہ لو ہے بر بواور لهدور آبدہ فیصد سے زیادہ کی تیاری کا انتصار در آبدہ لو ہے بر بواور لهدور آبدہ فیل بنین بنیتر اور کم تیاری کا انتحال مور پر بنجوریا سے میا ہوسکتا مقالیل بنیتر اور کم تیاری کا در کا مرد پر بنجوریا سے میا ہوسکتا مقالیل بنیتر فیل دی کرتن امر کم ہے آبی ہوسکتا مقالیل بنیتر فیل دی کرتن امر کم ہے آبی ہوسکتا مقالیل بنیتر فیل دی کرتن امر کم ہوسے تی کھی۔

ظام رہ کہ ایک فرم ری جنگ ہی مجی اس کی تیل کی صروریات ہیں اصافہ ہدگا ورتقر بنا ہے ضروریات ہیں اصافہ ہدگا ورتقر بنا ہے ضروریات ہیں اصافہ ہدگا ورتقر بنا ہے ضروریات ہیں اورائر اس کے بان بر رلینیڈ زوانڈ نیزا ور طایاسے، روئی ہندوتان اورا مرکیسے اوراؤون آسٹر طیایا اورج بی افریقی سے فراہم ہوتا تھا۔ کھا وجراس کی زواعت کے لیے اشد مزوری ہو کی تجہ کے بیوریات سے مجوریاسے سوبا نبیلی اورکیک کی صورت میں آتی ہو کیکن اس کی سب سے زیاوہ مقدار ہندوتان سے مباقی تھی اسی طرح مید ہو کہ جاپان باکسٹ اور دیگر آن آمیز دوا توں کی ضروریات میں اور جبیا کہ صنعتی ترتی کے باب میں بنایا جا جا ہو اگل دوم کی انجدی کی بیدا وادمیں ووسروں کا متاج ہو۔ اور جرمن امرکی برطانیہ اور جرینی سے فراہم ہو کئی ہیں۔ لمغدایہ بات صاف ہو کہ اب جبکہ جاپان زبر وست بحری مہا کی جبگ میں اُلج گیا ہوتوا سے اپنے مامن جبکہ کہ باب در سے کا کہا کہا دشوا کی جبک میں اُلج گیا ہوتوا سے اپنے مامن گی سامان کی فراہم سے لئے بڑے بڑے بڑے در ستوں کا کہا کہا دشوا ہوگا بھی نہ ہو کہا ہوں نہ بولک ان ایک ہوگی۔

<u>۳ جنگ</u> استذکرہ حالات کے میٹی نظریہ کو کی تعجب انگیزا مرئیں کہ خود اس کا چین سے منا قشہ جے ساڑھے نئین سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور مغرب کی لڑائ اس کی معاشیات پرمبت کچے اثرا نداز ہوگ کے لئین عرصہ سے جنگی اقتصا دیات کی طرف اس کا رجمان زیادہ رہا ہو۔ اس کا حیاب سکایا گیا ہو کہ <del>''''۔ آئی</del> میں ۱۶۵۰ الکھ میں جب جا بان کے کل تیار شدہ ال کی قیمت ۱۶۵۰ سالا کھر تین سے بڑے کر مواسم میں میں میں اس کے اس کی اس کی اس کا معالی ہو۔ اس کی مسلم کا کھری سے بیا کہ اس کی مسلم کا سے معالی کا سے معالی ہو۔ آئین کے میڈیا وارتھی۔ اس کی مسلم کا سے معالی معالی ہو۔

سامان ترب کے اس دو سال کے و تعزیبی تقریباً نیا ۱۲ نی صدی گرگئی اور اس کا خاص سبب یہ تھاکٹہ تو استعمال کے بیٹے نعتی کاسی میں ایک تہا ٹی سے زائد کمی ہوگئی تھی گر اسس کے سنت اللہ اور میں اللہ اللہ اللہ میں تک بنجی اورد گر مال کی ورائد مر درمیان خاص فرجی سامان کی درائد مد ۲۰۷۰ لا کھیٹین سے ۲۷۰ مالا کھیٹین تک بنجی اورد گر مال کی ورائد مر ۲۱۰۲۰ لا کھیٹین سے ۱۳۰۰ الا کھیٹین دوگئی اس طرح مجموعی شغر والوں کے لیے ال کی کھیپ میں تقریباً بھے کہ کی موگئی۔

سامان جنگ کی خرید کے سلسلہ میں ہیرونی نفرج مباولہ میں کمی نیز جابا نی ال کے غیر سرکاری بائیکا
کی وجب اخاص کواس کی اتمائی اہم دستے کی برآ مرجوام کیکو ہوتی تھی، و دسیا جو س بربیا بندی کے سبسب
رجس کا حاب امر کیرے تجارتی تحکیف لگا یا تھا کہ نفر وع مق الواج میں ، ہی صدی کمی ہولئی تھی، تجارت و درآ مر
برخت گیری کی خرودت محوس موئی اس سلسلہ میں بین کی قیمت منظ الواج کے وصلا کک اس کے ایک سال
قبل کی قیمت کا حرف ہ ہ نی صدی دہ گئی ہوا لگا اور منظ الواج میں کچھا منا فر ہوائیکن ایمی حال ہی کے
قبل کی قیمت کا حرف ہ ہ نی صدی دہ گئی ہوا لہتے ہو آ مرمین نیا وہ ا منا فر ہوائیکن ایمی حال ہی کے
جنداہ میں منظ الواج کے تا سے بھی نیمج گرگئی ہوا لہتے ہو تی ہوتی دہیں۔ اس جا رسال کے عرصہ میں
میزا نیمیں رئے واب اس کی درب وست بھائی کے وجہ میں البتہ بیان کیا جا آ ہو کہ معرکہ جن سے
دفتا رسم امیرا اور وضایہ تجارت کی ہوئیت سے تعلق آوا بھی طرح علم نیس البتہ بیان کیا جا آ ہو کہ معرکہ جن سے سے
میخ تین ہوس میں جو سونا امرکہ کو جیجا گیا اس کی البیت ، ۔ ، ہم ہوا کھ جین سے زیا وہ وہی اس صاب سے
میج وہ سونے کی بھاسی تقریباً ساس کی البیت ، ۔ ، ہم ہوا کھ جین سے زیا وہ وہی اس صاب سے
میج وہ سونے کی بھاسی تقریباً میں سالانہ مین اس کی البیت ، ۔ ، ہم ہوا کھ جین سے زیا وہ وہ تو ک

تجارت در آ مریختی کا بیا اثر ہوا کر پڑے کی تیاری میں تخت تخفیف کی گئی مکی معرف کے ۔یفے بھی لی بیدا دار اور بہت کی کردی گئی کی لیکن اس سے تجارت برآ مرفقها ن اسلائے بغیرہ روسکی بناا سندی کم تی کے ابتدای یا دو بیس نبتاً ۲۲ فی صدی کم تی کے ابتدای یا دو بیس نبتاً ۲۲ فی صدی کم تی اور موسلال بیس نبتاً ۲۲ فی صدی کم تی اور موسلال بیس نبتاً ۲۸ فی صدی کم تی کے دیم کی برآ مربعی بہت گھٹ گئی اور موسلال بین صدی کم بوگئی اور موسلال بین صدی کم بوگئی اور موسلال بین صدی کم بوگئی اور موسلال بین موسلال بین مدی کم بوگئی اور برق آ بی کی توبی مقالم بین میں صدی کم بوگئی اور برق آ بی کی توبی

کی کی وصب سنتا اللے ای مسترفی میں ہرتی قوت میں اتھا کی کمی بڑگئی۔ان تام بالوں سے با وجہ دکیڑے کے کا رخا نے اور و دسری کمینیاں خوب نغ کا تی رہیں ۔

مر الیات در فرضی افزایش زر اجگ جبین کی وجست قدر فی طور بر حکومت سے مصارف بڑے دیکئے لقت ، ول سے حالت فل برہو۔

رجایا نی بجٹ کا حماب ہی میں دیلی ہے اور مصارف خصوصی وغیروٹ ال منہیں ہیں کیکن محرکہ حیبین سیسے تعلق اخراجات ٹا مل ہیں ،

| فرج وبربيور مع جنگ عبين | خساره   | Œ ż                 | الأمرني | سال           |
|-------------------------|---------|---------------------|---------|---------------|
| 1.40                    | 44.     | rror                | 1047    | 19 47-5       |
| **                      | 4.91    | arii                | 7719    | £19 p4.2      |
| 4.46                    | ofta    | 110                 | r 4 1.  | 21952-9       |
| 4444                    | 4 7 4 7 | 40                  | 41.4    | £19 19 17     |
| 4647                    | 7179    | 1.54.               | p'141   | E1914-14      |
| 4471                    | باً     | تمريباً ١١٠٠٠ تقربه | o pear  | عربه- الم واع |
|                         |         |                     |         |               |

ا فزلیشس زر کی خوابیا ب جو تیزی سے تیبیل روی بین اس امر مردِ لا لت کرتی بین کد کفایت شعاری تام بار كو أسلان كے ياكا في موكى وا إن بك كے إس و مركاري تمكات ميں ان ميں ١٠٠ مين مين كا ا صاف جین کی جنگ کے شروع مونے پر جوال وقت کل رقم ۳۰۰۰ ملین مین بی ورنوٹ کا اجرا دو گئے ے مبی ریادہ کر دیا گیا ہو۔ در کی فراہمی کی نسبت سے چیزوں کی قیمتوں کوٹیسے سے روک دیا گیا ہی۔ اس ات کی براہ راست کوسٹش کی گئی ہو کہ مام تیبت کی سطح وسط مستروئے کی تیمتوں سے بندنہ ہونے اے بھر بھی اکتوبرسنا وائد میں کل تجارت کا اندکس مطاق کے اور طاسے ۲۴ فی صدی بلندرہا، اس کے مقالم می روزمروزندگی کے عام خرج کا ندکس نومبریں اس نی صدی اور غذاکی تعیت کا اندکس مسالیاء کی سطے سے ۲۲ نی صدی بلندتھا۔اس ا منا ذکے ساتھ ساتھ کل مال کی تیا ری میں کوئ امنا ذہنیں ہوا جیا مجب جون سلمهاء می<sup>صنعنی</sup> بیداوار کا عام اندکس درسمی تعیارت کونظرا نداز کرتے ہوئے) اس طح پرتھا صبیا کہ تقریباً مصلیّه ین راادر مشیّی کے اوسط سے نسبتاً کی کم سنگیٹر میں مشکیری کے مقا لرمیں استعالی ال کی مجموعی بیداوار ۱ انی صدی گھٹ گئی اور ووسالان سے جن سے دیگرسالان بنایا جاسکتا ہو بجوعی حیثیت سے اا فی صدی کم دبالیکن بیر بھی میکها جاسکتا ہوکہ ال کی کل مقدار موجد و حالات کے انتحت اپنی انتہا کی صد کو مہینج حکی ہی۔

میں آرنی کا ای نااسب کے لگ بھگ فیرمونی مقا حدر پرصرت کیا جا جگاہی بیا کی ایسے ملک کو دیکھتے ہوئے دو تعدسے ظاہر ہوکہ نہ خوا کہ اس کا طاکا راسہ ہو۔ او پرکے وا تعدسے ظاہر ہوکہ نہ صرف قومی آرنی ہی موجودہ حالات ہیں ابنی انٹاکو ہینے جلی ہو بلکہ اس کا وہ تناسب جے حبکی مقا صدید لگا یا جا سکتا ہو ہوں اور تھی وہ یہ کر برتی قوت او ہے اضوصا جسب جا سکتا ہو اس کی ایک وجبا و رقعی وہ یہ کر برتی قوت او ہے اضوصا جسب ہی کہری کر ایس کی ایک وجبا در ایس کی اور اور کر ایس کا ای اور اور وں اور کمل شدہ انجینی کہری کر وہ بی کر برا بھر ہوسے سے مقاام کر یہنے بند کر دیا ہمیکا تی اور اور وں اور کمل شدہ انجینی اشیا کی فراہمی میں بڑی قبت ہوگئی ہو جا ایس کی در آری می طالباً اب ابنی انتہا کی صدکو بہنے گئی ہو جین کی جنگ بی سے علاوہ موجودہ حبگ ہو جین کی جنگ نہیں ہوا تھا اور اس کے علاوہ موجودہ حبگ کے لیے است بھری ہیڈواستعال کرنا پڑر ابنی حجواب کک باتا عد نتر کے جنگ نہیں ہوا تھا اور اس کے حیار وہ موجودہ حبگ کر میان ان ایس کی کردی گئی ہیں۔ وہرا تھا اور اس کے حیار اس کی حبال کی کردی گئی ہیں۔ وہرا تھا اور اس کے حیار میں مرکومیاں نی ایمال کم کردی گئی ہیں۔

ہسنے جابان کے معاشی وسائل اوران کی حدید ترتی کی وصب جنگ کی طوالت کے اسکانا کو دکھ جائیں طواکٹر ڈالٹن کا بیان ہوکہ جابان عرصہ ورازے اورایک خالص اقتصادی نقطہ نظے ر سے جنگی تیاری میں مصروت ہولیکن اس کے لملوں میں میام رہبیداز تیاس ہوکہ وہ آبس نی ملکوں کو فتح کرکے گا۔

اگر جابان کے اقتصادی ۶ سکری ہوائ اور بجری و سائل کا ایک بسیت معیار پر اندازہ کیا جائے قربیر بڑی خلطی ہوگی۔ جابان کے جنگ میں نثر کی ہونے کا انٹر بیر ہوگا کہ جنگ طول کھینچے گی۔ ذاکہ انجالان نے تا اکہ حال ہی کے جند سالوں سے حایان کے ساتھ جاری تجارت برآ مرکم ہوگئ

مہاری ناکہ بندی خواہ کیری ہی زبر دست ہو یم جابا نیول کو عصد درازیک فاقد کشی پر عبد رہنیں کرسکیں گے۔ ان کی گزربسز ایادہ ترجا ول بوجوان کے باس کا فی مقدار میں ہوجود ہو۔ جابان کے باس کا فی مقدار میں ہوجود ہو۔ جابان کے باس کا فی مقدار میں ہوجود ہو۔ جابان کے بین تقریباً تین سال کی رسد موجود ہو۔ نیزانڈ وجین اور تھائ لینڈ سے اسے خوراک مل سے گی یہ جابان تیل اور فعر آئی وہا توں کے حق میں بہت کر در تھا۔ اس سے کہیا ئی تیل کی صنعت اضا میں تھی لیکن دیاستہا نے مقد ہ سے بری سکرٹری کرئی ناکس نے حال ہی میں تابا یا کہ ان سے خیال میں جابان سے باس ہما او سے لیے زبر دست بری ، بری اور فضائ کو اور فضائی لڑای لڑنے کیلیے کا فی تیل ہوجود ہو۔ جابان سے باس کی اور فعر آئی وہا توں ہوا ہو ہو۔ وہا ہوں کی کی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو۔ وزادت اقتصادیات جگ کو اس آزا وا مذخضیت ہے بڑی حد تک الفاق ہوا ہو ہو ہو ہو کہا ہو گئی ہو گئ

## فلطين جنگ<u>ئين</u>ي

ادای جڑمانے بیصیونی مجینبی نے فلسطین اور دیاس برا ہر و مقامات سے ایک بڑی بیو دی فرج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے بیو دبوں کا قوی امتیاز فایاں بڑا تھا۔ عکومت نے فلسطینی وستوں کی بجرتی رہے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے بیو دبوں کا قوی امتیاز فایاں بڑا تھا۔ عکومت نے فلسطینی وستوں کی بجرتی عرب دبور کی حرف کا مطاب کیا گیا اور اس کے بعد دواؤ کم بینیوں کی بجرتی ہوئی جو بھرستوں کے لیے ۱۲ سمال دیوں کہ طلب کیا گیا اور اس کے بعد دواؤ کم بینیوں کی بھرتی ہوئی جو بھرستا دی تھے۔ ان کا لفلت آکن باری ملیٹری پانیروستے سے تھا اس کے کم بینیوں کی بھرتی ہوئی جو بھرستا دی تھے۔ ان کا لفلت آکن باری ملیٹری پانیروستے سے تھا اس کے

بعدان دوکمپنیوں میں با نیرس کی ایک نامتر پیو د تکمپنی کوشال کر دیا گیا۔ ماچ سنجائے میں نوآ با دیا ت کے سکر پر نے اعلان کیاکہ و، ، ، ریبودی اور ۲ وج عرب برونی ضدات کے لیے نامزد ہوئے ہیں ان میں سے ۲ م ۷ یو دی اور ۱۰۰ عرب میلیبی سے فرانس میں کام کررہے ہیں بیدازاں اوائل جولائ میں جارنی فلسطینی فرج كى ترتىپ كا علان جواجن ميں ايك آوٹيز كىينى ايك كانسٹرش اينٹلائن كى اورد وكمنتيل ٹراسپورٹ كمپنيا ل تقبل ان من د دیمودی اور د و کمنیا ب عرب تقین - ۱۵ استمرسے قبل حکی وستوں سے لیے رضا کا زمنیں هرتی کیے گئے تھے۔اس وقت دو کمینیا یں بنائ گئیں ایک عرب دوسری ہیودی ۱۰ ن کا تعلق رائل اسیٹ کینیٹ رحبنیٹ سے تھا سپاہیوں کی کل تعداد ۰۰ مہتی علاوہ ازیں جارا در کمپنیا ں د دوعرب اور دوم پو دی) اس وتت سے اس اول الذكرييدل سيا ه ميں شا ل كروى گئى ہيں. ما يچ س<u>ائة ك</u>يا يوع عيم تقريباً ٠٠٠ يودي اور ٢٠٠٠ حرب ببختلف خدمات ير مقع مشرق وسلي كى برطاندى سايد ك ساته مديان حبلك میں تھے۔اس کے علاوہ راک ایر فررس میں ٠٠ ھاليو دى موائى مركزوں برا مور تھے أسراياكى فرجل كابيلا دستد مغرض شق ١٦ رزورى منه كريست كيني كانال شرليا كافلطين مي ولى استقبال موا ولى اس و جسے کہ ان کی آ مہے اکثر متا می طبقات کی آباد می خوش حال ہوگئی ان میں کمیب کے رسدی مشکیدار د سے کے کر بھیری والے بک شال میں علاوہ ازیں وہ لوگ (آسٹریلین) حلدی دیماتی عروب اور بھودویل سے مل ل کیے جانبے المس کے پروشلم کا ناسر نگار (۲رابر ایس سلم) لکتنا ہی برطانبہ کے تا زہ ترین مغرا" فرصین ہیں مئی میں جزی رہو ٹولیٹ یاسے ایک دستہ آکر آسٹر فی سب یا ہ سے ل گیا نیزایک اور آسٹرلی وستربی پیچ گیا فتح فرانس کے بعد بدلیانیڈا ورآ زا و فرانس کے دستوں کو بھی شام سے للطین آنا پڑا۔ ۱- انتال ارانی کے سابطے فیلسطین میں اندرونی کش کمش کے نظام سرکوت کا گر ریمطلب نہ تھا کہ فریقتریں انے ا بے ساسی مقاصدے دست بردار ہوگئے عولوں کو اسیدتھی کدانتدا بی طاقت حسب تبویز مشرکلة ال سی سائلے دائے قرطاس بین کی متعدو تجا ویز روعل بیرا ہوگی - دوسری طرف میوویوں کی بتو یزتھی کہ فالی لی ینی دوران حنگ میں متذکرہ حکمت علی کوعلی جامد نہیںا یا جائے۔ان حالات میں گورنمنٹ منوا قدام سی ۱ در من سکوت ہی سے ایک طویل مرت تک سیاسی احتجاج کو ننظے پر انداز کرسکتی تھی جیٹ کنے پر پنے طراہ

۲۸ فروری سنت کوضا بطہ ہائے انتفال اراضی کی وجسے جاد طمور ندیر مواجو قرطاس ابیض سے تعلق تھے۔ ان مفا بطول کی بدولت ملک تین حصول میں تقیم کیا گیا تھا۔ (۱) ۱۲۵ مربع میں کا ایک رقب زیادہ تر بہاڑی جس میں طبیق عربی کا بھا تا وہ دومرے بہاڑی جس میں طبیق عربی کا بھا تھا وہ دومرد کی مانعت تھی بلطینی عربی کے علاوہ دومرد کو انتقال رہنی کو کی مانعت تھی بلطینی عربی کے انتقال میں میں کا ایک اور میں میں طبیق کی آزاد کا تی کی کی آزاد کا تی کی کی انداز انتقال کا خطر تقریباً ۱۹۹ مربع میل کی آزاد کا تی کی کی کی کی کی مربع کے ایک مربع کی حزبی حدے درمیان کا زوخیز میدان شال تھا .

گردنمنٹ نے ایک تفییلی بیان شاہے کیا جس میں اس امرکا افہارکیا کہ متعدد امپر بیکیش ان فمطرات کی مطرت توجہ دلا جی ہیں جو اول کے دینو اول کے دینوں کا در موسکا کہ میارزندگی کے بینوں نظرا ہیں کہ وجب آبادی کی نثرت بیدائش حدیثیت سے حل کرنا جا ایمنی انتقال ارامنی پر نثرا تط کے در بیست ہوگئینٹ نے اس آخرالد کر سکلہ کرنے در وین میں جو کرتی دے کرائی ۔ الحسین اسپر بیمتی کے جب ان کی پر نثبت کا سیاب ہوجائے گی تو فروندت ارامنی کی یا جدوں کو کم کیا جا سے گا۔

یددی ایجینبی اس دلیل کے مقابلہ برآگئی، اس نے کہا کہ عرب مزاج میں ترقی صرف اختی کا تشکار و نے کی بوجینوں نے ابنی کچواطاک بید دیوں کے اپنے بیچ دی ہی کہ قرص سے سبکدوش ہوجا ئیں اور بقتیہ اور ک کو ترقی دیں انجینبی نے بیابی وعولی کیا کہ صالحے اور قرطاس ابینی دونوں انتدا ب کے مقصد کے خلاف ہیں 19 رفروں کو تمام میودی علقوں ہیں عام مٹر تال ہوگئ اور پروشلم تل انٹیف، جیغہ اور رمونتھ میں مظاہری اور پولیس میں تصادم ہوگیا۔ ان مظاہروں ہیں زخمی بیو دیوں ہیں سے دومرگئے۔ یہ مٹر تال عربا برج تک رہی بتذکرہ ضوالط کے خلاف بیودی مختلم ہا متوں نے برطانیہ اور دیاست ہائے متی امر کمیس بھی احتجاجات کیے افروارالیوم میں بیودیوں کے اس معالم کو قرار دائی تائید کی ۔

اُ دھر دولوں میں صوالط کی تا ئید میں سلم محبس اعلیٰ احمد علی پایٹار عرب محبس عالمیہ کے ایک رکن جنسی ملک میں واخلہٰ کی اجازت ل گئی تھی )ادرامیر مثرق اردن کی جانب سے ہائی کمٹنز کو تار دیے گئے۔عربوں نے حکوت

وصیقی کبا دجد آمد در نت کی د تتوں کے اور اجازت کی کمی کے کوئی ۱۹۰۰ ہو وی جنگ کے بیلے بارہ سینو میں طیس نیر قانی فالے پر بہنچ کیے تھے۔ ان ہیں سے اکٹر بحر ہندا در بجراحمر کے راستے سے گئے تھے جتی کہ سنگاء کے درسم گرا آک بیر ساسلہ آمد کا کمچر نہ کچے جا دی را ، دسم سنگ عمیں پروشلم میں سرکاری طور برا علان کیا گا کہ اپر پل ساسلٹ اور تمبر سنگ کے درسان ۱۶۰ ایسو دی مطیس میں فیرقانونی طور پر داخل موے بیں اسی عرصہ میں قانونی مهاجرین کی تعداد ، ۱۶۲ اتھی ۲۰۰ رؤم سرسنگ عمر کو کموست نے اعلان کیا کہ آئیندہ فیرمجاز مهاجرین ایک برطانوی نو آبادی میں جسیجہ ہے جا میں گئے اور زبانہ خبگ تک الفیس وہیں دکھا جائے گا۔ میر طومنیس با یا کہ وہ جنگ کے بعد بھی وہ نو آبادی ہی میں دہیں گے یا بخیر طلین کو بھیج دیے جا میں گے ۔ غیر مجاز مهاجرین کا بہلا جتھا تعدادی ۲۰ وا بندرگاہ حید میں ایس ایس بیتر آجا ذبر روائی کے لیے جب کیا گیا۔ ہوس رفومبر کی میج کو بیتر وا ایک وصالے کے ساتھ خرق ہوگیا ۔ میر حرکت مہاجرین کے ہم دردوں کی تھی آکہ جانہ کا تعین سائے جاسکے ہمس

غرقاني ميں تعداد اموات ١٤٠ كەلتى لازاً خاص دىم كھاكۇسي باندگان كۇنلىطىن ميں رہنے كى اجا زت دىدى گئی بیمز بی اس وتت سے ۱۶۰۰ میو دی ارٹیٹسٹ کو بھیے جاھیے ہیں۔ ہ-انتقادی مالت |اقتصادی حالت بہترہوا وراس حالت سے مبترہ بھرس کی ۲ غاز حباک کے وقت توقع هی فلطینی تجارت کی ہیئت یک طرفه <sub>ت</sub>و بین میزا نبیر نظام رہبت کچی اساعه ی واس کی وج<u>ے متا 9 ایم</u>یں . ۵ لاکھ پونٹر کی برآ مرکے مقالمہ میں درآ مرتقریباً بہما لا کھ پونٹر کی تھی اور چونکہ زیادہ تربرآ مرکا انحصار ترنج کے بھیلوں يرتفا (۳۰ لاكدوند مشتئمين) مداخط ات ظامرنے كم اگركسي وصب ملك ميں سموايد كي مرب دو كئي ياتات برآ مریز ماکه بندی بوگئی توخصنب بی بو حائے گا۔ چنا بخیر منت و آو میں ترنج کی تحارت برآ مرگز شتہ سال کی اس تجارت كے نفعت سے كھيكم تھى اورا لى كے شرك جنگ ہو جانے سے جاز رانى ميں جود شوار ماں ثبر جد گئی تقیں ایمنوں نے سلم اس کے خصلی حالات کو مرسے بر ترکر دیا تھا۔ جائے مال کی کھیبت فوج میں کی جاتی یا سرکہ جین منی بیدا دار د ل کو مکمل کیا جا یا تجارت برآ مدکے بازا دکے نعقسان کی کمی کسی طرح مذہویا تی تھی۔ ا د حرده عرب او پهروی کا شنتکار جرمنه<mark>ه</mark> که میں اینا دینا مقرره حصه مال کا بدر بعیر جها زبر آمر کمرنے پر رصامندنہ وتے تھے جوری سندے میں ایس میں الگاور حکومت کے اس اپنی تجاویر پہنیانے کے لیے المفول نے ایک کمیٹی کا تقرر کیا اسکے جواب میں اِئ کمٹنر نے اعلان کیا کہ گورنمنٹ ا در بینیک اس کام پر قرص دینے کے لیے تیار ہیں نیز جس زمین برتریج کی کاشت ہوتی ہواس پر دہی محصول میں مجی کمی کردی جائے گی اس می امدا دمشروطه تی تعیف صنعت کو ایک تریخ کنترول بوروی نگرانی میں اصولی طور پر جلانا تقاراس جات كا تقر التوبيمي بركيا الدادي قرصنص كي هنامن تقولري مبت حكومت بحبي تعي - ٢٠٠٠ و يزير مقارات ال لوگوں کو ہی مدد دی گئی جن کے درختوں میں عنقریب عبل آنے دانے تقے بنگ سے بیلے بی للطین کی ترنج کی بداوار کومعیدست کا سامنا کرنایرا تھا۔اس کی وجد بدخی دنیا کے اور حصوں میں اس کی بیدا وا رمیں تیزی سے امنا فہ ہور ہاتھا لیذا حکومت برنلا ہر ہوگیا کہ ایسے حالات میں زیادہ سے زیادہ بیدا وارح اس کرنے کے لیے عوام کا رو بیر حرف کرنا سنا سب نمیں ، س صنعت کی مزیرا مراد کے لیے فرآ با دیات کے انڈر سکریٹری نے حبب ١٢ رايح مسلط اع كودار العوام مي اعلان كياة سائق ي يه كما تقاكه ورس تارا وروري فعل ديني وا

درختوں کی کانی تعداد کو محفوظ رکھنا ہی ہا را معصد بحریہ

اس آخوب کے خطرات کو کم کرنے کے لیے دو مرے طریقوں سے م<sup>د</sup>کی گئی مثلاً ہے روزگاری ہیں ہوگ گئی مثلاً ہے روزگاری ہی بڑی ہوئی تی میں ملک کی املادگائی بڑی ہوئی تھی جیا نجے جنوری مسئل بڑی ہیں ۔ ۵۰۰۰ برنڈ دو مرا براد کا کہ ایک ہیں ملک کی املادگائی جوالائی میں ملک کی قرص افزالیٹ کو بڑھا نے بین اور اور کو ترتی دینے کی غرض کے ماشتکار دوں کے لیے سرووں ابرنڈ و جم کی تقاوی علیا کہ دو کر گئی جنا بخ ہست میں اور اس کی وجہ سے صروری کھانے بینے کی جزوں میں کمی کا کوئی خطرہ نمیں رہا تھا آج ہے اسمبار کی تیزی سے بڑھ جن میں میں دو ہے سے صروری کھانے بینے کی جزوں میں کمی کا کوئی خطرہ نمیں رہا تھا آج ہو قیمیں میں میں دو رہی ایج نبی کے اعداد دشار نے صاب نگا یا ہو کہ آغاز جنگ اور اکتو بر میں میں امنا فہ میں امنا فہ میں اور اس کی قیمت میں ہما فی صدی کا اصافہ ہوا اور صرف اکو لات کی قیمت میں ہما فی صدی کا اصافہ ہوا اور صرف اکو لات کی قیمت میں ہما فی

صنعت برنفصان کاا ترکم بڑا۔ فوجی ٹھیکوں کی ایک کٹیر تعدا دکی دھرسے تجارت برکی باڈلگی بجیؤ مردآرسے بوٹاش اور برومائن کی برآ مدجنگ کے بہلے سال میں دوگنی بڑگی۔ ادھرشرق وطل میں ایک زبر دست برطانوی فوج بڑی ہوئ تھی او خولسطینی نایندے وہی کا نفرنس میں آئے ہمرئے تھے لمذایہ امید ھی کفلسطین میں تنگی صنعتیں خاصے بڑے بیانے برجاری ہوجائیں گی کیکن ان امیدوں نے ملی جا سرنہ بہنا اب حالت یہ بچکداس ملک میں خام مال کی کمی ہو نیز آج کل ان کا یا میکا نی اوز اروں کا وہاں بہنچیا مشکل ہم باں یہ ضرور ہو کہ فوج رں کے متعدود خیروں کی درآ مدکی وجہ سے تھوڑا بہت روز گارجاری دہے گا۔

(مترحبه ۱-۱-ف)

## عراق كي حيثيت مشرق وطامي

مغنمون ندائي تتعلق جرنقشه بواس كإخاص مقعديه بوكهاس سيمشرق وهلي ميراق اس كي ريليون الر دگر درائع مل نوش کا ہما یہ مالک سے جعل ہر داختے ہر مبائے جب شط العرب میں ملیج فارس کے وہا نہ ہر بھرہ کی حیثیت برغور کیا جاتا ہوتو دہاں برطانوی شاہی فرجوں کے تیام کا مقصد واضح ترموما ہا ہو عواتی سرصہ بإدا برانی صوبہ خوزشانی کے نفط کے میدانوں اور آبادان کے تیل صاف کرنے کے کارفانوں میں برملانیر کامنا' مضمرزی اگر برطانبہ کے اس زبر دست مفاومیر کی تم کی مراخلت کی حائے قراس مرکز بعنی تبھرہ سے اسے روکا ماسکتا ہو برین میں تالی کی ترقی پذریبیدا وارکو نیز عراقی اور ترکی تجارت کوج بھروے راستہ سے ہوتی ہو ہیں (بصره) سے بچایا جاسکتا ہی بھروسے بغدا دیک جبوٹی لائن ہی سا ان تجارت بغدا دیک جا زہے بہنچایا جا تا ہو جب سے بعیب الکوهیک کی ریلوے لائن کمل ہوئی ہواس وقت سے بندا دسے استبول کک براہ راست سلسلةً مرورفت بوگيا بود بهلى مسافر گاڑى بغدا دستے ، ارجولائى سىن<u>ى ق</u>لية كور دا مذم دى) بيراستنبول بغداد لائن ترکی رملیسے سے مل گئی ہمیشال میں الفر وا ورا ناطول پیکے دوسرے مرکزوں سے ا در حبوب میں شا مخل طینی ر طیرے سے اور بیان کے کر مؤ ترسے ما فی ہو، او حر موصل کے نفطی میدان میں کرکک سے بھی تعلق ہولیے ن بیاں سے تیل کی نکاسی فلیم فارس سے تنہیں بلکہ الوں کے ذریعہ حیفہ کے رستہ ہوتی ہو تیل کی اسی ایک ناخ سے ان دنوں کام لیا جارہا ہو کیونکہ شام میں جو شاخ تربیدی کو جاتی تھی اسے کا ط و یا گیا یعنی کے رسستہ شمن کوتیل مہنجانا نامکن ہوجائے۔

نقشے میں صحرائے سٹ مسے نیز خرق پرون سے ٹام افلسطین کو جانے والے موڑ مروں کے خاص راستے تو دیے ہوئے ہیں کین اس میں نور عراق کی خاص مرکیں نمیں دکھا نگ کئیں ہیں۔ اس بات کاخیال رہے کہ عراق میں اندرون ملک کی مرکوں میں خاصی ترتی موگئی ہواد لیفِن خاص سڑکسی بجائے کچے رستوں کے بختہ جکنی مڑکیں ہی جہائی بھرہ و بغدا دکے درمیان دومٹر کیں ہیں اور بغدا دکے شال ہیں دریائے دھروں میں تعیم ہوکر ترکی اور شال ہیں دریائے دھید کے برا ہرا کی سٹرک موسل کہ جاتی ہے۔ دوھوں میں تعیم ہوکر ترکی اور شام کی سرحدوں کو جاتی ہوا گی سرحدوں کو جاتی ہوا گی سرحدوں کو جاتی ہوا گی سرحدوں کو جاتی ہوا کی سرحدو جاتی ہوا در سیخہ دشال مغرب ہیں موسل کی طرح ہوا تی ہوا در سیخہ دشال مغرب ہیں موسل کی طرح ہوا تی ہوا در سیخہ دشال مغرب ہیں موسل کی طرح ہوا تی ہوا در سیخہ دشال مغرب ہیں موسل کی طرح ہوا تی ہوا۔

ان داستوں میں جربحیرُ و دم کے ساحلی شہروں کو جاتے ہیں۔ جنگ جھِڑنے کے دقت تک جسب سے زیادہ مشور تھا۔ وشق-بغداد کا رستہ تھا جے نقشہ میں دکھا یا گیا ہولیکن موجودہ حالات میں صورت سے ہو کہ رتبیٰ کی مغربی شاہراہ سے جوایک راستہ شرق پر دن ہوتا ہم افلسطین کو جاتا ہواس پر سافروں کی آمدورفت بڑھگئ ہو۔

بھرہ کی اہمیت اس اعتبارے کہ وہ بحر بندا و رمالک مشرق وطی کے در میان ایک رود بارت لو رسائل ہو امن کے زمانہ میں بھی صاف ظاہرہ و اور آج کل قراس کی اہمیت ہے انتها بڑھ گئی ہو کہ کو کہ اوھ بھر وہ منگ کا ایک گراگرم اکھاڑہ ہو د برطانیہ نے ۲۷ را پر لی کواس کے تام حصوں کہ جہاز را نی کے لیے خطاک بتا ویا تھا اوھ بجر بندا درضہ او نیا بی بی رس اس خط خنگ د حدل سے با بر ہیں ابذا میا فرد اور ور سد خطاک بتا ویا تھا اوھ بجر بندا درضہ او نیا بی ہو اس خطر خنگ د حدل سے با بر ہیں ابذا میا فرد اور ور سد کے لیے اس راستہ میں ویشن سے کوئی خطر بنیس ہو اس خگرے منے من عوات ہی کی نمیس بلکہ ایوان دوں اور دیگر در ایک جو من میں ویک ہو ہو کئی ہو ترک کی تجارت بھرہ کے واستے بہت بڑھی ہوئی ہوا ور اور بی بڑھ جائے گئی جا کہ ور بست کی مقرق دی گئی تو اور می بڑھ جائے گئی جا کہ ور ب کی وجہ اگر رہی اور دوگر ذرائع جو اس و تت ناکا نی ہیں مدومعا دن ہوگئی تو اور می بڑھ جائے گئی تھی ۔ جنا کچو اکتو بر میں بیدا تعالی کی گیا تھا کہ واقع میں دوگئی تھی ہوئی کے اور میں بڑھ جائے گئی تھی ۔ جنا کچو اکتو بر میں بیدا تعالی ہو اس میں کی نمیس کی نمیس کے میں دوگئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اور میں بڑھ تھی ہوئی کے اور میں ہوئی ہوئی کے اس میں کو اور میں بیدا وار جا با نی فرم میں ہوئی کے اس کو ایک میں میں کو میں میں کی کو میں کیا تھا کھوں کو اور میں ہوئی کے اس کو ایک کو اور میں تھا جو سے با یا تھا کہ لیقل وطری جائی نمی دور کی تھا جو سے با یا تھا کہ لیقل وطری جائی نمی دور کیا تھا جو سے با یا تھا کہ لیقل وطری جائی نمی دور کی کے دور کہ کیا تھا جو سے با یا تھا کہ لیقل وطری جائی کی میں میں کو کہ میں خواجی کو دیوں کیا تھا جو سے با یا تھا کہ لیقل وطری جو کو در کی کی تھا کہ سے دور جو با بان لئے بھی عوائی کہور خریدنے کا وعدہ کیا تھا جو سے با یا تھا کہ لیقل وطری جائی کی میں کو کی میں میں کو کو کھی شال ہوئی ہو جو کی کو کھی شال ہے کہ دور جو با بان لئے بھی عوائی کہور خریدنے کا وعدہ کیا تھا جو سے با یا تھا کہ لیگا کی کو کھی شال ہوئی کے دور جو بالی کو کھی کو کھی کے دور جو با بان لئے کی میں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کو کھی کے دور کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو ک

جازدں کے ذریعہ موگی جب بڑکی کی تجارت جرمنی کے ساتہ بہت کم ہوگئی تواسے نئے بازاروں کی لات بوئ نفر صرف برطا نیم علمی کے ساتہ بلکہ ہندوشان، جابان اور امر کیے کے ساتھ بھی، اس تجارت کے مبشی نظر استبول بغدادر لیوے کے کو جب بعیم مصد کی تھیل ہوتے ہی ایک ترکی گاشتہ بھرہ روا نہ ہوگیا، اس ماستصد یہ تفاکہ آیا اس ہندرگاہ کے ذریعہ ال بھیجنے کے اسکانات ہیں۔ قریع ممی کہ شایہ تجارتی تعلقات بڑھانے کی غرض سے وہ ہندوشان بھی کہننے۔

مٹرق بطی میں فضائی ما نعت کی کمک کے طور پرطیار دن اور دیگرسامان حرب کی کل میں بندرگاہ ندکور کی جائے وقوع سے بڑے فائدے ہیں۔ دحبر پرکم ہوائی جانز دن کو دہاں سے ایندھن مل سکتا ہو۔ نیز وہیں سے وہ ترکی اور برطانزی مقبو صات کے متعدد ہوائی اڈون کو روانہ کیے جاسکتے ہیں۔ مزید بران اگر ترکی کو براہ راست کسی وقت فرجی مدد کی صرورت بین ہے تا تعرب سے مل سکتی ہو۔

عران کی شرائط سامرہ اجون سے اور کے اگریزی عواتی سعا مرہ اتحا وہر بغدادیں ، مر روں سے المام کو و تحظم ہو اس کا دلیں مقصد قدید مقا کہ عراق برطانوں انداب کی سیا دت سے آزاد ہوجائے اور اس کا وا فلیمعیۃ الماقوا میں بھینے ہیں مواق جمعیۃ فرکور میں داخل ہو اور اس کو کمل آزادی اور سے اوا سے دی گئی اور بید معاہرہ ہم مال کے عرصہ کے لیے جائز و تا بل واراس کو کمل آزادی اور سے اوار سے وی گئی اور بید معاہرہ ہم مال کے عرصہ کے لیے جائز و تا بل واراس کو کمل آزادی اور برطانوں اور برطانوں اور برطانوں اور برطانوں اور برطانوں معاہرہ اتحا و نے عواق برخ مال کو مورک کی مدوکر کا جا ہے ۔ و فعہ ہے کہ اگر برطانیہ یا عواق کہ معاملہ اور اور برطانوں ایمی مشورہ "ہو نیزیہ بھی کہ اگر برطانیہ یا عواق کہ مسلمانوں ورسائل کو متعللہ و کو اور کی مدوکر کا جا ہے ۔ و فعہ ہے کی دوسر کے کی مدوکر کا جا ہے ۔ و فعہ ہے کی دوسر کے کو بروالا سے بیں برطانوں کے ایمی مشورہ "ہو نیزیہ کی اور کو برطانوں نصائی مقابر کے ایمی مشاروں کے اور اس مقصد کے بین نظر برطانوں فضائی مقابر کی دوسر کے کے دوراس مقصد کے بین نظر برطانوں مقابر کی مقابر کی معاہرہ کی دوسر کے کی دوراس معاہرہ کی دوران میں اس امر مرجی اتفاق کی گئی اور سے کو بی دولوں کی معاہرہ کے دوران میں اس امر مرجی اتفاق کیا گیا کہ میں معاہرہ کے ساتھ ہی ساتھ ہو مختور خطود کتا بت ہو کہ بین اس موران میں اس امر مرجی اتفاق کیا گیا کہ کمیں معاہرہ کی ساتھ ہی سا

بندا دیں برطانی مانیدہ کی حیثیت ایک سفیر جیسی مرگی نیز حبب عرات کو با ہری انسران کی ضرورت موتو وہ بالعمرم برطانوی ہونا جائیں اور بری اور بری فرج ل کی طاقت بڑھانے کے لیے حکومت عراق کو برطانوی شاورتی ملیٹری مٹن سے رجع کرنا جاہیے۔

. ازروت معامره بصره اورهبائيدام مواى الحسب برطانيك تبصنه مين مي

غاری تعلقات ازگریزی عراقی معاہرہ وہ اساس ہوجس پرعرات کی آزادی قایم ہوا وراس وجے عراق کے خارجی تعلقات میں یہ ایک زبر دست عنصر ہی۔ چز کم اس ملک کا شاہی خاندان ہٹمی ہی دروج وہ صغیرین با دشا وکے دا دا امیضیل تھے ج گزشتہ حبک میں عرب کی آزا دی کے لیے لائے تھے اور برطانیہ کی مدوسے تخت عراق پر بٹھا کے گئے تھے) لہذا شرق ہرون کے ساتھ قدرتی طور براس کے دوتا بنہ تعلقا ت تھے شرق پرون کا حکمراں امیرمبلدلترسٹ وفیصل ول کا بھائ تھا العبتہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات بوجوہ ہمیشہ اچھے منیں رہے ہیں شلاً وا) ابن سو دہی نے ہمٹی ٹا ہزا دے شریب حسین کو حجا نہے ہے واض کیا مقار ۲۱) علا وہ اس کے جنوبی عراق زیا وہ ترشعیہ ہجا ورا بن سودے وہا بی کٹرا ور نقسلمان ہیں نیز سرحدی نا مدرس قبابل وغیرتعین مرحد کے آس بار رہتے ہیں ان سے تقل کش کمش رہتی ہو۔ ایس عمد و ووں ریاسو میں ۱رابر السام 14 کور اخرت عرب سے نام سے ایک معاہرہ موکیا۔ اوھ ایران کے ساتھ ایک سرحدی حبگڑے کے مب عرصہ درازے تعلقات کثیدہ تھے بیکٹ کمٹ شطالعرب کے نصرت سے سالمدیں تھی کیونکہ فیلیج فارس مبانے کے لیے یہ ایک نهایت اہم دریا ئ راستہ دلیکن اس اِب میں ہم رحراہ ئ س<del>ال ایک</del> سمجوتیہ پر ہوگیا۔اس کے جارون بعدتر کی ایران،عراق اورا فغانتان کے ماہین سعامدہ سعدتا اوموا۔ ہرجیا دوول اسبنے بنے منترکرمفا دیرا ٹرا نداز ہونے دالے معاملات میں باہم متورہ کرنے نیز باہم جا رحا ندا تعدا مسے گریز گرنے پر رزامند ہوگئیں۔ دہن طیجی ریاستیں خصوصاً کویت اور بجرین یہ اس سے علیادہ ہیں ان کے تعدل کا مركز بغيب وادبيء

ستر الولالا الله میں حب جنگ چو گئی قرع اق نے جرمنی سے تعلقا تا منقطع کر لیے نیز ملکی جرمنوں کو یا قراک مررکر دیا یا حراست میں سے لیا الی صورت میں جرمنی سے بیر دیگنیڈے سے لیے جو قریب ترین مرکز تنا وہ طران تعالین حب اطالبہ اڑائی میں کو دا قواس کے ساتھ عواق کے تعلقات برستورقائی ہے اس کا نتیجہ یہ ہواکدا طالوی سفارت خانہ یہ دیگنڈے کا مرکز بنارہا۔ اسے برلن ا درباری کے عربی نشر سے بست مجھد دلمتی دہی بحوری نقطہ نظر تصفی دہ سیتی کے ساتھ عواقیوں کے سامنے جینی کیا گیا۔ اس سے کا نی دلیجی کی گئی بلطینی اور شامی عواب بربر طافری اور فرانسیتی استبداد "کے حجد نے جونے تصول کو بڑا طول دیا گیا۔ دعواق میں عرب کی ہمر ردی کو ابعار نے کے لیے شاخوطین کے تام وا تعات کا نی مواد فرہم کر دیا کرنے میں اور عرفی مور کی کو ابعار نے کے لیے شاخوشین کے تام وا تعات کا نی مواد فرہم کر دیا کرتے ہیں اور عرفی مور کی کا گیا کہ موری طاقتیں اخیس اخیس خوش عال کر دیں گی۔ اور مغرب کی سرم آزادی میں حالت کی جیانچ عواق کے تعلقات برطانیہ کی خبروں پر نسبتا کم متوجہ ہوتا تھا ۔ گرچے عواق کے تعلقات برطانیہ کے خبروں پر نسبتا کم متوجہ ہوتا تھا ۔ گرچے عواق کے تعلقات برطانیہ خبروں پر نسبتا کی مورب کی مورب کی خوار میں کے ما مان کی مدرب اس جیدا ہو گئی ہوتا ہے کہ جو برطانیہ کے دیا سے مرکادی طور پر عواتی خوب میں تھا جو برطانیہ کے دیرسسا بیدا و داس کے سامان کی مددے ایک آبر دیرب کی ختی میں مورب برس کی مان کی مددے ایک آبر دیرب کی خوب میں گئی میں میں کی میں کہ کو تیں سے سامان کی مددے ایک آبر دیرب کی میں کی گئی میں کی کی کی کو تیں کی کی کی کو کا برب کی کی کا کا میں کی مدید ایک آبر دی کی کو کی کی کو کیا کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کیا کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو ک

والى مات الرئيسة ۱ را برين الميشار كوجوا نقلاب حكومت الموات السك ومد دار فوجى افسران بي تيا الموكر من برو بجليد المين المين الموكر المفول ني الياكيا في المين المولوب الموجوب بطافرى مكومت المواقري المولوب المين الميال المواد مرفوجا وى كرف المين مكومت المولوب المين المين المولوب المين الموجود في كااعلان والمن كولوبي في مناهره كي محتوق كواستمال كمياه وسليل ورئ المولوبي برق كااعلان والمن المولوبي المين مكومت المحكومت والمومت عراق المين الموجود في كااعلان والمن المولوبي المين وجود المين الموجود في كااعلان والمن المولوبي المين المين المين الموجود في كااعلان والمن الموجود في المولوبي المين الموجود في كاروبوبي الموجود في الموجود في الموجود في الموجود في كاروبوبي الموجود في الموجود الموجود في الموجود في الموجود في الموجود الموجود الموجود في الموجود الموجود الموجود الموجود في الموجود الموجود الموجود الموجود في الموجود الموجود الموجود في الموجود الم

تعجب اگزینیں ہو اکو برط افیاد میں ایک وجی انقلاب ریاست طور بذیر ہوا مقاجس کا پیمیریہ مواکہ حبزل کرمدتی سنے حکومت کا تحقیق الدخاء فازی کرمدتی سنے حکومت کا تختہ اللہ ویا تھا شا فیصل ٹائی سات سال کے بچیریں۔ یہ اپنے والدخاء فازی کی وفات برج ہم را بریں کو 19 میں کو ایک حا دخری بدولت واقع ہوئ بخت نشین ہوئے شاہی افتارات ایک والی بین شاہ مرصوف کے امری امرعبد المذکے ہاتھ میں ویدیے گئے تھے۔

منع الما من الما الما من الما الموری میں سیرستم حیدر دوری الوری طور پر فدجی افسران کے اثر کی طرف منوب کیا جا آ ہو بہلا وا قد حبوری میں سیرستم حیدر دوری ال کانتل ہو اس وقت اس سلسلہ میں جزل فردی سید سے جواس وقت وزیر عظم تھے ایک طویلی تحقیقات کرنی جا ہی تی لیکن اس میں کا میاب نہ ہو سکے و مرا واقعہ وہ مقا کہ جب اطالیہ کے وا خلاج گئے ہواس سے قطع تعلق کا سوال بہدا ہوا۔ اس وقت داشد عالی مورد اوقعہ مقا کہ معالم منا کہ کا ایک اہم سبب سے تھا کہ فلطین کے عوراں کی حایت کے معالم میں اس نے کوئی علی تدم ہنیں اٹھا یا تھا جنوری سلم الما گئے میں وزارت امور خارج سے جنرل فوری کے میں اس نے کوئی علی تدم ہنیں اٹھا یا تھا جنوری مسلم الما گئے میں وزارت امور خارج سے جنرل فوری کے استعظا دینے بہا ورمی مصیب آئے۔ اس جنوری کو راشد عالی سے زیر دسی استعظا لیا گیا ادر جنرل طی الما شمی کے ذریہ قیا و دسی جنرواران فرج کی دلیتے دوانیاں دو کئے سے قا صرتھے۔ ایک ٹی کا بینے مرتب ہوئی۔ زیر قیا و دس جو سرواران فرج کی دلیتے دوانیاں دو کئے سے قا صرتھے۔ ایک ٹی کا بینے مرتب ہوئی۔

۳راپرلی کو سدرا شده الی نے الی نوجی کما ن کے جا دستعد پان اسلامی ادکان کی مرد سے شی کا بینہ کوئیال باہر کیا والی کو معزول کر دیا دراس کے بجائے فانوا وہ ہشمی کے ایک اور فرد کومقر کر دیا نیٹی صکومت معلومت ما فعت قرم سے نام سے میدرا شده الی کے المحت وجرد میں آئی سیدرا شدها لی نے اعلان کوئی محکومت ما فعت قرم سے نام قات تاہم رکھے جائیں گے۔ نیزیر کہ فوج نے ملک سے امن ونظم کی بقا کا اسے ذمہ دار بنا یا ہجا وردستو رملکت کو تعدی کے صلے سے معنوظ دیکھنے کا فرض اس برعا کہ کیا ہوائی تحکومت کو اس فقل بریابات واضح کر وی کہ فارجی حکمت علی سے معنوظ دیکھنے کا فرض اس برعا کہ کیا ہوائی تحکومت اس کے ترکی کے ذریعہ برطانیہ بریریات واضح کر وی کہ فارجی حکمت علی میں دو و برل نے ہوگا۔ برطانو ہی حکومت اس موئی فوٹس ہوئی موئی موئی موئی موئی میں موئی ہوئی اورامل کیا جائے گا۔

برح ان کے نز دیک برانقلا ب قطعاً غیر دستوری ہو بہرحال معاہرہ بروبول بورامل کیا جائے گا۔

برح ان کے نز دیک برانقلا ب قطعاً غیر دستوری ہو بہرحال معاہرہ بروبول بورامل کیا جائے گا۔

یر ہیں وہ حالات نامیا عدکہ جن کے سبب شاہی فرجیں وسط ایریل میں لدم بہنچیں لیکن ان کا استقبال یہ ہیں وہ حالات نامیا عدکہ جن کے سبب شاہی فرجیں وسط ایریل میں لیم برہ بیکھیں لیکن ان کا استقبال یہ ہیں وہ حالات نامیا عدکہ جن کے سبب شاہی فرجیں وسط ایریل میں لیم برہ بیکھیں لیکن ان کا استقبال یہ ہیں وہ حالات نامیا عدکہ جن کے سبب شاہی فرجیں وسط ایریل میں لیم بیکھیں لیکھیا

جس دوسًا مذطورسے کیا گیا۔ اس سے امید ٹری کرعوات اور برطانید کے تعلقات بہلے سے بھی زیادہ استر برمائیگ بغدادی کا بینہ نے بلکہ سرطرح سے اطیبان کولیا تعاکم پیوفیس حسب قرار داوجھ فی سلملہ سال درسائل کے سیے جھجی گئی ہیں بھر بھی دا شدعالی کی فوجوں نے حبانیہ برمطہ کر دیا۔ اس تن میں بالاخر داشد عالی فرار موکم ایہ ا جلے گئے اور جرمن سیاست کے بعبد کھل گئے برطانیہ نے دوبارہ امیر مرابد لٹدکو ریجنٹ بنا دیا اور عواق کا منظم نیز کے

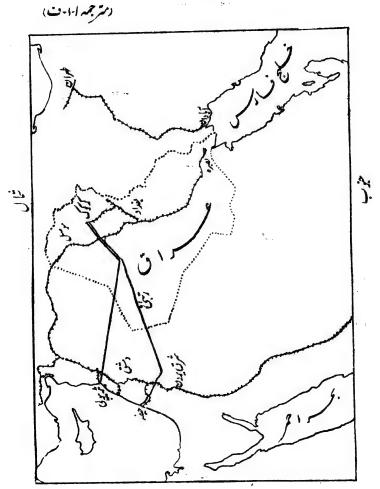

### بهارجا ودال

ہراک پر ندمسرت کے گست گا تاہے کہ کوہ و دشت کے ول سے دعاکمتی ہم سرایک شخصے بہتی ہیں متایاں لاکھو تنراب تیرتی بیرتی ہورنگ و بربن کر

نئراب بیری بیری بوری محرزیک د در بن کر خوشی سوحیومتی رہتی ہوکائٹ ت<sup>ت</sup>ام

گرخ ال مربحب بے کی بوستی ہوا ندراگ ہونہ تبسم نہ رقع کوسستی ہوا

ترے جال کی جنت سے آثنا ہی مہوز

یہ دل کہ اس کو ملی ہو تری پہناہ کرم

یہ دل کہ سوزمحت سے افت بہا

یہ دل کہ تیری گا ہوں سے پی ہو کو اس نے

یہ دل کہ تیری ہی تصدیر ہوعیاں اس میں

گرید دل کرمبت سے آشا ہو منوز ید دل کراس بر رہی ہو تری کھا ہ کرم ید دل کہ در و محبت سے ہمرہ ایب ہوا یہ دل کہ آک محبت سے کی ہو تواس نے یہ دل کہ تراتبہم ہوگل فتاں اس میں

سب رآنے ہے ہر مھول مکرا اسے

کچهاس اوا سے نسیم بہارسیلتی ہی

سرحرك المكتى من السيال لاكو

مرور روح میں رہتا ہوائے وہوین کر

سرور و نو رمین هبتی برکائن ت تام

ہا دہوکہ خزاں ہے نیا زر ہتا ہو۔ مام باوہ کش ونے نوا زر بتا ہی آثر صب ای

## طنزل

شب سیاه کی سیٹ ائیاں معاذا لٹار اسى سبوس حيلتى تو بي سحر مير تعي حرم یارے گرا کے رہ گئے نانے مزاج یا رکه مو جائے گی خبر بحر بھی میں نا مرا دسمی میر بھی ہے مرا پنیں نغاں کی لیے اثری میں توہو اٹر میر بھی اهومیں رنگ توہی بجلیاں منیں نہ سہی بارى ماك سے أصفے منیں تزر مير مي اسی کے ایک نسس میں درازی شب غم میں حیات او کئے و محصر رہے تھی

# بحالكابل مين سمندري اور بوائ متنقر

اسمریم مرسے متعقره بیجبیٹ ساؤنڈ اڈنگٹن ،جزیرہ میر(سان فرانسسکہ )سان پیڈرو (کسلیفورنیا) سان ڈیگو دکسلیفورنیا ) بلبو ( دینا ما )سب سدرگاہ پر ل (جزا زُروا ئی)

چیوٹے متعرز بندرگاہ ڈی (الا سکا) کو داک (الا سکا) رسٹسکا (الا سکا) کو است (ظیبائن) اولنگا پر (ظیبائن) بیگو بیگورسوا) دیگر: - بندربار و (الا سکا) فیر بنیکس (الا سکا) اینکریج (الا سکا) فوم (الا سکا) ٹاکو ماڈنگٹن) سینیڈس پوائنٹ (وُٹائٹن) مارچ فیلڈ (لاس انجلیزا ورسان ڈیگو کے درسیان) ہملٹن فیلڈ (سان فرانسسسکو) فیلج کینوہی (جزائر پوای)

کو کلہ لینے، جہانہ وں کے اترتے اور عمولی رک رسائل کے دیگر مرکز: بسجزیرہ ٹروے جزیرہ مباسش جزیرہ نیٹن جزیرہ اوکنیڈ جزیرہ اِنڈر بُری جزیرہ دیک گرام لولک انلیبائن،

#### رطانيه

مرف پیر بر مستر ترینگا پورد الایا سازن (آسالیا) در گمها بهم متقرار اسکیوالث (کنا ژا) بابگ کانگ دمین) بورث ژاران داسترلیا) جزیره تقرس شے (آسالیا) آکلینڈ (نیوزی لینڈ) جنوبی سندروں میں چیر شیجیورشے چند مقامات اور بھی ہیں ۔ 1 1 اور

ٹرسے متعقراتے کو کوکا رجا بان خاص) کیوری رجا بان خاص سسیب رجا بان) اومینا ڈر رجا بان) مروران رجا بان) میزر دراہا بان) رئیتن کوریا ، جھوٹے متعقر ہے۔ نبدرا رتعرائی وریا ، پرموشیرور جزائرکیورائی ، بندرلا کڈر جزائر بندی کا ویگ رفاد موسا کوا (فادموسا) جزائر میکیٹر درس۔ دیگیرہ جزائر اسپراٹی (فلیسائٹن اور انڈر جھیں کے درمیان) انگور (جزائر پلیو) مینا ن (فیلج ٹانگ کنگ) تورک (لارون) سیبان (جزائر کیرولین) جلوئت (جزائر ارتش میپ (جزائر کررولین) • • • •

بڑے متقرابسیگاؤں (انڈومین) کو کانگ(انڈومین) جھوٹے متقربے ام دان (انڈومین) دیگرد کانگیجان نوسیا۔ مخ**فائی لدینٹر :** سفاص بندرگاہ ساتا ہمیں ۔ سنگر راہیں۔ **روس :** ۔ فام ہندرگاہ دلاڈی داشک۔ دیگر د ہوائر کیا نیڑر۔ کولیفسک پیٹر ویا فلونسک





## عَالَتِ كَي أُردُ وخطوط وليي تعازى ماريخ

موانح ناآب کے تعلق بیمی ایک اہم ملہ وکہ الفوں نے کب فاری میں خطا لکھنا ترک کرے اردو میں لکھنا نشرع کیا مولئنا حالی فراتے ہیں کہ میرزاسٹ کے اگر ہمیت خاری میں تطاوکا بت کرتے رہے گر اس سال حب وہ اینے نوایسی کی خدمت پر امور کے گئے ادر ہمہ تن مہزنیم وز کے سکھنے میں مصرون ہوگئے قواس کے بعد چ کہ الفیں اپنی طوز خاص میں فایسی زبان میں خطوط کھنے کے لیے وقت نہیں ل سکتا تھا اس لیے انفول کے فارسی میں خط لکھنا چوڑ دیا اور ارد ویں کھنے گئے

اگریم مالی کامندر صربالا بیان درست ان لیس تراس سے نابت ہوگا کہ غالب نے ہم رجولائ منھشلیج کے بعدارُ دُوخطوط نولیی شرع کی بید دعویٰ بوجرہ محل نظر ہی ۔ جارے پاس میرزا کے جرمطبوص خطوط موج دمیں ان سے معلوم موّا ہو کہ وواس سے پہلے ار دومیں لکھنا مشرع کر سیکے تھے۔

اُرددئ مسلامیں جو خطوط ثالع ہو بچکے ہیں ان میں سے بیٹیر خطوں پڑا رئیں نہیں۔ایسے ہی خطوں میں سے ایک خط منٹی ہرگو إِل تَنمنہ کے نام ہو کیکتے ہیں۔

بهائ يدموع وتم كهم بينيا و نن اين گوئ بي اس كوكرامت اورامحا زكت مي يه معن ملآن ما كورامت اورامحا زكت مي يه معن ملآن ما أو جار نفظ اور جار وا تعدك مناسب يه معرع كه كواور معرع كي نكركو ني كس واسط و اه واسحان اشد اور بيج مفاكو فرك نظيس ترود موا اور ايك سو ها مها شغر خور كي كالكها تعجب جوي لفظ ميرس بان بنج آ بنگ مين وس بزار هما أيا بوكا قرا ور قرون فري كور و ف ما تو كان بوكا قرا ور قرون فريون فريول مجي ور بنا و اور نظفر فرا ور فريون فريول مجي ور بنا و اور مون قرون فريول مجي ورست ايخ

سله اروديث مصلا صع<u>افة ؟</u> وطبع اول <u>مراع الإمطبع كرمي لامور)</u>

میرزای خطیس تفتہ کے اس تعدایج کی طرف شارد کررہے ہیں جوانھوں نے میرزاک مباور ثناہ کی طرف سے عطائے خطاب کے موقع پر کھا ہو تعلد حسنے لی ہوسے

مراج الدین به اور ناه فازی داو فاآب را خطاب جهم بر برانفظ آن روش ترا زاختر المبار الم

سان جشمت، اعزاز فرجاروں الفاظکے الداو ۱۲ مرا موسے ہیں جواس وا تعدی ہجری تایخ ہو۔ 
جبیاکہ میرزانے مرئیمروزکے آفاز میں لکھا ہو وہم روبالای منصفاغ کو بہا درشاہ کے وربار میں ما صر
ہوئے جب طفرنے الفین شش یا رحیفلعت اورسہ رقوم جوا مرکے علا وہ مجم الدولہ وو بیرالملک نظام جنگ مجنگ کے خطابات عطافران اور ساتھ ہی خاندان تیمور میرکی تاریخ کلفے کی خدمت مجی ان کے سروم ہوگ والان انتخاب میں میرزانے میہ خطابات عطافران یہ خطابی صورت میں انتخاب میں میرزانے میہ خطاکھا، ہمرجال یہ خطاسی صورت میں خطائی مندم میں ہوسکا۔

لیکن کیا حاتی کا بید ما پی کدا دھر ہم رجوانی کردہ تائیخ نولسی پرمقرر ہوئے اورا دھرا گلے ان ہم آینج سے الخوں سنے معربی روز لکھنا نئردع کر دی اور ساتھ ہی فاری میں خط لکھنا بھی ترک کر دیا۔ سی تا ریخ سے متعلق تقیم کار کا یوں فیصلہ موا تقاکہ مدارا لمهام شاہی حکیم جن انڈیفاں مہاور واقعات کا انتخاب کر ہے ساتھ اگر جہم زوانے بیاں تا ہی نام رون کھی پوکیوں مبیا کہ میں ذکر خاتب میں تا بت کر حبکا موں یہ سمو تلم ہو۔ منبع کا ریخ امر دولائی ہو۔ منبع کی ریخ ارتخ میر دولائی ہو۔

مضمون میزرا کے حالہ کر دیتے (اور کمن ہو وہ ار دومیں کلد کے دیتے ہوں) اور میزیرا اس معنو ن کو فارک کا جامہ بہنا دیتے ہوں) اور میزیرا اور گئی کا جامہ بہنا دیتے ہوں کا جامہ بہنا دیتے ہوں کا جامہ بہنا دیتے ہوں کا مرمیزرا فوراً ہی ادر میزرا فوراً ہی ادر میزرا فوراً ہی ادر میزرا فوراً ہی اور حکم کا میں خط تھے برمجور موجائے کیو کما اب ایمیرا نہ سری اوضعت کے صدوں سے محنت بڑو ہی اور حکم کا اندازہ اس کی طاقت ان میں نہیں رہی تھی اقتباس والتقاطا ور ترجہ میں گئا وقت سرف موا اس کا اندازہ اس سے رکا یا جاسکتا ہو کہ مرنیم وزکی مخاصت ۱۳ میں جار مین ہونے دوسائ میں کھے بہن اگر میں ہی کہول کو میں جا کو تھی گئی گئی اوجود دوہ جو لاگی میں میں جا کو تھی کی میں کام خوا کی میں ہوئی کی میزرا نے مہرنی ہوئے کے بوجود دوہ جو لاگی میں اردوخطوط نوابی کام خاری انگلے معلوم ہوتا ہی۔ اور دوس خطوط نوابی کا آغاز کیا خلط معلوم ہوتا ہی۔ اور دوسے میں بیپ حالی کا یہ دعوی کہ میزرا نے مہرنیم دونے کے کو بیٹ اور دوسے میں بیپ حالی کا یہ دعوی کہ میزرا نے مہرنیم دونے کے کو بیٹ کاردوخطوط نوابی کا آغاز کیا خلط معلوم ہوتا ہی۔

بیراس خطت عیاں ہی ار دومیں یہ سیا خطا نہیں جمیرزا نے ان کے ام لکھا ہی وہ و دمروں
کی طح اغیں بھی فارسی میں خطا کھا کرتے تھے ۔ تنتہ کے ام کے فارسی خطا بنج آ ہنگ میں موجود ہیں ۔ لاز ما
حب الفوں نے فارسی جو رکر ار دومیں لکھنا نتروع کیا ہوگا تواس کی قوجید کی ہوگی اور وہ خطا تھا اس
جو لائی والے خط سے پہلے لکھا ہوگا ۔ بنج آ ہنگ میں تفقہ کے نام کا آخری خط ۱۰ رفروری سامی کا کا کھا ہوگا
ہو گان فالب ہو کہ الفوں نے تفقہ کو بہلا از دوخط ۱۰ رفروری ملک کا اور جولائی سند کے ورمیان
کسی تاریخ کو گھا ہوگا کیکن میراخیال ہو کہ وہ سامی کا میں ار دومیں لکھنا شرق کر جگے تھے اس کی تا کی۔
ایک اورخط سے ہوتی ہو میرزامنتی جو امریکھ حقبہ ہو کھتے ہیں جوان دول بنجا ب کے کسی مقام ہو میرکوا می

........ فرا ا دِنْهَا خرا مربو د که کلیه از پیست بره دانتم حالیاً اَس راکرم فرد ؟ دسرم بے کلاه ماند آگرچ کله نی جریم امالنگ ابرشی جنانکه در نبا وروملمان سازندوا میاس آس فلرد بسرویجنیدی خوام اللگی که زگهائے شوخ برنا یا نه ندا شقه با شد و ماشیر سرخ نبود

اله كليات نترسعه المراجي ولكثر ركاني ويرهك المراجي مله كليات نترسع في الم

و مندا پر وازبائ نازک وطاز بات نفزد است با شدد تاربائ زردیم دا دران تو نکرده باشد وابرلینم سیاه وسزوکبرد و زر دور با نشن آل با رزفسته با شده عالب کد درال دیار این جنی ستاع زود و آسان برست آید بچ بند دیم رساننده سوست در واک ردال دارند وقیمت آل بزنگا رند تا بها نوان بد فوشت نخایم شد به بیروا رمغال آست کد ناخواسته فرستند دا نیخ خواست کے با شدم بینی تواند و دازاگفاری آن نسخ بد کر بدیداز شانبزیم الا بلک داخر بدارم و برجینا خواسته با شدا ترا نر و تارب جرسال در فرسا دن الگ در نگ و در بیکا شی قیمت تعلیمت کمیند والدعا دیکاست به شده آدین کیم در مرسا دادها

اساس کے بعد مندرجہ ذیل ارد وخط ملاحظہ فرمائیں۔

بر خوردارنتی جوا برنگو کو بعد دعائے عمر و او ولت معلوم موضط تھا را بہنجا خیروعا فیہ سے تما ری معلوم بو خط تھا را بہنجا خیروعا فیہ سے تما ری معلوم بوئی قطعے جوتم کو مطلوب تھے اُن کے حصول میں جو کو مشتن تم ہرانگھ نے کی ہو میں تم سے نہیں کہ سکتا نری کو مشتن نہیں رو بیر عرف کیا ۔۔۔۔۔۔ جب سب تعطیع تما ارب یا سمجیب گے تب اس کاحن خدمت تم پر ظاہر ہوگا کیوں حیا ۔ وہ باری لنگی اب کہ کیوں نہیں آئی بہت دن ہوئے جب تم نے لکھا تھا کہ اس ہفتہ میں جیجوں گا۔ والدعا واسد الله

 مفوص ہودہ ایسے رسمی فقروں سے احتناب کرنے تعیابی اننا پڑے گاکہ یہ نہایت ابتدائی زیانے کا ار دوخطې د دومرے آخري مرت اسد آنند کلما ټويه مي ا تبدا کي طوب اشاره کړ تا هو ـ

میرزا کے جلمطبوعرفا ری خطرط کے آخریں العمرم صرف اسداللہ لکھا ہی ارووخطوں کے آخر من می ندر ک عمواً اوره ۱ عمراً عن ک صوصاً وه حرف اسدالله کست رس فدر کے بعد عام طور بر ا منوں نے غالب لکسنا متروع کیا۔ غدرتے بعد کے خطوط میں سے مہت کم ایسے حط ملیں گے جن میں من اسدالتُدم وبالعموم صوف غالب إاسدالتُدخال غالب شايدخيد خطوب مين غالب على شاه إكوى إليا نفتره برگا -

ا مغرض جوا مرشکھ ہے نام کا خطان کے نہایت ابتدائی خطوں میں سے ہوا وربیر<del>الام ائ</del>ے ہے۔ آغا زُكا ہو۔ اردوے مطلح میں ایک اورخط مروان علی خال رآمنا کے اُم ہوجس پر یا یخ شایع منیں موئی ملکھتے ہیں۔ فان صاحب تنين عاليتًا ن كوميرا سلام كل متعارا عنايت امريني را ميوركا لفا فداج رامیورکوروانه مرا ..... نواب صاحب ار دو کا تذکره مکھتے ہیں۔ فارسی غزل تم نے ب فائرہ کھی۔ و کمیوصا حب تم نے اپنے سکن کا بتہ کلما سومیں نے دو مرب دن تمار خط كاجواب رواند كيابنتي نوككتور صاحب بيان آئ تصيح سے ميرت ولم وت اورخوش سرت، ساوت مندا ورمعقول بينة وي بي يمعا سے وہ مراح اورمي أن كا ثناخواں به

میلفتین سے نئیں *کہ سکتا کہ پیخط کب کا لکھا* ہوا ہولیکن اگراس میں نوا ب صاحب سے مرا د نواشیطفی خا تنبینة اور نزگره سے مراد گلت ب فار برتو بحرار و خطوط مترج كرنے كى تاریخ سوسے اعمام اور يتھے کرنی بڑے گی شیئیر کا تذکر پر <del>۱۲۵ م</del>ے دینی <u>۳۵ ایم میں</u> شایع ہوا تعالیکن مجھے شبہ بوکہ میسا ں

سله اردوئ مسل صعور سله فالب في تطعم الخ لكماسه

غات این زمگین کتاب گلن بے فاڑنام دوکن جنات بچری تحتاالانها راست

مركب نب الشهدرة الي الماش بود من مع بيائ آب مم در كلش بنيار است.

شمنیتائے بڑکرہ کی طرف اشار نہیں اور کیلی اور تذکرہ کا ذکر تھ کیا نوانا ن رامیورمی سے کئی نے شعرائے کاکوئی تذکر ، لکھا تھا اِ فنٹی نوککٹور کی مصلفاء میں کیا عمر ہوگی ؟ ان دونوں سوالوں کے جواب سے بھی اُس خطاکی ٹائیخ پرروشنی بڑھتی ہو۔

ہر مال اس امرے ملک می قیم کا شبنیں کہ وہ کا میں اردوسی خط لکھ رہے تھے بعض اصحان کے پاس میرزا کے غیرتیا کئے شدہ آئی خطوط ہیں ممکن ہوان ہیں ہے اس سے قبل کی کسی اینے کا کوئ خط رستاب ہوجائے ۔

بهر حالی نے ارد دمین خطوط نثر نے کرنے کی جو وجہ بیان کی ہو وہ بھی کمیض کھر خبزسی ہو عبیاکی میں نے اور لکھا ہو یوری تایخ پرنے وورس میں لکھی گئی تھی بین جی تفجے کے قریب ایک ، میں کیا واقعی سرای ی فیر مولی اور نا قابل برواشت شعت ہو کہ اس سے بعدان کے سیے فارسی میں خطوط لکھنا شکل موحا آ۔ ما ننا یڑے گا کہ مآلی سنے ار دوخطوط ولیں کی جو ٹایخ لکمی ہوا درجو توجیعی میرد و فرن علط میں میرزانے مقام ماج من دیاس سے بھی ہیلے ، اردو میں لکھنا مٹر نے کیا اور اس لیے نہیں کران کے لیے فارسی میں لکھنا محال تھا کیونکہ وواس کے بعد می میں کی فاری میں کھنتے رہے ملکہ اصل وصیفیعلوم ہوتی ہو کہ انھوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ہند دستان میں سے فارسی کا دور دورہ ختم مرگیا ہوا وشتبل اروو کے اچھ میں ہجء عوام تو در کنار رہے خواص کک فارسی کے میسیح ذو**ت سے محروم می** تئے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اخیں آئی فارسی اور فارسیت کی کماحته داد کها س ل سکتی تقی ابنداانحوں کے طوعاً یاکر آ فارسی کی میگیدارد و کوا فلتیار کیا ا کیے ا در وصر بحی میکتی ہم کہ انھوں نے شروع میں محض بطور نفنن ارو ومیں لکھا مولکین حب د کیما کہ ان کے ا حباب ان کے ار دوخطوط سے مجی اس طرح لطف اندوز مورہے ہیں جیسے فارسی خطوط سے موتے تھے ترا ہے اللہ منہ اللہ ں نے ساری خط وکٹا بت ارووی میں کر دی اور اس کے لبد خاص عالات سکے سوا ہے گارد وہی میں لکھا کیے ۔

مالک رام ایم لے

## ريريائ جنك

ر ڈروپر ویگینڈ اکرنے کا سب سے موٹر فرادیہ جو ادراسی دھ سے ملک اپنی فارجی بالیسی میں نایاں چیزوں مثلا حکمت علی، اقتصا دی مسائل اور فوجی قرت کے بپلو بہلواس کو بھی جگہ دیتے ہیں رو نے اس سللہ میں نایاں کام کئے اور ساری ونیا کو سوویٹ حکومت کے زرین حالات سے آگاہ کر تا رہا۔ بہلے اس حربے کو سکیعا اور جس طور براس نے اپنے نئے ہوائی جا ذوں کا تجربہ بیین میں کیا۔ ہی طوح ساری جمان وراس سریا میں رڈیو یو بینا اس نے اپنے کے اس مراس کے دراس میں افران میں افران میں جو موانی ندو انگلتان اور فرانس پر کے دالا تھا۔ میونی سے اس نے رڈیو یو بینا بات نشر کرکے سوٹویٹن لدیڈ میں جرمنوں کو جبک حکومت کے مطالم سے آگاہ کا وی اس نے میں افلا وی نشر کا ہ با آئی سے پروگرام عواد ل کو برطانیہ کے فلا ن اکساتے دالا جس سے علا وہ دوم اور بران سے اسے بینیا بات نشر ہوتے رہے جن کا مقصد سے حاکم حبوبی امرکیہ کو ریا سے بایا بات نشر ہوتے رہے جن کا مقصد سے حاکم حبوبی امرکیہ کو ریا سے بایا بات نشر ہوتے رہے جن کا مقصد سے حاکم حبوبی امرکیہ کو ریا سے بایا بات نشر ہوتے رہے جن کا مقصد سے حاکم حبوبی امرکیہ کو ریا سے بایا بات نشر ہوتے رہے جن کا مقصد سے حاکم کو ریا جائے۔

موجودہ جنگ سے پہلے ریڈیائی ہر وسیگینڈا آمروں کے ساسی اقتدار بنانے اور قایم دکھنے میں نایاں حیثیت رکھنا تھا۔ گرجب سے جنگ چپڑی ہج تام حبوری آمری اورووسری مکومتوں نے جونگ میں نثریک ہیں دیائی ہر دیسی مکومتوں نے جونگ میں نثریک ہیں دیائی ہر دیسی کا رروائی میں بہت وقیع جگہ دسے رکھی ہو اپنے ملک میں عوام اور فوجوں کومتحد کرنے اور قربانی کرنے کے لیے آگے ڈوکھیا جارہا ہی فیرجا نبدار ملکوں کوخریں واقعات حاضرہ بر تبھرے اور مباحثے سنائے جاتے ہیں اور ڈنن کے گھروں اور جیا ونیوں میں والم کی واقعات اور الالمات بیتی کیے جاتے ہیں جس سے ان کا اعماد کر جائے۔

رندای بردیگیندا بنگ کے وب کی حیثیت سے دی یا ی برویگیندے سے محص میدان جنگ سے نز ویک اور دور کے گوگوں کو مہوار کرنے ہی کا کام منیں لیا گیا بکہ جنگ میں ہی اس سے فائدہ اٹھا یا گیا ہواس طور برجر سنول نے اسے ایک تندوکاری وارکی حیثیت دے کھی ہوجن سے حلے میں مبت مرد لمتی ہوجنگ کے وقت جب

ریڈیا ی اعلانات یہ ظاہر کرتے میں کہ جرمن جاسوس ہر حکد ہیں دہ سب کید دیکھتے اور جانتے ہیں اور اس کی اطلاع دیتے رہتے ہیں تواس سے تفض بیطلب ہوتا ہوکہ خالفین کے دل بٹیر جائیں۔

ایک فراہی پائد ولمین دستہ بیرس کے قریب ما مور تھا اور جرین اس پرگولہ باری کورہ تھے اس کے قریب ما مور تھا اور جرین اس پرگولہ باری کورہ تھے اس کے قریب ما مور تھا اور جرین اس پرگولہ باری کورہ تھے اس کے قریب کا دار اور کہ کا دار کی خبر نشر کے گری کا دار کہ کا دو ت بالکا تھا لیکن اس کا ظلہ وٹ لیا گیا تھا لیکن اس کا خبر دی گئی جب زیز ن ریڈ اور نے ٹر لین بڑمی ایک تشرک فرائسی بر نیاں کہ دور کہ دور کو داوں کی تعدا دا در جوائی تہ ما اور کا حیے میں مات کو میٹھے کھا اکھا دہے ہے۔
مقام بتا یا تو وہ خو فرد وہ ہوکہ کا شیب اسٹھے دو فرائسی بر نیل بجؤ لائن میں دات کو میٹھے کھا اکھا دہے ہے۔
مقام بتا یا تو وہ خو فرد وہ ہوکہ کا شیب کھانے کی اور ی تفصیل بتا دی۔

اسی طرح سطے کے وقت ریٹر اور بہنیا و دلجل ببداکرسکتا ہی حبب جرمن بیرس کی طوف بڑھ رہبے متھ توانھوں نے نرائیسی امروں پر برنر و دا ورڈ دا اُرنے لہجے میں شمرا ورگا اُوں کے باشندوں کو خبردا کیا کہ قبل اس کے جزئن ٹینک اور بمبارا آئیں وہ اپنی جان سنبھال کر بھاگ کھڑسے ہوں اس کا بیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں آ دمی خوفرد ، ہوکرا بنا ال ستاع سنبھالے سڑکوں اور دو سمرے راستوں بڑکل کھڑسے ہوئے اور نرانس کے لیے تازہ کک بھیجنا شکل ہوگیا۔

لیر بر بلاکے متبیار اور الدینے بریہ وحشت والے کی ترکیب بیرکامیاب ہوئی جب جرین شالی فرانس میں بڑھ رہے تھے تو انفوں نے بہت می امروں پرجواس قدر قری تقیں کرمعلوم ہرتا تقاسا دی فعنا برجوائی میں بڑھ رہے تھے تو انفوں نے بہت می امروں پرجواس قدر قری تقیں کرمعلوم ہرتا تقاسا دی فعنا برجوائی میں ان میں ان میں فرانسیوں کو میں جب اس میں فرانسیوں کو میں ہوگا گا تقا کہ وہ اس جب اور ان کے لوگوں کر بیر بنیا م بھیجا تقاجے بڑے شن دامر کی سنت والے مرکز نے قلمب کرالیا کے درانسی میں وال کے لوگوں کر بیر بنیا م بھیجا تقاجے بڑے شن دامر کی ہے سنت والے مرکز نے قلمب کرالیا ہوں کی میں برمینی تھی میں برمینی تھی فرانس کی تا میں میں برمینی تھی فرانس کی فرجی حقیق بیں میں میں بیا ہے کہ میں بیا ہوں کے ایک میں بیان کے ایک میں برمینی تا میں میں بیان کے ایک میں بیان کی فرجی حقیق بیان کے ایک میں بیان کی فرجی حقیق بیان کے ایک میں بیان کی فرجی حقیق بیان کے ان کی دورانس کے باشند دا در سیا ہیں والجم کی نتاج سے فرانس کی فرجی حقیق بیان

ره گئ ہوکہ بیجنولائن کا ثنا لی صد جور چر دہ گیا ہو مغربی جصے کی منزلت جاتی رہی ہو۔ اپنا کمک چور کر اپنی جانیں بچانے کی فکر کر د۔ اپنی حکومت کوصلے کرنے برجبور کر دور نہ اسے اُلٹ دو امراء تا جروں امرابید داروں اور اگریزوں اور میر دیوں کو بعبا گئے نہ دونیس تو دہ تصیس دلدل میں میپنیا جائیں گئے ہے

یہ ظاہر کیا گیا کہ برطانیہ کا معاملہ دگرگوں ہو چکا ہوا در کچیر ہی دنوں میں وہ ہا رمان لینے والے ہیں جوشن ریڈ ویٹ والے ہیں جوشن ریڈ ویٹ اس برا صرار کیا کہ جلد کام کر و بھاگئے والے آگریزا بنی خبرخود ہی لیں سکے ان دلیل وگوں کی بھی منزاہی جوابیت قرل پر قائم نئیں رہتے "معلوم ہوتا ہو کہ فرانسیدوں نے صلح کی منزطیں اسی وجسے مان لیمی کہ اغیس برطانیہ کے مبلد ہار جانے کا لیقین تھا۔ در حقیقت ریڈ بوٹے ایسے خیالات بیدا کرنے میں نمایاں حصد اسا۔

اس درمیان میں فرانسی نشریات نے وہاں سے سیامیوں ا درموام کی بہتیں اور دل بڑھانے کے بیشنیں کیا۔ وزیر اضطم رینا اکثر دیڑو پر بسلے گرا نفوں نے برطانیہ کی طرح کا بست کا مہنیں لیا کہ وہ فراما کی اورنوٹ دلانے والے اللہ وہ فراما کی اورنوٹ کی کوٹ نے اور ہمت کہ کوٹ نے اور ہمت کہ کوٹ نے اور ہمت کی کوٹ کے مارسلائٹ موسیقی سے علاوہ اور کوئ گانے نظر بنیں کیے جاتے ہے۔

اور گرامو فون کا بیر دیکار ڈسی اس تعربی اور ای اور مقاصد سے معلی جو بے حصی تھی اس کے بہت سے وہ با گی۔ فرانس میں جگست سے وہ با گی۔ فرانس میں جگست سے ویڈ اور کوٹ کی ہو بے حصی تھی اس کے بہت سے وہ با گی۔ فرانس میں جگست سے ویڈ اور کوٹ بی سے میں گرت بھی اس برا افرام ما یہ ہوا ہو۔

ذری جی میں بہت سے ویڈ یوک اس مردہ بالیسی سے زیادہ بنیا دی ہیں گرت بھی اس برا افرام ما یہ ہوا ہو۔

ذری جی میں بہت سے ویڈ یوک اس مردہ بالیسی سے زیادہ بنیا دی ہیں گرت بھی اس برا افرام ما یہ ہوا ہو۔

ذری جی میں میں خوالی میں خواسی میں جو سے جو کی کوٹ مقدم میں مجا جائے۔ فرانس میں جنگ سے بہت ہوا ہو۔

معالمے اور مربلے گانے نظر کیے جائے تھے گراس کے بعد دواس وجہ سے بند کو دیے گئے کہ دہ زیر بنیں میں اتنی دیری جاتی تی دورت کا بہت کم اصاب دیا گیا۔

دیتے سخت احتیا ب کی وجہ سے خبروں کی بہت تماش خواش کی گئی اوران میں میں اتنی دیری جاتی تی کہ کے کہ بیونی دیڈ یونس سا دیتے تھے۔ اس کے علادہ جنگ کی طرورت کا بہت کم اصاب دیا گیا۔

کر بہلے بیرونی دیڈ یوانسیں سنا دیتے تھے۔ اس کے علادہ جنگ کی طرورت کا بہت کم اصاب دیا گیا۔

نازی ہری برکھلے ہوئے حلے کم کیے جاتے تھے اور جرش کی طب و قبی با مربھی شاید ہی تھی نایا جا ابر اس صورت حال کے کئی سبب ہیں فرانسیں حکومت اور فوجی قیادت کی مدفعتی کار وائی کو بیٹ نظر رکھتے ہوئے دیڈوکی بالمیٹ میں ارفئی کی حقیب کمتی تھی۔ برو بیگنیٹ کا شعبہ بھی ناکا فی تھا۔ موسیو گیراؤوجو اس کے ڈائرکٹر بنائے گئے تھے مصنف اور ڈورامد نگار کی حیثیت سے ممتاز تھے گرانتظائی اور ایول سے مرولی الاور ورامد نگار کی حیثیت سے ممتاز تھے گرانتظائی الاور ویکا اور ایول سے مرولی ان کا عملہ غیر نظم تھا اور اس میں المرادر الحول سے کا تبدیلیاں ہوتی تھیں۔ ریڈیوکے شعبہ میں علم بہت کم اور موجودہ ساان خال خال خال نظرات تا تھا۔ بی۔ بی بی کی طرب رح فرانس نے بیرونی پروپیگینڈے کوروکئے موجودہ ساان خال خال خال نظرات تا تھا۔ بی۔ بی بی کی طرب رح فرانس نے بیرونی پروپیگینڈے کوروکئے کے لیے مستعدا مذکار روائی کھی نہیں کی۔

زانیسی رئیرویر خبرول کی کمی اور شکی اور تفریح کے مسالے کی ابتری کی وجہ سے دہاں سکے
باشند سے تعلی طور پر با بہر کی نشرگا ہوں کو سنتے تھے بعث گارڈ دیڈو فرانس کے بہت سے حصوب میں
سنا جاتا تھا گو بیریں میں پرانے ٹرانس کر محتلفہ عصدہ کے استعال کی وجہ سے سا مہنیں جا سکتا تھا
اس لیے بیسیاں چمبرگ کے نشر بات عموماً سنے جا سکتے تھے بحیث یت مجبوعی لوگ جومن نشر گا ہوں کو
بیشر سنتے تھے خاص طور پر سبا ہیوں کا ہمی رومیہ تھا جفیس مردوں کے طویل زمانے میں میجنو لائن سے
بیشر سنتے تھے خاص طور پر سبا ہیوں کا ہمی رومیہ تھا جفیس مردوں کے طویل زمانے میں میجنو لائن سے
کھی صلاب نہ تھا۔

اس بات کا کا فی بڑت دوجود کو برس رئی ای پر دیگیند کا فران میں رائے ما مہر کا فی اثر ہوا۔

لیکن اس نے بابوں سے زیادہ مام آبادی براٹر کیا معلوم ہوتا ہوکہ سابیوں نے بیرونی رئید یوکو مض تغریح

اور دقت بہلائے کے لیے شاہ دران کو سٹوں کے خلا ن جوان کی بہتیں توڑنے یا بغیس برطا نیہ کا

مخالف بنا دینے کے لیے گی گئیں تغریت سے کان بھیر لیے بہت سے مبصروں کا بی خیال ہو کہ بر دیگینیات

کی سلس بوجا دکی وجہ سے یہ لفرت کم ہوتی گی ادرج دیکھتے ہیں کہ زانیسی مکومت نے اپنے سیابیوں کو برن

بردگرام سنے سے روکنے یا حوصل شکنی کے لیے کچھنیں کیا۔ برمن پر دیگینی کے موضوع میاں شالاً

خروع كيا الكرنيايي مثيني ويتي بين اور فرنيسي اپني سيند بيش كرتي بين ارباريكا ما القاكر حب ك ایک می فرانسیی زیرہ دہے گا اگر بزادلتے دمی گے تیا ازام می لگایا جا یا تھا کہ اگر بزیا ہوں کوکسی نے میدان حنگ میں منیں وکھاکیو کو دہ فرانسی سا میوں کی بیویوں کے ساتھ دنگ رایاں منارہے ہیں ہو ظام راریدیائی پر دسپگیندا جو عام اِ شندوں سے نخاطب موکر کیا جا اتھا زیادہ موثر ہوتا مقا گواس برومیگینٹے کا قلمی اٹرمعلوم کرناشکل دہا ہی عوام نے مسل البلیں کی جاتی تقیی بن کا مقصدیہ تقاکداک کے اعمادا وروفا داری کومٹرلزل کرویا جائے اور فرانس کے جنگی مقا صداوراں کے حبیت جانے کی اہلیت ك متعلق طرح طرح كم شبهات بيداكي حائيس سرايه وارول اور دولت مند وزرا بيرخاص طدرس حطے کیے جاتے تھے۔اس کے علاوہ لی رامینٹ اور مہودیوں کے خلاف بھی مبت پر دیگنداکیا جاتا تھا۔ آخريس دبهشت ببداكرنے كے ليے فرانسييوں كوج نوں كى برترطا قت كارصاس بار بار ولايا جا ما تقاجن کے متعلق مید کها ما تا تھاکہ وہ بارسکتے ہی نہیں اور انھیں خوفناک حملوں اور بسباری کی اطلاع دی جا تی تتی حب كما بونالقيني تقا-اس طور برفرانسييول نے إمرے مبتيرے خيالات د ماغ ميں جاليے اور فرانس كا نا کارہ اور کوتاہ ہیں ریڈیو انھیں دور نہ کر کا وہاںکے سابی ادرعوام قبل اس کے کہ جرمن حکہ کریں ریڈیو کی لڑائ ہارسکے تھے۔

حب جرمن حلم مواتوریڈیوجس طور پراو بربیان کیا جا بچا ہو فتر مات کے سالے استمال کیا جائے لگا
گراس کی تکمیل سے پہلے ہی میہ دو دھاری تلوارکا کام کرنے گئے تھے کیوبحہ جرمن فرانس کی ساری نشرگاہی
استمال کرکے مفتوح قرم پر برطا نیر کے خلاف پر دیگیڈے کی بارٹ فرستے تھ گردہ ہفیں لندن سے جنرل
ڈیگال مسٹر جرما یا برلیسٹیڈٹٹ بروز دلٹ کی د دبارہ نشر کی ہوئی تقریری ہی ہی ہی سے سننے سے ہنیں دول سکتے تھی بطانیر نے ادو سے بالدیڈر و بلجیم دالوں کے لیے جب سے دہ بالے ہیں با قامدہ افعیں کی زبانوں میں
دیڈیا تی پروگرام نشر کرکے ان کی جمتیں بڑھار کی ہیں۔ ادر جب سے فرانس نے صلح کی جوانفوں نے د دراندہ ہا
کے مصیب نہ دووگوں کے لیے پروگرام نشر کے ہیں اور اس کا خاصا انٹر بھی ہوتا ہی جب یا کہ اس قعہ سے
نظر ہر گوگا۔ گزشتہ سمبر کے آخر میں ایک امر کی جریں کی بات باتی با زارج تا خوید سے لیے گیا جاسے ہوگان کے ساسنے جوتے سے خریدار وں کی بھیڑد کمید کر مہت تعجب ہوا۔ اس نے وجہ دریا فت کی تو بیر معلوم مواکھیلی رات کو جنرل ڈکٹیال نے فرانسیسیوں سے کہا تھا کہ دہ جننے جوڑے جوتے مکن ہوخر پرلیس اور جرمنوں کے ہاتھ میں نہ ٹرنے دیں جو عنظریب سارا مال لے لینے دالے ہیں۔

بنت کے علا تیں پردیگینڈا اپیلے بنٹن کے علاقہ میں پر دیگینڈا کرنا مشکل تھا گرریڈ یو سے سحرے آسان ہوگیا ہو۔ بینینز وطرایتے تھے مینی ہوائ جازوں سے ہسنت مارگرانا یا غبارے اٹرانا ان کا حلقہ محدودا درا تربعی کم ہو استا لیکن ریڈیو آسانی سے زشن کی سرحد میں داخل ہوجا آ ہی واقعہ تو ہے ہو کہ یہ ایک پل میں زمین کے سامت چکر کوئیست اے۔

نا زیوں نے شروع میں جیسنوں کو ہیردنی نشرگا ہوں سے سننے کی ما نعت کر دی تھی برطا نہیہ نے یہنیں کیا دہاں کے اخبار والے بہت خلوص سے ہر شارکی تقریر کیا دقت لکھ لیا کرتے تھے۔ مال میں انگلتا ن میں اس طرح سننا وطنیت کے منافی قرار دے دیا گیا ہو ضمنا دونوں فریج جنگ کے قرگر فتار قیدیوں کے نام سناسے ہیں آکہ وشمن ہر دگرام میں ٹوبیس ہے۔

دشن کی ہمت اور منبط نفس تورنے کے لیے وام کوان کے لیڈروں کی امن کے زمانے کی جدام کوان سے لیڈروں کی امن کے زمانے کی جدام کوان اور زمانہ جنگ کی ناالی بتائی جاتی ہو۔ بی بی سی نے ہر منوں سے کہا یہ اور اب کچے واکر کولئر کو سے مناس نے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں کے مناس نے آپ کو اسے مناس نے آپ کو اسے مناس نے آپ کو اسے مناس کی با بتہ بہت کم بتایا ہو و دریائے ہوئی کہ دریائے لینگ کنی پرواقع مواود ایک مرس اراستہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دہیات میں گھر ہوجو دریائے لینگ گنی پرواقع مواود ایک مرس کے ماراستہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دہیات میں گھر ہوجو دریائے لینگ گنی پرواقع مواود ایک اس سلیا ہی کہ دول کا احاظ مربران میں بھی ہوڑاسی طرح کو کر گا ہیں۔ لوا ور رہن ٹراپ کو بے نقاب کیا گیا۔ اس سلیا ہی یہ بنانا دلیس ہوگا کہ برطانبہ ٹلوکی و ات برکری سلیا ہیں کہ دینے کی ہر مکن کوسٹ میں کہا ہو مقارت دسال برویگی نے میں اور ایک حالت اگر دکرگوں منیں توسکین صرور بتای دشمن کے سلیے کوئی امیر منیں۔ ساجی واقعادی اور والی حالت اگردگرگوں منیں توسکین صرور بتای

جاتی ہی جزئی برطانیدا در فران سے سوال کرتا تعاکد دہ و نیزگ ارنے کیوں جاتے ہیں جمزد ورطبتے سے
دو مخاطب موکرکتے تھے کہ زوال آیا دہ اقتدار کو کیانے سے لیے تم اپنی حافیں کیوں قربان کرتے ہو۔ یہ
آخری اہیں برطانیہ مجی اپنے جمن نشر اِت میں کرتا تھا بی۔ بی سی نے مرجولائی سرا اللہ کو کئی کہا کہ
جمنی سے نئے نظام سے سنی ہے ہیں کہ وہاں ہی شہر طبقاتی نزلج رہے گا دریہ نظام جس کے متعلق ہٹا کہ کہ
میفین ہو کہ ایک مزارسال سے زیادہ قایم رہے گا سرایے داروں کا ایک حلیا ہوا حربہ ہو جرکل مقصد
مزدوروں کے اتحا دکو ختم کر دیا ہی۔

جرین باد بار بیر دیوں پیطے کرتے رہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہو کہ برطانیہ فرانس اور دیاستہا کے متحدہ میں طبقاتی جنگ کا نیج بودیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ہٹلراور بہت سے ملکوں کی بیرو دیوں کے جانی وشن کی حیثیت سے تحیین و آخریں حاصل کرہے ۔ نازیوں نے برطانیہ سے کہا ہی وہ بیروی ہاس لیے زندہ ہیں اگر دنیا کی و ولت اور آخر تو تبیر عاصل کرہے ۔ اندیاس توجی حقوق اور آخر وک کا باکس لیا نامنیں منانسانی حذیات اور شائی کا باس ہی اور اور مرکبے والوں سے مید کہا کہ جرمنی کو نہ تو مید و بوں کے خلا ن منانسانی حذیات اور شاہر اور نہاس کے خلا ن کے جو کہنے کی ضرورت ہواور نہاس کے سنلی احرابی کی وضاحت کی کیونکہ دونوں با تمیں امر کمیوں قانونسانس کے جو کی طرح مان لی گئیں ہیں ہو

فیر ما سبراد لکوں اور خاص کو ریاسته اسے متی دہ کو طانے کی کش کمش میں ریڈیو نے اہم کام کیے ہیں۔ بیاں پر ہیرو نی پروسگینٹا کرنے والے کو اپنے جو ہر دکھانے کاموقع ملنا ہی کیونکہ میاں نہ تو محت ب (۷۵۰ ۱۹۰۳) ہی جو پرلیٹ ان کن باتوں کو موام کہ کینے نہ وے اور نہ پایس جو دینمن کی باتیں نہ سننے دے۔ اگر زیر آن کا دیڈیو امر کی کوکسی سندری اٹرا می کا غلط یا بڑھا کر بڑھا کہ حال ساتا ہی تو امر کی ریڈیو یا کو دور کرنے بی سے اس کی تروید لازمی ہی لڑنے والی حکومتوں کے اس جوٹے پر دیگنیڈے کو دور کرنے کے لیے امر کی میں ان لوگوں نے مہت کی کیا ہی جو خبروں کی ترتیب اور تجزیر کرتے ہیں اس کے علاق کے لیے امر کی میں ان لوگوں نے مہت کی کیا ہی جو خبروں کی ترتیب اور تجزیر کرتے ہیں اس کے علاق اگر ہیرونی پر دیگئیڈا کرنے والا بنے سننے دالوں کی تعدا د ہر قرار دکھنا جا ہتا ہی تواست ان کی زندگ دسوم اورا دب کو سجونا اور ان کا نقطۂ نظر بھی جانا جا ہے کہ

گزشتہ جنگ میں دونوں فریقوں نے ناتص تدا برکس خاص کرمظالم کی درتا نین بہت نک مرج لگاکر بان کی گئیں اس وصب لوگوں کو پر دبیگینڈے کا احساس مرگبا اس صورت عال کی وجہ سے بہت مبھما ورد شیمے انداز میں پر وییگینڈا کیا جا تا ہی۔

غیرما نبدار ملکوں کی ہمدر دی ماسل کرنے کا ایک طریقہ تزیہ ہو کہ اینا مفا دیشمن کے مقاصد سی برتر بیش کیا جائے اور میر ظاہر کیا جائے کہ ہا رہے مقاصد سیجے ا ورمثالی ہیں ا ور دشمن کے جا براندا ور يد فريب إلى اسى اصول كے الحت بى بى بى بررو ريند ميك كار مك في امريك والوں سے كما <sup>...</sup> برطانیه اور ده تام حیزین جن کا ده مدعی <sub>ت</sub>کرهجی فنانهی**ں ب**رکتیں۔ ده آخرایک دن ضرور <u>صبتے</u> گاکیونکم وه احیا ی بق مدانت اورشرافت کاعلمبردار بی اے وی الکزیشر رامیرا بحرام کمیه والوں کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر انگر ز فرنسیسی بڑے کو جرشی کے قبضے میں حیلا جائے دیتے توامر کمیر کی حالت کس قد رمی دوش ، و جاتی" اس کے برخلات ڈاکٹرا آ کو اُش وزامر مکیہ کو میر پنیام ہیسے ہیں جرمن حباک کی سختیاں بردا<sup>ت</sup> كرف كے يہ تياريں الخيركى مبم آاريك، بدل جانے والے نصىل بعين كى حزورت منيں جے شالى كها ما الروده محف زنده رسنے كے حق كى مدانعت كررہ ميں جوببت ابتدائ، نبيادى اورسليون بوايك اورموقع برنازیوں نے کہا س اب برمنی آزا د مکومت کی حیثیت سے قام رہنے کے لیے لڑرہا ہی وہ رہنے کی عگد کے لیے معرون جنگ ہی۔۔۔۔۔۔اس کی مراداس حگدسے ہی جس کی ایک قرم کہ یرسکون اقتصا دی ترتی کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیء اس میں وہ کوئ سازش یا معا بدے روہنیں ر کھ سکتا جرمنی کو قدرت ہی نے دسطالور ب کی جگہ رہنے کے لیے وی ہو۔ وشمنوں کو اِس مرزمین سے باہرر کھنا ظلم نہیں ؟

جنگ کی کارروائ میں ہرفریق نے ایک دوسرے برس کی ہی برطانیہ و لینڈ برمط الم سمندری جنگ میں مبت سے غیرانیا نی انعال مفتوح عالک کی بوٹ مارا در کھلے شروں کی بمباری پرنالاں دہا میج بسیٹنگس کے دسمبر سمالی کی امریکیوں سے اس طور برنخاطب موے "میں بول رہا موں ادر بم برسائے جارہے ہیں جو بابنی میل تک تباہی اور بربا دی بھیلا دیتے ہیں جمل عام ، وزشری میں حان ہو چرکر نمایت در دناک تنل عام ہورہا ہی کل دہے دیسے ادر دم گھٹے ہوئے مردر عور توں اوزیوں کی ایک اور داشان ہوگی اور نازی المینان کے سانس لیں گئے ؛

جنگ کے ابتدائ سینوں میں جب ہرمن ہے کومشش کررہ نے تھے کہ امر کھی سے تعلقات میں زیادہ کنیدگی بیدا ہو قدہ امر کھی دالوں کو جرمن سور اور شاجر ال شرکری یا دولاتے تھے جو جنگوں میں المئے تھے یا جنعوں نے دہاں کی زندگی میں نایاں کام کیے شلا ڈاکٹر مہن برگ جو ٹین سلویا میں مبلغ تھے جب امر کھینے بوطانوی نتے کی خواہش کی تونازی پر دیگینٹرے کے شیعے نے دو سرے موضوع اختیا رکھے جوان کے الی مفاد کو ظاہر کرتے تھے اس میں اکٹر دیمی میں ہوتی جس کا ذکرا کے کیا جائے گا۔

لڑنے والا جب ریڈیواس خوش سے استفال کر ابھر کہ خیرجا نبدار ملکوں کے ساتھ سفا وا و ر
نصب العین میں کیگا نگست ظا ہم کرے تو وہ اس کے ساتھ ہی جا ہتا ہو کہ اس کے دشن سے ان ملکوں کے
تعلقات خواب ہو جائیں جرشی نے ریڈیو پر امر کی کو بہت سے ارٹی : اتعات کی یا و دلائی ان لڑائیوں
اور تنا ذیوں کا بھی ذکر کیا ہوجو بوسٹن جاریا رنگ، کو بہت سے ارٹی : اتعات کی یا و دلائی بان لڑائیوں
اور تنا ذیوں کے الزاات کا ایک مجرب موضوع پر تفاکہ سے اللے کی طرح آج بھی برطا نیرامر کی کو جنگ
میں کھینینا جا ہتا ہی ۔ نام تاریخیں اور ترتیب بدل دیجے "ای ڈی۔ دارڈ کا قول ہی "اور آب وہی دا شان
کی موسی جا کیس برس کیلے کھی گئی تھی "روو بارا گئتان کی و وسری جانب سے انگر زم مقرراس کیسے
نام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جزائری عنا نہیت اور امرکی کی جمہوری تخیلات کے ورسیان حائل جوا وراس

بات برز وردیتے بیں کدا مرکمیسے مین الاقوا می اخلاق کے تصورات ، ڈ نارک ، إلىنڈرا وزلجیم برچرس حلے کو رواد در بجا قرار نمیں دے سکتے

امریا ادادے ہے رڈوی لڑائ ا تقا دی ، ساسی اور فرجی معا لمات کی طرح رڈروی لڑائ میں بھی فرکٹیروں
کا دویۃ بیزو تندا ورظا المانہ رہا ہوا ورحمبوریوں کا کم از کم جنگ فلا رنڈرس تک توخرور دھیا اور ہ اُنستی رہا ۔
وُکٹیروں کو اس جنگ بوہست پہلے برتری عامل بھی روسیون نے اشتراکی پر مارکرنے والوں کو جمہوریتی مالک میں بھیجا گران لوگوں نے اس تحرکی ہے کے خطرات کے با وجرواس کے روحمل کے لیے رٹرویت بست کم کام لیا جرمنوں نے عام رائے و ہندگی میں سار والوں کی موافقت عامل کرنے کے لیے زبروی برویگینڈا ریڈیویسے شروع کرویا اور فرانس کے پاس اس کاکوئی علاج نہ تھا۔ اطالوی رٹیریو برا برحوبوں برویگینڈا ریڈیویسے شروع کرویا اور برطانیہ نے ورسال کی خاموشی کے لیوکمیں اس کا و نمان شکن

ا در ساظا ہر کرنے کی کر جرمنول کی فتح سے امر کیے سے منا دیکوئ اٹر نہیں ہوگا ہر کمن کو مشتش کی ماتی تھی۔ من لیا می گرمیوں سے ازی ریٹر دینے ریاست اِک متحدہ کے ریڈیا ٹی پر دیگینڈ سے میں نا قدانه اجرا ختیار کیا گیا تھا اور چنداہ کک زوروٹ رہے ت میرا جرین مقرران کی ہدروی حاصل کرنے کی کومشٹش کرتے تھے تاکہ حکومت سے بے اعتباری بیدا ہوا و رفرقہ واری جنگ چیر مائے بہلی مرتب، نازی پر دیگنڈاکرنے والے اپنی بجبت کرتے معلوم ہوتے سقے بچران کی کوسٹ شمص بید دہی کہ امریکیہ ج بر لما نیه کوروز بروز زیاده ا مداد دے را ہواہے روکا جائے ،اس کی کوسٹ ش میں وہ علانیہ <u>علم می ک</u>تے نتے وہ امریکہ دانوں کوخبردار کرتے تھے کہ اگرا ہنوں نے برطا نیری ایراد میا ری دکھی تراینس کعٹ افسوس لمنا پڑے گا جو تک امرکی تا برآئ کل جرمنوں سے تخارت نمیں کرتے وہ جنگ سے بعد ہی نمیں کرسکیں گے ا در پیر کمک کوبست سے نقصا ان ہوں گے معیار زندگی گر جائے گا وغیرہ رخیرہ اوران بنہیوں کے ساتھ بیقتین د لایا مبا تا تفاکه شلر کی حنوبی امر کمه پر نمیت تنیس ا ورنه وه ریاست بائے متحده بر کوئی تشد د ایجار روگ کامنصوبہ رکھتا ہو۔ ریاست بانے متیدہ اس کے رہنا ؤں ا درا وار ول پرجرمنوں کے بڑھتے ہوئے سطے وكيعة بوست إوراس عتقت كورنظور كمة كرجرس ويرلي كاجور وبيدا مركيه اوربرطانيه كي الوب والل بهت كم فرق روكيا- امر كميه واول نے لاز ما ينتج نكال لياكه جمن النيس وشن خيال كرتے ہيں۔ برهانوی پرویگیندا فرنسیی سے زیادہ نظم اور الی حیثیت سے متر نشا گراس کے مقابلہ میں حین بمبادی سے میلے منس اور لیے جان متا پرنسسٹن مرکز ساحت امرکیہ نے اس کا ج تبعرہ کیا تنا وہ بیٹی کیا جآگا را ست إئم متحده واول كے سننے واول كے ساتھ فرا إدات اور مقبوضات كاساروس تقا. ام کمیکے سننے والوں کو خبریں سانے کے لیے لندن کی نشر کا ہیں اپنے غیر ملکی محکمہ بیا عما و کرتی تھیں جو متبوصات کوبھی خبرس سنا پاکرا تعاا درامر کمیدوالے معمولی خبربی بی اس طرح سننے کے عادی موگئے ہتے گریا وہ سارے نظامتھسی کی تیا ہی کامین خیمہ ہوں اور ملک کے اندر جو طرز علی مقااسی سے یہ اِلیسی میں ا نفی۔ نوآ باویات اور مقبوضات کی ا مراد حنگ اور ان کی فوج ں کے برطا منیہ میں نقل د حرکت مبان کرنے بریمبت دفت مرف کیا جاتا تھا الاردمسراولی برطانی مزدوروں کے فائیدے نے فردری الا اوامیں بی -بی سی

کی نشرکی ہوئی خبروں کی تفلت، تکرارا ور سیکے بن " کی شکایت کی تھی ا درا مریکہ کے سننے والوں سنے اس سے آنیا دی کیا تھا۔

سین سی سنده اور می بوطانید کے امری نشریات بیسه اور جانداد می بوگئے۔
ماص طور بر پردگرام تیاد کرکے دہاں والول کو سائے جاتے تھے ،اس میں مبترین مقر رصد لیتے تھے جس میں
جے بی بربینی، دکم اسٹیڈ بلی ہا ورڈ، سامرسٹ اہم وغیرہ می شامل تھے برطانید نے ان ممتاز لوگوں سے
کام ہے کو جنسیں امر کمید والے تصافیف یا سائنی کمالات کی وجہ سے جائے تھے جرمنوں بر فرقسیت حاصل
کرلی جرمنی کے مقر رامر کمید والول کے لیے جب بی تھے اور اکر آئی زبان اور لہجا فتمیار کرتے تھے جرائے
مال جرمنی کے مقل ای نہیں ہوتا تھا۔ برطانید نے دگھیب مباسے اور اعتراضات می نشر کرنا شروع کیے
مرامی کا میاز تھا۔ امر کمید والے جوبی بی بی سے بیتا طاور برد وقاد مقرر ول کوسننے کے عادی
مقد اس تم کے اعلانا میں کرجونئی الیس کے مفلم سے کا فی سخی سے برد کے کست ہزادی الزمجم
کو منہ محبولیے گا۔ وہ ائیدہ اقرار کو گرنوجی اسٹنڈ رڈ ٹائم بریونے آٹے ہے تقریر کریں گی یہ
کو منہ محبولیے گا۔ وہ ائیدہ اقرار کو گرنوجی اسٹنڈ رڈ ٹائم بریونے آٹے ہے تقریر کریں گی یہ

حبگ فلاندرس کے بعد بینے نے نظر نوس یہ جو یہ ترتی ہوئی اس کے متوازی پر دبیگندے میں فی حبی اس کے متوازی پر دبیگندے میں فی حبی برطا نید والے صل اپنی فتح ہونے پر ذور دیتے تھے جس کا مقصد یہ مقالہ جرمن دھکیوں کا کوئی کا ظرنہ کیا جائے اور آزادی سے اتحادیوں کو مرددی جائے برطا نید والے میں کیے مقالہ جس کا مقصد یہ مقالہ جس کا مقالہ جس کا مقصد یہ مقالہ جس کی ہے تھے کہ وہ پر وبیگنیڈے سے اِنکل محترز ہیں۔ گرا مفول نے نیا طرز عل افتدار کیا اور اُنگا نے المفول سے نیا طرز عل افتدار کیا ہے موضوعات و نعتا بدل گئے المفول سے اِنکل محترز ہیں۔ گرا مؤلی کے برطا نید اور امرکم کے تعقیل الک منیس کی جاسکیتیں ہیں اور شار کا گا آغا نے امرکم جس جوجو نکدامر کیے سے تعقیل میں برطا نید ہی کوئی ماری اور اِفلا تی اما دیو زیا دہ سے زیادہ اِفتا دکیا جائے اس وجرے یہ منا سب ہو کہ امر کم کے کہ اور اور دونوں توموں سے مفاوا ور مبذبات ہیں جومن دیڈیو امرکم نا جا سے احتراد اور دونوں توموں سے مفاوا ور مبذبات ہیں گئا نگت یہ داکر نا جا ہتا تھا۔ س کے مقردوں نے مقاوا ور مبذبات ہیں۔ گگا نگت یہ داکر نا جا ہتا تھا۔ س کے مقردوں سے مفاوا ور مبذبات ہیں۔ گگا نگت یہ داکر نا جا ہتا تھا۔ س کے میکر نا جا ہتا تھا۔ س کے مقردوں سے مفاوا ور مبذبات ہیں۔ گگا نگت یہ داکر نا جا ہتا تھا۔ س کے مقردوں سے مفاوا ور مبذبات ہیں۔ گگا نگت یہ داکر نا جا ہتا تھا۔ س کے مقردوں ہے مقاوا در مبذبات ہیں۔ گگا نگت یہ داکر نا جا ہتا تھا۔ سے مقاوا در مبذبات ہیں۔ گگا نگت یہ داکر نا جا ہتا تھا۔ سے مقاوا در مبذبات ہیں۔ گگا نگت یہ داکر نا تا ہا ہم انسان کے مقور دول ہا تھا۔ سے مقاوا در مبذبات ہیں۔ گگا نگت یہ داکر نا جا ہتا تھا۔ سے مقاوا در مبذبات ہیں۔ گھا نگھ کے معاوا در مبذبات ہیں۔ گھا نگھ کے معاوا در مبذبات ہیں۔ گھا نگھ کے معاوا در مبذبات ہیں۔ گھا نگھ کے مقاوا در مبذبات کیا۔ گھا نگھ کے معاوا در مبذبات ہیں۔ گھا نگھ کے معاوا در مبذبات کیں۔ گھا نگھ کے معاوا در مبذبات کیا۔ گھا کے معاوا در مبذبات کیا۔ گھا کہ کے معاوا در مبذبات کیں۔ کا معاوا در مبذبات کیا۔ کیا کہ کا معاوا در مبذبات کیا۔ کا معاوا در مبذبات کیا کے کیا کہ کیا کہ کے مبدبات کے مبدبات کے کہ کیا کے کہ کے کوئی کے کہ کیا کیا کے کہ کیا کہ کیا کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ک

فرانسیوں نے جنگ حیڑنے پرامر کی رائے عامہ کی طوٹ کوئ توم تنیں کی اور انفوں نے امرکی کی مدد لینے کا کام مرطانیہ ہی کے سرڈ الدیا ان کے امرکی پر دگرام می محض خبروں کا خلاصہ بیش کیا جاما تقاجب میں صرف وا تعات موتے تھے اور گانے، ڈراے اور ا دبی چنریں بہت عالما نداو لمندم تی تقیں۔ یہ اکثر بالکل مقیدت مندا نہ موما تیں ادراس کیبیں اور ما ذہیت سے عاری تھیں م جرمن یا اکثر برطا نری بروگراموں میں ہوتی تنی ان میں مہت سے فئی عیوب تھے شالا بیسے فرانسی مقرر بالتے تھے جوخبرول كالفظ بالفظ اور وہ مجى و تت يرترجم كرتے تھے .اور اكثر زنائے ليج ميں بولئے تھے ج شركي حبك لك كے ليم إلك مناسب نيس تقاير وكرام امر كمد والوں كے مذات كے مطابق بنانے كى بىت كم كومشس كى ما قى مى كىكىن ۋنادك برملے كے بعدى فرانسيوں نے اپنى سارى داريايى کی اصلاح کا بٹراا نفایا گومکنی ہر وگراموں میں کم ترقی گی کی کیکن میرونی نشسہ ایت خاص طورے بالمینڈ پرتلے کے بدہبت سربر گئے جیتت یہ بوکہ اس زانے سے کوشکست کانے تک کے خفرومہ میں فرانس نے پروگراموں کا ایباسلسلمین کیاجرا مرکمیس سنے جانے والے تام نشر بایت سے زیا وہ دلیب تھے بروگراموں کے درمیان خربی سائ ماتی تقیس جیگ ور باب کی مجائے فرجی منیڈاکٹرو بنيتر بجایا حاتا تقاد در مركي سفيراد ربياه گزير اكثر تقريري كرتے تھے عجمه ورى مالك ميں بېرتس مزير يا يا نشر كا وقتى جوامر كي مقررين كواپنے ير و كرا موں ميں إقا عده جگه دي رہي-

اس المارہ اوکی ریڈیائ جگ پرنظر والے ہوئے ہیں یہ نیچ کان پڑتا ہوکہ نا زی ریڈیونے و دیع تجربے ، بہتر نظر نوس اور زیادہ جا ندار اور نظر ارزیادی کے اوجود امری عوام بربر بطانیت کم اثرکیا۔

یہ تجربے ، بہتر نظر نوبر دیگینڈے کی نصابر طانیہ کو داس آئ ہوگیلی میں جور آئیں لی گئی تھیں اس کے مطابق ریاست ایسے تحدومیں بہت ریادہ لوائی برطانیہ کے ہدر دیکھے۔ وہ لوگ عرفی اس خیال کے حائی ہر کہ افتصادی اور افتحادی اور تدفی تظریف کے علادہ منادمی متوازی اور اکٹرا کی ہی ہو۔ قدر آئ میخف اسینے مائی ہو جو دار اور دوست کی بات زیادہ مدردی سے سے کا مذکراس کی جرتجارت میں اس کا حرفی اور سائے ہی دختی بھی ہو۔ برطانیوں مسر آئنٹن جولی اسیے مقررین جن کی بُرامیا دیجے تھے اور موزوں طرزاد ا

کادجن میں جا بجا طنزا در بزائم جکبی رہتی ہی کوئ مقابلہ نمیں کرسکتا اس کے عادہ جنگ کے بنیا دی حات ایسے ہیں جو امر کمی کے سفنے دالوں کوج من مفاد کے علمبردا دول سے پہلے ہی سے برطن کر دیتے ہیں گرشنہ جنگ میں جرشی نے بجیم پرجو دست درازی کی اور آبد وزوں اور زہر کی گئیں کا استعال کیا اسے دہ کمجی نمیں صلا سکتا اسی طرح وہ جو کھیے میر دیوں پر کرر ہا ہجا در کرنے دالا ہی یا جس بے در دی سے اس نے دا ترد م کو بربا دکیا ہی اسے گانے کے طالعے یا در مبلالے والی با تین کی طرح دو زمین کھیکتیں۔

ووسرے دیدوسنے والوں میں دس بیندرہ نی صدی سے زیادہ ورب کی شارت ویو و نشریات کو بہتری ماس بوشنشرا عدا و و نشریات کو بہتر جاتا ہوکہ امرکی سننے والوں میں دس بیندرہ نی صدی سے زیادہ ورب کی شارت ویو و نشریات کو بہتر یا تونوا کا دہمیں باجوں کی امرکی برای بی بہتر میں بہتر کی افزار دہمیں باجوں کی امرکی برای بی بہتری کا خیال بوکر نازی اور فائسستی دیڈیو بیشت ہو جھیتا اس موصوع میں کو بینی لینے والوں میں بہتری کا خیال بوکر نازی اور فائسستی دیڈیو کا خاص مقصد یہ کدان جا مات موں سے معندت بدیا کی جائے یا اسے قام رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مدرد وں اور بابخوں کا لم والوں کی دمبری کی جائے اک وہ ملک میں اس تم کا بروبگیٹ الم اور کی حوالے کا دو اس کے برطانوی بوگری امرکی حوالے نیا مارکی حوالے کی خبری نشر کرکی موالے کا مقامی امرکی نشر کا ہیں ہی ۔ بی بی کی خبری نشر کرکی تھیں اور امرکی ویک ساتھ اور مسائل حاضوہ برتوں کی توانی بی کرانا مقامی اور ایک کا خاص میں ایک مقامی میں کرنا مقامی میں اور مائل حاضوہ برتوں کو ریاست ہا کے متی دو اور مائل حاضوہ برتوں سے معا وہ کنا ڈاکی نشر کا ہوں کو ریاست ہا کے متی ہوسے ساتا میا اس کے عالی سے موالے سات کی مزیر براں جنگ بران کے اپنے خیالات برطانیہ ہی کی اور دو ایدن کے نشریات کو مفعل بیش کرتی تھیں مزدر براں جنگ بران کے اپنے خیالات برطانیہ ہی کی اور دور نشری کرتے تھے کی ڈاٹر کیا کی دیر ہوئے سے کہتا کی دور کرن مقا لم نہیں کرسے ۔

ایک در فرقیت جربرطانوی ریزیو کوجرمنی برماس به ده اس کی راست بازی بودا طانوی ا ور جرس نشر ایت میں عموا واضح طور برغلط تصویر پیش کی جاتی بردا در غلط بیانی یا سراسر جوت سے کام سیاجا با بورگر بی بی بی سے میں نمیس ہٹتا۔ بی بی بی المبتدا کھڑ ویری حقیقت نمیس بیان کرتا یا بعن خبریں دیر میں ساتا ہو۔اس کی دمہ بیر موتی ہوکہ بچ کی تلاش میں اسے دمیراگ جاتی ہو ہو پیشاس کی نشریات میں بہت زیادہ سی کی سے کام لیا گیا ہی بیرمن اور برطانوی دیٹریوان وکیلوں کی طرح ہیں جس میں ایک توشا دت باتا ہی اور دو سراا خلاق سوز حرکتوں سے محترز رہ کرانے موکل کا مقدم مبترسے بہتر تیار کرتا ہی اس کا کافی ثوت موجد دیکا امرکیس سننے دانے برطانوی خبروں برح بن خبروں سے زیا دہ بیتین کرتے ہیں اور بی بی بی کے اسی رویسے امرکیبوں کو اس کی خبروں پرزیادہ اعما دہوگیا اور اضیں برویگین بڑے کا جرخوف سے گھیرے مویے تھا دہ تعلقاً دور موگیا۔

پر دیگنٹے کا یہ تصور بھی آزاد خیالی میں مبت بڑی رکادٹ ہو۔ شرک جنگ ملک کی ہرابت پر ویگنٹرا قرار دے کراس سے کا ن بھیر لینے کی ذہنیت بڑی جائت ہو۔ اہم ملا تو یہ ہو کہ آیا یہ بات معجم اور اہلی سناسب ہو یا نہیں ،اکٹرو کیما گیا ہو سنیا میں حب تباہ کر دہ کو ذیقری کے سنظر پیش کیے جاتے تھے قرطالب علم اسے بر دیگنڈ اکتے ہوئے اپنی نسستوں پر اچھلے بڑتے تھے ہیں غلطانمی کی وجسے بھی کو جوٹ نہ بھولینا چاہئے اور نرمغروصنہ باتوں برکام کرنا جا ہئے۔ اتر حمد،

مترحميشفقت التدكراني بي لي دانون

### سأننس اورمعاشره

موجودہ زمان کو عام طور پرسائنس کے دورسے تعبر کیا جاتا ہی نظام اس کا سبب سے محک سائن اگرانسانیت کے تام شبوں میں نیس و کم از کم اکثر میں اپنا اقتدار پوری طرح قایم کرمکی ہوعموا سمجا حاتا ہم كرازمن كزشتين الح كي بيهي ومتعدى طانت عى اس كانام تفا ندبب إتبات اسام ريستى اخلاقیات درتصرف کا دسیم میدان بیب اس صنف میں شامل کیے جاتے میں لیکن منعتی انقلاب نے ان سب کو برل ڈالا ندمب کوسائس کے آگے جگنا پڑا۔ انسوی صدی عیوی میں اس طراقی مکرنے برى ترتى كى ضرما حبي و آرون ، كيل اور كسينسرني نديبي اعتقادات كى نيا دول كوكمزوركرك ولل كر اس کی جگه پر دری طرح مسلط کر دیا اس زمانه سے آج بک سنعتی ایجا دات، فطرت کی تنخیر حیاتیا تی اور ا نیا نیا تی ترقیوں نے ناملہ کو کم کر دیا مجرعی پیدا دار کو بڑھا دیا اورا نیا نیت کواس کے انسان نا ہندین ہونے کا لیتین دلاکراس کی نہی آزادی کو وسعت دی محصراً ویں کیا جاسکتا ہوکراس کا اثریہ مواکرسائنس نے زہب کواس کی مربیا ید مریستی سے جودہ اج کی کرارا ہو اِلک فارج کرویا اس عقلیت بندی ے مِنا تُر ہوکرا نانی داع منتبل کی بینائیوں میں ڈوب کر کھے حقایت کی لاش کرنا جا ہتا ہو خیال برسانہ كمّا بينكهي حاتى مين ادرنجيده ، وي طفلا مذينين كرئيون مين متبلا موكرمعا شروكي ترتى اي نهج برقرار دييستية میں ان مثین گرئیوں کے بیچے یہ اصول کا ر فرہا بوکہ جو طراعتم ہائے کا رائے عمل میرا میں وہ اصولا آئندہ بی بغیردوک لڑک ہی طرح کام کرتے رم سے مختصریہ بحکہ ما مٹروکی ترقی کو ایک نئے عمد سعا دت، تك كينچيے كے راستەل مائے گار

ببن بعنوں کا یہ خیال ہوکہ معامر و کے ارتقامیں سائنس کمی طرح کی کوئ امدا زنہیں کرکی گریہ تصور اس کی حیث میں اس کی حیث اور کی حیث اور کی ایمان کی حیث کی جیدا دار ہوجاس نام نها دستدن و وربیطار ہم اور جس کو بعد ماہمیت دی مباتی ہوئی تنگ نظریواس گروہ کا ادعام حوز برعم خود اپنے آپ کوتعلیم اُفت

سجتا ہو حربت اگیزئنس ایجادات بین سکنس کے ان شبول کی ترقیاں چھیقی صور میں ساج سیعتسان ر کمنی ہیں۔اورانیان کی روزمرہ کی زیرگی نے یہ ا ریک دہنیت کب پیدا کی ہو بچ تو یہ ہو کہ سائنس اور سعا نٹرہ کی تاریخیں د دنوں ساتھ ساتھ جلتی ہیں سامجی ترتی میں سائنسی عنصرے بیچے بڑی طول تا ریخ ہو۔ تاییخ ہیں ہی قدیم زمانہ کے لیے جاتی ہوہے عمواً قبل از تاییخ کما جاتا ہو۔ آگ کا انکٹا ف شا برسب سے بڑا سائنی کا راامہ تنا۔ جا فرروں کی پر داخت ترتی پاکر میڈل کے نظریہ ورانٹ کک پیچ گی اور اسی طرح مولیثی کی افزایشنل کے نے واسعے بائے خود ایک بڑا کار نامریس بشتی بنانے کی ابتدا ک کوسٹشیں، ہتھیا روں کا رواج مٹی کے برتمزں کا استعال بھا نوں کی پہلے پہل تغییر قدم انیا ن کا سروی اور کرمی سے بھینے کا احساس اور کوسٹش، کیڑوں کی ایجاد اور زرا عمت کا رواج، کما نا بجانے کے میے آگ کا رفتة رفتة استعال \_\_\_ بيتام شاليس معائة ويرسائنسك الركے ملله مين بيني كى ماسكتى ميں ببلله مِلتًا رہا وربیا*ں تک کہ یونا نی اور لاطینی زیارہ بھی جا ری ر*ہا۔ جو<del>ن آسٹریمی کے</del> ایفا ظرمیں: قرون سابقہ کے ابتدائ کا رئامے مونتی تھے اوران میں اس طرح کی چیزیں شامل تھیں جیسے زمین کی کاشت کاروا تعیمن مبا نورون کا پاینا اور مهازون کی ایجا و وغیره اس نوع کی اور مهبت سی شالیس میش کی ماسکتی مهب شاماً نن مخریکی ایجا داورترتی ، کا غذکی ایجا و ساز اور اوبار کے کا موں کی ابتدا نمن تعمیر کی حیرت انگیزیز تی جن کا اندازه اسپر پاکے محلات اسرام صرشالی ہندا در وسط افریقی کی صبا دت گا ہوں ہے آ سانی کیا عاسكا بواس طرح كے جوٹے بڑے اب شارا يجا وات، انكثا فات اور تحرابت بينا بت كرتے ميں كه سأنس بهيدان سائل كے على كرنے كى كوسنسن كرتى رہى جس سے تنازج البقا كے سليلے ميں ، وحيار مونا بڑا النان کی سے کوشٹ ش اپنی زندگی کامعیار ملند ترکرنے سے بیے ہوتی رہیں۔ بیٹل قرون رکھی میں میں ماری را مبیاکه انخسوم صنی نون اور جاز را نی کی ترتیوں سے طاہر برتا ہو اوراس طرح السانی زندگی کی به دلفریب کهانی موجرده زمانه کک آمینجی ہو۔

کارل مارک سنے کھا تھاکہ مادی زندگی میں بیدا وار کاطریقہ عموی میلوو العین ماجی مسیاس اور و مانی عوال کوشعین کرتا ہو دو مرسے العاظ میں تایج کا مادی تصور سم کو مہ تباتا ہو کہ تا ریخ بہت سے اساب کا ایک بچیپ و نیم بحس میں انتقادی باشتی سب سے اہم بح اس اصول کو تسلیم کرکے اور اس موج دومعاشره برمطاب كرك بهم اس متيجه برمينجة بين كرصنعتي بيدا دار كاطرابية بي معاشره كاعها ومتعين کے اس کے متقبل کی تشکیل کرا ہی اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کمدیکتے ہیں کہ موجودہ معاشر و کا واحد اورسبسے بڑاکا رئامہ بیدا وار کا برلا مواط لینے ہوج سنتی انقلا ب کی وجہسے وج دمیں آیا۔ اس طرح ہم يه ديمه ڪتے ہيں کہ ترج معاستُروا ورساً نس کا اناباناکس طرح ايب ساتھ ملا ہوا ہج آگر سا رہ انفاظ ميں نعتی انقلاب کی تعربین کی مائے توبیر کہا جاسکتا ہوکہ وہ نام ہوسنتی پدا وارمیں سائنسی طریقوں کے استعال كرف كا-ان سأننى ايجادات بى كى وحرس يكن بواكمننى بدا وارك سليل يرتقيم كاركا تعبيك فعيك لحاظ رکھا جائے ۔ اور اس کا میتھ ایک زبر دست منعتی بیدا وارکی صورت میں ظاہر ہوا۔ دنیا میں مرقم اور مرديك كى جزر سيل كرعام موكس اشارى مقدارس اضا فرمومانے سے ان كفيتيں كھ شاكس بيطابي عل تجیبیده اورطولانی ساتھا گراس کاعمومی از بیر مواکه با دا معیا رزندگی اییا برده گیا کهسی دومرے زماند میں اس کی کوی اور مثال منیں لمتی نت نے سکے سکھا ت سالاب کی طرح اُ منڈائے اور پرانے تعیشات اپنی ہمیت کموسٹے اور حبان کصنعی مالک کانعلق ہواس میں متوسط اور مزد ورطبقہ کا معیارز درگی برل گیا باکدیرانے خیالات کی فارول میں ایک زبر دست انقلاب بیدا ہوا۔ بیسلسلہ ہے جی جاری ہوا درہا دے خیالات تیزی سے بدل رہے ہیں بیان کے کوال کے خوابوں کی آج تعبر کرنا ہی آسان نیں فرع اسان لبندسے لمبند سر سیاری طرف مارسی ہواوروہ جزیرس نے اس عظیم اٹنان کا رکز ترقی کو جلایا اوراب می جلارہی ہووہ تکنی اخراع کی کرشمه سازی ہوصنعتوں میں برا برئین کا استعال کیا جار اہے اور پیدا وارمی ان فی منصر رفتہ رفىتر برائے نام روگیا ، واسى سے ہارے متدن دوركاير اېم سله بيدا موتا ہوكر اجباعي زندگي ميں ہارے كام کی دہ دلگتی با تی نمیں دی بر بیلے تی رائس نے نہ صرف صنعت و حونت کوشینوں کے بیسلے ہوئے جال مِن مِكْرُ دِيا بِلِكُه إِن كَي يُوسَتْتُ شِي إِنَّان كُرَفِي مِيكَانِكَى بِنَادِينَا بِي-

اں طرح سائنس نے معاشر و کے بورے اساس کو بدل دیا ترون کولی کی ساج کے آٹا دیر اس مدید سرمایہ دارانہ نظام کی نبیا دیڑی جس طریقی علی سے بیعمد تغیر پیدا ہما اس کا نا صنعتی انقلاب ہو۔

اورمینعتی انقلاب حرف ان حید سکنسی ام اوات کمانتیجه بر حضور نے اینا انرصنعتی پیدا وار کے اصولوں پر والا اس زما نرسے سائنس برابرترتی کردہی ہوا دوصنعت وحرفت میں انیا انقلاب بریا موا بوکم بارا معاشرہ برابری نئ تبديليوں سے ہوكرگزردا ہو-سرايد دارى كوسائس كے روٹناس كيا دريري بيدا واركے احدادات سأنس كى دوزا فرون المبيت بوح بهارے معاشره كي شكيل كامطالب كر رہى ہوبي سكنسى ايجا وات كا جديدما متره كے سانے ميں جي بورا بورا ہاتہ ہوئے ساجي نظام كى پيدا دارمين جي وه اپنا اثر ڈال رہي ہیں منعتی انقلاب کے دوران میں سائنسی اخترا عات کوایک بنا بنا یاسامی نظام اینا کام کرنے کیلیے لگیا جس کانا سرایہ داری واگرچیا جی ترتی ہی بدنے ساجی نظام کو بہت بیھے جیوڑ مکی ہوجی طرح کے صنعتی انقلاب کے زمانہ میں بوالیکن بورقی نئی میزوں میں ہم آنگی قام رکھنے کے لیے ایک سعا ترقی سلسلدا بھی قام ہو العبتران می فرق یه بوکد سرماید داری کونوش آیند سمجد کر عام طور بر تبول کرایا گیا اوراشتراکیت کی آج برای سخت عالفت کی مِإِرْی بوحقیقت یہ بوکہ سرایہ وا دی کی کمی کھی یہ کومٹ ش نیں تھی کہ برانے راستہ تطعی طور پر ملیحدگی اختیا رکرلی حائے گر برخلات اس کے اشتراکیت سرایہ واراندام کو حوا نبلے وسے بهنیک دینا چاہتی بی معلم برتا ہو کہ سرملیاں ایک زبر دست اندر دنی منکش کے خارجی اترات میں س كن كمن إكب وكياتي وت كى بوسكو ما تى ما مترومي سائنى اىجادات سلاب ك بها وكى طرح برصف يط استيمين معاشرتي وعائية تش فتال ميالك طرح فاموش رسما ورا وراهواك بارك مكرس كراك موجاً ابو نه مرت بیکد سائنس نےصنعت وحرفت کے احمدلی میلوؤں کا نئے سرے سے جوالا مبل ڈالا ا دراس طرح کو یا محامترہ کے اساسی منصریں تبدیلی رونا ہوئی بلکداس کا کام معامترہ پر خبررسانی اور حنگ کے شن میں بھی اثرا ندازموا خبررسانی کے تعلق بدکها جاسکتا ہوکہ سائنس نے دو مختلف قیم کے بتائج بیدا کیے ہیں. سائنی تخیقات کا ایک بیلویہ موکہ اس نے یہ مرکز گریز نتیجہ بیدا کیا اور دومرا اس کے الکوملی مانک برمرکز بھا ہے کی ایجا دے مبدو مٰا نی اُنجن نے نقل وحل میں سب سے بڑی تبدیلی بیدا کروی کیونکہ اسی کی دمبسے موٹرا ورموائی جازوج دمیں آئے اور مندر کی موٹر کوئی اسی میں شار کرنا مائے موٹر اور موائ مرکیات کی انجینبری کی غیرمولی ترقی اورای کے ساتھ ساتھ تخلف وحا قرن اور موائی مرکیات

کی ایما و دن اور کام نے وقت اور رفتار کے تمام نظریے بدل ڈالے ہیں ہوائی جہا زتے دنیا کے اس دسیع کرہ کی لمبائی کو سمیٹ کو نمقر کر دیا۔ بولیون اکنگز فرڈ اسمتعا و راسکاٹ کی پروازوں نے زمین کے بہت سے خطوں کا کھوج مجالا ہم جو مهذب و نیا سے الگ تعلگ تھے۔ بوسٹ اور گیٹے کی و نیا کے گر دیر وازوں نے تام کرہ کی ہوا با ذمی سے اور اسی طرح روسی قطب کی پروازوں نے لیے فاصلہ کی ہوا بازی کے امکانات زیادہ وقیع کردیے ہیں۔

ہوائ جانسے بھی زیا دہ اہم ہوٹر ہوکیو کہ ہوائی جا زامجی تک دولت مندوں کا کملونا ہولیسکن فرد نے موٹر کو متوسط طبقے تک بہنچا دیا ہو جسیا کہ ہونا چاہیے تھا اس کے تنائج خیر معمولی طور بردور رس الابت ہوئے بخفرا بوں کہا جا سرطرح کے فاصلے کم ہوگئے۔ اس طرح اگر تا مہنیں قرکم از کم ہم بیک اکثر جورہ شبات رفع ہو کر مختلف اقوام کا رشتہ اتحا دا درزیا دہ مضبوط ہوگیا۔ اس طرح کے را لطبر عجت بڑھ جا سے بین الاقوای انو شک مواتع اورزیا دہ بڑھ گئے۔ سفرے سستا اور تختصر ہوجانے کے باعث جانب کو اسان کوجائت ہوئ کہ دوتا م دنیا میں جائے ادر ان مکوں کو اپنی آگھوں سے دیکھے جنویں وہ عرف عالم خواب میں دکھتا تھا۔

جبکہ بوائی جا زموٹرا در دریائی موڑ ہیں اپنے گھروں سے باہر جانے کی دعوت دیتے ہیں، ریڈیو گرافون اور متحرک فلم ہیں ترخمیب دیتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ ور در ندر ہیں جمیسے معنون میں ریڈیو ادر آرامونون نے وائے جانے دیا ہے ۔ اس دس لاکھ آواز دل کے گانے دیا ہے ۔ اس دس لاکھ آواز دل کے گانے دیا ہے ۔ اس دس لاکھ آواز دل کے گانے دیا ہے ۔ نار نے بیا سداں اور موسیقار اس تا داور بہلغ کی آواز دل کو معن ایک کھے ہوئے بیان کے بجائے ان کے بار نے بیا سدنے بیٹی کردیا ہوئے اس خریس موقع دیا کہم نغمہ دسرود کی صحبتوں سے بطف اندوز ہوں جو سامنے بیٹی کردیا ہو اور ہوا ہوں ہو کہم نغمہ دسرود کی صحبتوں سے بطف اندوز ہوں جو سیکڑ دوں اور ہزاد دل میں کے فاصلے بر بر با ہیں ہوتے دیا ہوا در بیان کی کو بیش مون میں کہند ہو دازی اس میں سونگھنے اور مون کی جانے کا بھی ہوتے دیا ہوا در بیان کی کو بیش مین کی بلند ہو دازی اس میں سونگھنے اور موس کرنے کے امکانات میں کا میں کوری ہو۔

اس سُفنی ایجادات کے اتبای ایزات بهت نمتلف النوع اور دورس موسے مجموعی طور پر بید

کہا ما سکتا ہوکرانسوں نے نئی برسیتی ، لطف اندوزی کے نئے خیالات اور مختصریے کرایک نئی وہنست بیداکی ہو بینی رسیقی ریڈی گراموؤن اور اطل فلم کے ذریع سے عالم وجردمیں آئ ہوئی موسیق کو سمجھ کے لیے سب سے بہلی چرجن کا لحاظ ہیں رکھناہے دو نیرکہ اس کے درائع اطار عالمگیر ہیں، دوسرے سیرکہ وہ عالمگیر تھیسی ک رمایت سے بنی جواد رتمیرے یہ کر دنیا کے میٹر حصول کے حوام مواّا ونی درجر کا جالیاتی ووق رکھتے بیں اس کے ملا وہ یمنی واقعہ بوکرسنیا اور ریدو کی قیم کے مہت سے مرسیتیا تی کھیلوں کا اسلی مقصدر ویسر کا نبار مپداکر نا بوا درای سے دہ مدمیر میتی وجود میں آئ جے ما زاکتے ہیں الدوس کملے اکتما ہو تاثرات مرکار مکیا ل بوت بر ایکن ان کافن کارانداخلا را یک زما نه سے و وسرے زماندا ورایک ملک سے دوسرے مک میں نخلف موتا رہا ہوجی طرح فاصلہ کی دوری ا*س کوعلیورہ کر دیتی ہو*اسی طرح وقت کی دوری بھی ہے بجائے فردیہ واقعہ کہ حاز تام اقرام کے سامعین کے لیے بنا پاگیا بوین طاہر کرتا ہو کہ اس میں کسی بار کمی اور نازك خيالى كى كمنايين نيال، تناكمدينا عزور بوكه يؤكه مبديه عَازَامر كِي بيدا وار بولدا عَاز كى الأكتابي بھی امر کی ہوگی جوایک جایانی اسدوستان کی بھے اہر ہوگی اس طرح اگر مجازے سرو س کی ترتبب تال کے لحاظ سے بیچی مائے تواس اواز علم علم علم علی طرح تعلق ہوا ورب موسیق کا اپ ساز ہوج تام ملکوں میں شترک ہوخوا وا ن میں گانے کارواج کتنا ہی کم کیوں نے موجا زمومیقی کے بہت ابتدائی اٹرات کے لیے تكين خن ابت بوسكتي بوجتام السانون من شرك باك ماتيهي اس يصعلوم موا بوكه مديد مازك مراواز اوربے ایکی کے دواسا ب میں اولا سنسی ایجا دات کی برولت عالمی با زار کا لحاظ نا نیا ایک ایسے با حبر کی ا يجا د جوموميقي كواس طرح تقيم كم دے كداس كو حالگيرطور پرسمجاً اور لطف اللها يا جائے گرا مو نون اور ديا لي نے جا زکو عام معرلیت نخبتی ہوا دراب میں کام سنیا بھی کور ا بی موسیقی فلم بنائے جانے کے بعدیہ دلجیب متبتت تىلىم كراېرتى بوكراس مدىد ما ركوبغيراج كى بى منظرك تى ادشوارى سنياك معامترتى ارات مىس سى ج یزسب سے نایاں نظرہ تی و دویہ کراس نے لطف الدوزی کا ایک نیاسیا راور ایک نیامنا عالمہ زنگ بیداکیا ہو دہی دواٹرات جس کے باعث مباز کا دجہ دعل میں آیا۔ عالمی بازار کا لحاظ اور مالمسگیر لطف اندوزى ــــانفيس نے فلى فن كا رى كوبى موجرده صورت كمنى بى بحض بر كاظ كر إلى و داورا شرى

یں جوفلم بنایا جائے و وقعی اپنی اشا عت ہیں اتنی ہی وسعت افقیار کرسے متبئی کدخر بی تبذیب،اس بات بر مجر رکز ابحکدا داکاروں اور سنیائی ساز وسامان برہے اندازہ روپیہ صرف کیا جائے۔اس معرد ف ابریشیان اور تکی موئی و نیا میں سنیا زندگی کے لیے بڑی تسکیں ہو۔ ہا رہے متدن معا شرہ میں اسی کو غیر مولی اہمیت ماصل ہوا ور اسی لیے وہ عالمگر تفریح کا ذراید بن گیا ہو۔

اب تک ہمنے سائنی کارنامہ کے اس صربرگفتگوی ہوجس نے انسانی معاشرہ کی بھبتی میں اماد کی ہو۔ سائنس کا کارنامہ جنگ کے میدان علی میں معاندانہ ذہنیت کا بھڑ کا دینا ہوجس کا ایجام قرموں کا الگ الگ موکر آبس میں وست وگریا بن موجانا ہو۔

جگ کے سلے میں مائن کا سب سے بہلاکار نام جنگی ہولنا کیوں کو تر خوہ درجاک بڑھا دیا ہو ساتھاں نے مائنس کی مدوسے بنائے ہوئے بائی تیزی اور وجودہ اوا بوں میں زہر کی گیبوں کے استعال نے منصوف سابی ہلکہ شہری کی زندگی کو مجی خطوویں وال دیا ہی جنگ کا دو مدا گرسب سے بھیا تک بھی جنگ کی تباو کا ریاں ہیں۔ اگر یوں کما جائے تو کوئی سالفہ نہیں کہ آج کل کی جنگ میں ندیم سے حارتیں گوے کوئے ہوتی ہیں اور مذر ہر کی گیس جاؤں کو باک کوئلی ہو اصل یوں ہو کہ اب جنگ کا سارا دو مان جم ہوگیا ہو بو گارود دکی ایجاد نے جنگ سے انسانی مفرکو ما رج کر دیا اور سائنس نے جنگ کوسیکا کی بنا دیا سے میں ریا میں اپنی ہو ان اور تنا سب کا باہم گرا گا۔ آج کل کی جنگ سائنسداں اپنے وارا لیجر میں یوں ہو گا اور مراسیا ہی کا کام ہو۔ ان فوری میں ریا ہو دخوری سائنسلاں اپنی واری نوری نوری آنرائ ہوں ہو با ہو جو بی تا تو خوری ہیں ہو ہو گا ہو ہو گر ہا سے معاشرہ کو لانداؤسینیں اپنی بوری بوری زور آنرائیوں کے ساتھ کھیلیتی ہیں جنگ تو ختم ہو جو تی ہو گر ہا سے معاشرہ کو لانداؤسینیں اپنی بوری بوری زور آنرائیوں کے ساتھ کھیلیتی ہیں جنگ تو ختم ہو جو تی ہو گر ہا سے معاشرہ کو لانداؤسینیں اپنی بوری بوری زور آنرائیوں کے ساتھ کھیلیتی ہیں جنگ تو ختم ہو جو تی ہو گا ہو میا خطراک ہو بینا آن انتھا ہو میا خطراک ہو بینا آن انتھا ہو میا جو بوری اور تقدیر پر ہوں کا اندھا ہو میا خون ایک ہو بوری ان ان انتھا ہو میا ہو ہوں جا نیا ذوں کی بیکا رہی واندوں کا اندھا ہو میا خون ایک ہو بوری ان اندوں کی برکاری اور تقدیر پر ہو تھ

آج کل کی جنگ کے معاشرتی اٹزات کمی نظرانداز کر دینے کے قابل نہیں قوانین بالکل اپنے ہاتھ میں سے ملیے جاتے میں اور عام رواج سے بالکل مختلف حقوق اور فرائف کا ایک افرکھا سیار قایم ہوجا آہر جوبہای کیا کہ اجا شری بنے بنیں دیا ہی بنیں بلکروجودہ طریق بھگ کی بربرت اسے اسانی زبرگ کے درشت اور سفاک بناویتی ہو بنید دی اس کے لیے صرف ہتھیا رہی بنیں بلکرشعا رکھی بن جاتی ہو۔ فا پر انھیں افرائی ہوں کا دا وُرَظُم تشدد کو اس کے سلم عنا صرمی شامل کو افرائی بین افرائی ہوں کے سلم عنا صرمی شامل کو اور کر گراس سے بھی زیا وہ بیبت ناک افرات نعنیا تی ہیں۔ جنگ تظیم نے اعصا بی کمزوری اور تو بوں سے دہشت انگری کی مانعد اور شاہیں بیٹی کی ہیں۔ کچھ افراد کا دمائی توازن اکٹ وینے کے طاوہ جنگ کا عام نمنیا تی افرائی مسلم بعیاروں کو الگ بعینکدینا اس نوع کے دمجانات اس سیا ہی میں صرور پائے جائیں گے جو لڑائی سے تازہ دالیں ہوا ہو آہستہ ہت اس نوع کے دمجانات اس سیا ہی میں صرور پائے جائیں گے جو لڑائی سے تازہ دالیں ہوا ہو آہستہ ہت ایک طرح کی مرابی کی اور ایک بینی ساج پر حکور کرکے اسے و بالیتی ہوجرا یم میں اضافہ ہونا ہو فیا وات برسے ہیں اور عام اظافی صیار ایکل بیت ہوجا تا ہو۔

اس کے علاوہ سائنی جنگ نے امن بیندی کوایک اہم مسلہ بنا دیا ہی ندمہب اس بیندی اپنی تر دہب اس بیندی اپنی تر دیج کے لیے ایکٹروس کھیلے، نادمن اپنی اوکٹین شیر و جیسے ختلف النوع سلفین تلاش کرنے میں کا سیاب ہوا ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہوکہ امن بیندی کا مسلک مرتم اور مرطبقہ کوا بنی جانب اگل کررا ہو ہمیں اس کے حرف ایک بہار پرگفتگو کرنا ہولین بیکرسا کنسداں کا طوز عمل لڑائ میں کیا ہوا ورکیا ہونا جاسئے۔

توجودہ خورت میں سائنداں کا طرز کل بالکل فیٹیقن ہجاس نے اپنی تھیں تو شرخ کردی گریہ تعلما ہول گیاکہ اس کے اثرات کیا ہوں کے گراس ذہنیت کو تبدیل کرنا حزور ہجو سائنداں ہرا کی ساجی ذمہ داری عائم ہوتی ہجواس کوا ہے میں ساجی شعور بدا کرنا جا ہے معاشرہ کے ایک فردی حیثیت سے اس کا فرض بیر ہجوکہ وہ اپنے علم کا نا جا نواستعال نے کرے جہان تک بیٹے کی فرعیت کا تعلق ہجاس سے کوئی نقصان نمیں ہنچ سکتا کیو کہ طب پوری طرح تا بت کر حیثی ہوکہ بیٹے درا نے کام الخام علی معاری حالتوں میں بھی کیا جا سکتا ہجو ہے وہ ان سائل بھی کیا جا سکتا ہجو ہے دہ ان سائل بھی کیا جا سے ان موردہ یہ کرسکتا ہجو ہے کہ دہ ان سائل بھی کہا وہ کی ایک وقت اس کو دیا گی مجل اقوام کو دے دے است بھیٹی نظور کھے یا اپنی کی ایجا دکر محفوظ کرنے یہا دہ سے اس کو دیا تک میں اس کا افاد می ہوئی میں اس کا افاد می ہوئی میں اس کا دیا ہے کہا دیا تھا کہا دکرے دے دے است بھیٹی نظور کھے یا اپنی کی ایجا دکر محفوظ کرنے یا بیک وقت اس کو دنیا کی مجل اقوام کو دے دے یا سب

مبتر پرکسی زہر لی ایجاد کے ساتھ اس کے لیے تریا ت بھی ٹلاش کرے اور دونوں ایجا وات کا ساتھ ساتھ اعلان کردے اس سے ابھارنہیں کیا ماسکٹاکہ ہے بہت سے سائنسلاں قرمی دارالتج وہ میں خالص خوں آشام تحقیقات میں مصروت میں اس کا سد باب اسانی سے بین الاقوامی سائندانوں کی ایک منظم جا حت کرسکتی ہودملن بیتی کا گرا کن نصور اکثر اس کا محرک ہوتا ہوا در اس نوع کی تحقیقات سے بیرجو کی امید بھی مائم کرلی جاتی ہوکراس کے اثرات ا نسانیت کے زخموں کے بیے مرہم کا کام کریں گے۔اگران بیندسا ننسدان افادی مقصد کوساسنے رکھ کر ہر و بیگینڈہ کریں تراس نام نها د ولمن پرستی کا آسانی سے ہمرم کمل مائے دوسرے بہلو سے متعلق ذراسی حقیقت شناسی سے کام لیبا صردر ہوا دروہ میر کم اس حقیقت کو ہرگرد نظراندا زنہیں کرنا جاہیے کہ متدن امن برسی ابنی جگہ اقص ہے ایلیاوس کیلیے اسی مئلہ کی ایک ہیں کانہ تشریح بیش کرنا بوکهم اینے دما غوں کے لیے تجرید توجید استعارہ او ترشبید کاسهارا درموند سطح ہیں اوران حيقت س بجية بيرس كوصا ف سجف كى بم كوسسش نيس كرنا جاست بم اب ضمير س مبوط بوسك مِين اكه نا واتعنيت كابها نة لاش كرسكين اصل بيه كرك ما مُعدال كاية فرض بوكه وه اينه آب كواس سازش <del>س</del> علیٰدہ رکھے جس میں وہ اب بوری طرخ شر کیب ہویہ نوض سائنس اور انسانی معاشرہ دو نوں حانب سے اِس

گراس متصد کے حصول میں بہت ہی و شواریاں حائل ہیں۔ سائندال کو اس ساسی اور معاشی نظام کا بھی مقابلہ کرنا بڑتا ہو ہواس کو جا روں طون سے گھیرے ہوئے ہے۔ ایک خور فرقار توم کی ریاست میں رہتے ہوئے اس کے لیے یہ اعمل ہوجا تا ہو کہ وہ اپنے اصول او سطح نظر کے مطابق کام کر کے اس ابنے وطن کے مطالبات کی بھی نشی کرنا ہوئی ہو۔ وہ ایک جمیر بکن کمش میں مبتلا ہوجا تا ہو۔ قرمی مجبوریاں منزایا بی کاخوف اور ساج کی طعن تولیق اس کے احول سے دوجار ہوتے ہیں اور مبشر وہس تر راست اختیار کرنے برجور ہوتا ہو بھی صالات کو دیکھتے ہوئے دو بی کا سوال میں نظر نداز نہیں کیا جاسکا اسی مجبوریاں مجبوریاں کم مجبوریاں کو کی میں گراس کا کام مبرصورت جا دی ہی رہتا ہو جبت کے تحقیقات میں بورا بورا الی سنان موجود ہو کا لیے کے مل سے ذہین سائنسدان کی مرکزاری وا دالتہ ہوں

میں آتے رہنا بندنہ ہوگا سائنس جا ہے اپنی سی کمی ہی کوسٹسٹ کر ہے ساترہ اس کی ایک نہ جانے دیگا امن پندی کا سکر گویا اس طرح اب حقیقاً حرن ساجی اور سیاسی ہوکر رہ گیا ہی جب تک الن دونوں شعبوں میں بوری بوری تبدیلیاں نہ ہوں سائنس اپنی کسی طرح اندازی دکھانے سے قا حریبیگی سائنس اور معاشرہ کا تعلق صنعت وحرفت، رسل ورسائل اور جنگ کے بہلو وں سے واضح کمرنے کے بعد ہمیں چند عام شامات کومیش کرنا ہاتی رہ جاتا ہی۔

سائن معا نرہ کے جدیہ جہرت بیند نظام کوایک عالمگیر تعمدی طون سے جا دہی ہوا گرج ہوجو و معا نرتی نظام سائن کا پیدا کیا ہوا ہو گرآنے والا معاشرہ جواس کی تر دید کرے گا اس کا با عنہ بھی اسی سائر کی انقلاب بیندی ہوگی تایخ تر دیرات کا ایک طویل سلد ہوا در ساری ترقی کا قانون بھی اسی ابھا رہیا ہی مفرہ جے ہیل کے العاظمین تر دید کی تر وید کہ سکتے ہیں۔ مبدید معاشرہ کے بوئتی ہیا ہوں بدر کی روفا ہول ہو بیانا نظام نے آنے والے وور کے بیے جگہ فالی کر رہا ہوجس میں سائنس اپنا پورا پورا کام کرتی رہی ہو معلقی روسے یہ دور تعمیر بریکون ہونا چا ہے قاگر حقیقت ہیں نظر جر کچے دھیتی ہو وہ اس سے بالکل خلف ہو سائنس کواگر تہنا دہ و یا جاتا تو وہ اس معاشرتی تعمیری اپنا کام کرجا تی لیکن تبدیلی کے اس بہتے ہوئے کومعاشرہ کا یہ مرکنا خاور تاریخی طور پر خلط نظام مگر حگر روکا رہا ہو سائنس تعمیر سائنس سے اسلام کرتی ہو معاشرہ کا اقتصادی نظام ان جزوں اور آسائیوں کی ساویا نہ تقیم ہونے نہیں و تیا جو سائنس فرا ہم کرتی ہو معاشرہ کا اقتصادی نظام ان جزوں اور آسائیوں کی ساویا نہ تقیم ہونے نہیں و تیا جو سائنس فرا ہم کرتی ہو اور جس کے ذرائعہ بی فوع انسان کی صحت اور مسرت میں اضافہ ہو سکتا تھا۔

کی ساج کاو فرنوی وجود جو پیلے اتن نداز مرتار ہا ہوا در دہ سائن جس کی ترتی ساج سے کئی ہو ہیں ہو اور دہ سائن جس کی ترتی ساج سے کئی ہو ہیں ہو میں ہونے میں دو خصوصیات ہیں ہونے سے اس بی پیلے کی طرح باتی میں جنس ہونی نے اس تاریخ کے اولیں دورہ نموب کیا تھا۔۔ اب بی پیلے کی طرح زیر گئی خلیظ وسٹ یا ندا درختھ ہو کیا ہیں انسانی تاریخ کا قال ہو ؟ کیا اسی کے لیے بے شارنسوں نے کام کیا اورختم ہوگئیں ؟

اً رُفورے دیکھا جائے تواس مئلہ کے اساب آسا فی سے سچیمیں آسکتے ہیں۔ اولا یہ کہ موجد دہ مکنی ا بھا دات کوعلی سائل میں استعال نہیں کیا جا رہا ہجو اس سے ابحا رکی گنیا بیش نہیں کرصنعتی اواروں نے سائنی ا بھا دات کے حقو ت محفوظ کرا لیٹے انفیس اپنے تک مدر و کر رکھا ہو میکا گی ایجا دات اورکیمیا وی اجزا کے متعلق بیکم از کم نینی طور کر کما جاسکتا ہی سرا یہ کی کمی کے سبب سے سائنس سے بعض امور میں فائدہ اٹھا کا مکن نہیں مثلاً کما وں کی ترتبیب اور شروں کے خاکر میں کوئی نایاں اصلاح یاسی طرح محاکوئ اور مفید کام - اکثر ناگزر رائیوں کی مجوریاں شلاّ جنگی تحقیق جو صرف ذاتی منافع کی سرایہ داری کی صورت میں بیدا ہوتی ہو۔ صحت عامدا دراسی نوع کے حزوری امور میں کا نی خرج کرنے نہیں دہتی۔ دو سرے یہ کدروا سیت پر شی اور قدامت ایندی پیلے زا مذکی طرح آج بھی اپسی بنیا دی تبدیلیا س نہیں مونے دیتی جس کا ہونا مذھر ف عزد ری بو بلکه مکن بمی بو تبسرے برکه اگر دیخصوص معاشر نی سائل کا مطالعہ سائنی طور پر کیا **جا**ر ا<sub>ی</sub> بحروعاً تم<mark>ل</mark> متعلقات کے پورے امول کو ایک نئے سکنسی زا دی*ر نگا* دے دیکینا اب بھی اتی ہو عمرا نی ا در ساجی سال سأمنى تفتين كے انتظارين بيں يونكر سائندال كامعاشرى شور لورى طرح بيدارنييں بوا شايداى ليے اس سُلرکو دہ اہمیت مذوی ماکی جس کا یہ محتاج ہوا در میری کر قدامت بیند برگز نہیں میاستے کہ برانے خیالات میں کوئی تبدیلی کی مبائے بہاں تصور حبّنا سائنس کا ہواتنا ہی معاشرہ کامی ہو!

مقبول الرحلن ايم-ك

### ہارامعاشرا وراک کا اثرمعاش پر

ہر ملک کے معاشر تی اور مذہبی اواروں نے تا پیخ کے ہرووریں ابل ملک کی معاشی زندگی پر گرااٹر ڈالا ہو ترتی کے اس موجودہ دوریں ندہب اور ساج کے ان بند هنوں کو بہت کچہ توڑا جا حکا ہو گرمندوستان ابھی معاشی اور وہنی ترتی کے اس معیا رتک بنیں بینچا ہو کہ جس میں ندہب اور ساج کی یہ بندشیں بالکل توڑی جاتی ہیں اور انسان اپنے قول ڈیٹل میں کا ٹی اختیا رکھتا ہو تیلیم کی ترتی اور مغربی خیالات کی آ مدسے ہارا نعلیم یا فعہ طبقہ ان چیزوں کا بہت کم لیا ظرکر اہر گراس کی تعداد آئنی کم ہو کہ سے مندوستان کے اسل وہنی رجان کی کا کندگی نمیں کرسکتا۔ مندوستان کی اصل آبا دی پر ابھی تک فرجی الت رواجی حوش اعتقادیوں کا گراا ترہو۔

ذات یات کی بندش سید ہاری ساجی زندگی کی ایک اہم خصوصیت ہوا دراس سے بڑے در رس معاشی اڑات سرتب ہوتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مجت اندا کیے ہوئی خواہ شرید بھیکوت کی ساتھیں کہ اس کی ابتدا کیے ہوئی خواہ شرید بھیکوت کی ساتھیں کہ اس کے مطابق تیقیم کی ابتدا کی ہو یاجیس مل کے مطابق تیقیم کی اہم صرورت کا نیچر ہو یا پھرسینا رٹ کے خیال میں قدیم آریا گی اوارول کا ارتعا ہوجے ہندوستان کے مالات نے موجودہ صورت کم بنی سہرحال کی ذکری طرح بھی ذوا توں کی تقیم ہمارے معاشرہ کا ایک اہم جزبن گئی ہوا در ہماری زندگی براس قدر حیا گئی کہ امبریل گزشا من انڈیا کے العاظمیں۔ اہم جزبن گئی ہوا در ہماری زندگی براس قدر حیا گئی کہ امبریل گزشا من انڈیا کے العاظمیں۔ در بیدایش ہی معاشری اور شاخی معاشری اور شاخی ہیں اور شاخی بیاد وغیرہ سب کی کرنا پڑتا ہی ۔ بیاد وغیرہ سب کی کرنا پڑتا ہی ۔ بیاد وغیرہ سب کی کرنا پڑتا ہی ۔ بیاد وغیرہ سب کی کرنا پڑتا ہی ۔

اس طریعے سے مہنت سے فا نداؤں کا ایک فاص بیٹیہ اختیار کرلیا ایک ہی بزرگ کی ادلاد مونا اور تقریباً ایک ہی تم کے ذہبی خیالات رکھنامراد ہو"

موجودہ زمانے میں ہند و ستان میں تین قیم کی ذائیں یا ی جاتی ہیں۔ (۱) بیشہ واری ذائیں. یہ وہ ذائیں ہیں جن کا تقیم علی کی ضرورت سے وجد مجوا ان میں بڑھن ، کھتری اور دلیں و خیرہ شال ہیں۔ علاوہ ازیں جبرٹی حیونی صنعتی ہوا دریاں جیسے سنا ر، بڑھئی، حجام، وہو بی اور کمہا روفیرہ مجی اسی تعتیم میں شامل ہیں۔

یے ۲۰نٹی اِ آبائ ۔ یہ زانیں ہندوستان میں بہت سی ہیں جنگال کے چنڈل اور راج نبسی راجوہا اور نیجاب کے مباعے گوجر وغیرونسلی المتیاز کی بدولت وجو دمیں آئیں۔

۳) وہ واتیں جر ندہبی اخلافات کی و صب بیدا موکئیں فرقہ واری واتیں کملاتی میں بمبئی کے انگایت اس تقیم کی ایک اچھی شال میں۔

یہ امرتوا بگی تشریح کا محاج منیں کہ آج ہی ہارے دمیات میں ذات بات کی تغیم کا وجر ہوا گرمیاس کے بندھن ڈھیلے ہو جلے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہم کہ کوگوں کی معامی زندگی ہر اس تعسیم

كاكياا تربوا بو

ذات بات کے والے کو سرامر برا بنا کا بھی ٹھیک نیس اس میں جند فرباں بھی ہیں اول تو ہدکہ اس سے ایک طرح کی تعیم مل بدا ہو جاتی ہوجس سے سوسائٹی میں کا رکر دگی اور نظم بدا ہو آئج علاوہ اذیں بیخض ابنی برا دری کے احول میں اور اپنے والدین کی مروسے آسانی فنی مہارت عامل کرلیتا ہو فاص کر قدیم نام کی مروسے فاص کر قدیم نام نے میں جگر آن کل کی طرح کے قدیم کا لج بنیں کھلے تھے اپنی وات والوں کی مروسے اپنے کام میں کوئ شخص مذمرف ما ہر جوجا تا تھا بلکہ اپنے آبائ بیٹوں کے ان راز ہائے سرلبتہ سے بھی قوان ہوجا تا تھا جو قدیم سے سینہ بدینہ جلے آتے تھے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ بنول کے ذات میں محدود ہونے کی وجہ سے سابقت کا دائرہ بھی محدود رستا ہواور مسابقت کی دوخرا بیاں پیدا نہیں ہوکیتیں جو اس کی انتما کی صورت میں عام نظر آتی ہیں۔

با دجودان تمام خوبیوں کے ذاتول کی تقیم معاشی حالات بٹرامضرا ٹرڈالتی ہوا درخاص کر موجود ہ دور میں اس کی خرابیاں ا در بھی زیاد و بڑھ گئی ہیں مسٹرسی بی بلیس اپنی کتا ب ملم تعرق میں مکھتے ہیں معاشی آزادی کا محالف اور معاشی ترتی کے راستہ میں رکا وٹ ڈالنے میں کوئی طریقہ

اس نظام دوات بات کی تعیم، سے بڑھ کر نمیں مرسکنا ،

بڑی خوابی اس طرایتے میں یہ ہو کہ شرخص مجبور موتا ہو کہ اپنی ذات کے بیتے برہی زندگی گذا رہے۔اگریہ بمیشہ اس کی طبیعت کے موافق ہوا توفیہا ور مذندگی دبال جان ہوجاتی ہو۔ شرخص اس کام میں اجہارہ ہا ہم جس کی اس میں صلاحیت ہو گراس طرح مجبور کرنے سے اس کی صلاحیت ابھرنے نہیں باتی۔ ووجیتا ہم کہ دومرے بیٹوں میں اس کے لیے ترتی کا زیادہ موقع ہوگر ذات بات کی بنرٹیں اسے ترتی سے روکے کمتی ہمی ادریہ چیز ماشی لیجی کا باعث ہوتی ہو۔

کارگرایک بینینے کے دونسرے بیٹے میں نمین جاسکتان سلے اپنا اصل بمی دوسرے بیٹے میں امتق نمین کرسکتان طرح کر ایمنت اور امل کی نقل بذیری نامکن ہوجاتی ہو۔ کر ایمنت اور امل کی نقل بذیری نامکن ہوجاتی ہو۔ کر ایمنت اور امل کی نقل بذیری نامکن ہوجاتی ہو۔ کر ایمنت کے ایمنت کے

مزر برال ذاتر ل ك تقيم عمنت كى رسائعي محدود وموماً تى جو رسد طلب كے بر صف

یا گھٹنے کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ بیدایش بر بیا نہ کبیرے راستے میں بھی شکلات بیدا ہوتی ہیں ہائی منت اور نظیم سے بینیوں عاملین بیدلیش جن کی طریق بیا نہ کبیریں ایک ساتھ ضرورت ہوتی ہی الگ الگ ذاتوں میں ہے ہوئے ہوتے ہیں جس کی دجہ سے ان کو یکجا کرنے میں بڑی شکلات بیش آتی ہیں۔

یہ وایک مختصر ما فاکہ قرات بات کی اس تقیم کا جو ہارے مما شرے کا ایک اہم جزوج جدیاکہ بہتے ہا ہے۔ بہتے ہا ہے جو ہا ہے۔ اس کی اس تقیم کا جو ہارے مما شرے کا ایک اہم جزوج جدیاکہ بہتے ہیاں کیا جا جو تعلیم فردانی آ مہ ورفت اور اگریزی قانون کے اثر سے ذاقوں کی تقیم کم ہوا شرق کم موائن کے دائن ہوگئی ہوا ورہ نے پوری تندی اور ول سے کام کیا تو وہ ون و ورنیس حب ہم اپنی سوسائٹی کے دائن سے یہ بدنا وہ برمثانے میں کا میا ب ہو جائیں کے مطاق کی مردم شاری کی روپرٹ میں بھی ہی رائے فالم کی گئی ہوکہ لمک میں ذات بات کے بندھنوں کو دم عیلا کرنے اور ان انتیازات کو فنا کروسینے کا ایک عام رجان با با جاتا ہی ۔

گراس طراتی میں سب سے بڑی خوابی قربہ ہو کہ ہڑخص کو کچے نہ کچے صرور ل جاتا ہوجس کی وجب م سے بہت سے کا ہل لوگ مفت کی روٹیاں قرڑا کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں بڑخص پر خاندان سے مل افرا دکی ذمہ داری ہوتی اورا نفرادی اوالعزمیوں کو اجا گر ہونے کا موقع نئیں ملیّا استے بڑے خانمان کا دبا و ٔ اور روا می دمه داریاں اس کے دائرہ علی کو محدود کر دیتی ہیں اوراس کی طبیعت کے وہ حربر جوعلا ہونے برانیا نیت کے لیے منید ثابت ہوسکتے صائع ہو جاتے ہیں۔

گرذات کی طرح - بلکہ اس سے بھی کمیں زیادہ تیزی کے ساتھ بہ طریقہ آج کل زوال بذیر ہو۔ یوں وکمیں کمیں مشترک خاندان آئ بھی نظر بڑھاتے ہیں مگردہ اپنی زندگی کے آخری دن بورے کراہے ہیں بشترک خاندان کا وہ بہلا سانظرا کمیں نظر نہیں آٹالیکن اس گئ گزری حالت میں بھی اس طرت کا اثر ہارے معاشرے بربا تی ہو آئے بھی اکٹر گھرانوں میں بوی بچوں کے علاد کمن مجانی بیوہ بہنیں . بوڑھے دالدین ادر بعض قریمی رہنستہ دارجن کاکوئی آسرا باتی نہیں ، ا ہو برورش بارے ہیں ۔

منربی خیالات، انفرادیت کے حدیثینی اور قدیم بیٹیوں کی تباہی اور برطانوی سول تا اون و لئے ان استربی خیالات، انفرادیت کے حدیثینی اور قدیم بیٹیوں کی تباہی اور برطانوی سول تا اور است خید کے اس نظام کی جڑی ہا ڈوالی ہیں۔ حبا کداد کے حصے بخرے ہوجانا اس کا ظاست تو بہتر ہوگر حجو لے حجید کے لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہونے نہیں باتی بلکرتی ہو گر حجو لے حجید کے حصے ہونے کی وجہ سے کسی کے پاس بھی اصل کی اتنی بڑی مقدار جمع بنیں ہونے باتی کہ جس سے حدید طرز کے کاروبار بیا یہ کہیں ہوگر ملک میں شرک طرز کے کاروبار بیا یہ کہیں ہوگر ملک میں شرک سرماید وارکینیوں کے طرق کو زیادہ وسے زیادہ رواج دیا جائے۔

غرض کرمشترک خاندان کے نظام میں اچپائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی۔ مگرواضح رہے کہ یہ برائیاں اس تم کی ہیں کہ اگران میں ترمیم یا اصلاح کر دی جائے تو بھیرکی تم کا کھٹکا تنمیں رہتا اور لبقول مطرریم ماتھ منرجی کے

الیا ایک ایسے ملک میں جہاں نہ تو حکومت اور نہ کوئی دوسرا اواد و ہی معاشرے کے بناہ گزیں بینی بوڑھوں، غروبر، شیوں اور میوا کوں کی روزی کا سامان کرنے کی طرف متوجے ہے۔ متوجے ہے ہوتا ہی مشترک خاندان کے ٹوٹ حانے سے بہت سی علی شکلات بیش متوجے ہے۔ ہم تا ہی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گ

دبیاتی برا دریاں ۔ ہندوستان کی ۵ ۹ر۸۸ فی صدی آبا دی دمیات میں رہتی ہو النصافی

ہوگی اگرمم کا وُں کے ساتی نظام کی اہمیت نظر انداز کرجائیں۔ آج سے تنہیں صدبا برس سے ہادی دیماتی زندگی برابرانبی برانی وگر برملی جارہی ہو۔ نے خیالات نے لگ اور نے حالات آتے ہیں وہیا کی ظاہری صورت برمجی حواد اسٹ تقل یا فیر تقل انڈوائے ہیں۔ گردمیاتی نظم کی روح سدا برقرار دہتی ہی۔

الفنسٹن صاحب کی رائے ہوکہ و بیاتی برا دریان دیا ست سے تمام لوازم کی حالی ہیں۔ اور دا تعدیمی بی ہوکہ ہرگاؤں اپنی بنیایت کی مروسے اپنے کل معاشی اور معاشر تی مسال کا تصنیمہ کرلایٹا ہو بہت کم ان دبیات والوں کو سنر کی عوالت میں جائے کی نوبت آتی ہو۔ ہرگاؤں میں زمیندا در خواہ دہ حکومت ہویا کوئی اور) اور کا نتکا رکے دواہم طبقے ہوتے ہیں۔ ان کی حزوریات کو پورا کرنے کیسلیے جند دو مرے کارگرمشال بڑھئی، لوہ رہتا ہی، جولاہے وغیرہ بی گاؤں میں لیتے ہیں۔ ان کو خدمات کے عوض غلہ دینے کا دستورتھا گراب نقد زردیا جاتا ہو، آڑے دفت میں کا شکار دول کی ایدا دکرنے والا ایک سام کو کارٹی ہوتا ہوجو ضرورت کے وقت ان کو قرض دیتا ہوا ور پیران کی سادہ لوجی سے فائدہ انھا کر دگئی، گانا سود وصول کرتا ہوگر آج کل بعض قائین اور انجران کی سادہ لوجی سے فائدہ انھا کر دگئی، گیا صود وصول کرتا ہوگر آج کل بعض قائین اور انجران کے ایماد واہمی کی بردلت اس خوابی کا سدباً،

الله مناس الله تعلگ الني برا درى ميں مكن رہتے ہيں بيرون و خياست ان كے تعلقا اللہ مناس الله تعلقا اللہ مناس الني طرور بات كے ليے خور كفتل ہوتے ہيں - اپنى طرور بات كى تام جنري الني كا ور سى ہوتے ہيں - اپنى طرور بات كى تام جنري الني كا دُن كے كار مردن اللہ اللہ وخت كرنے كے ليے وہ ماتے ہيں در مذاكر ابنى بيدا وار دبياتى ساہوكاروں كے ہاتھ يا گا دُن كى مندى ہيں جج اور بيدا ہيں اور بيدا كاروں كے ہاتھ يا گا دُن كى مندى ہيں جج بحى اور بيدے ہى -

کا دُن کے اس طرت بود داند کے کہرے معاشی اترات مرتب ہوئے ہیں۔ اچھے جی اور بہے جی۔
اول ترب کہ دبیات کے سیسے سادے نظام میں ارگوں کے مفادا کی دوسرے سے بہت کم کمرانے ہیں مسابہ
کی گرم بازاری نہیں ہونے باتی میں کی وجہ تازا د سابقت کی خرابیوں سے حفاظت رہتی ہو محنت اور
اس کے ساتھ اصل مجی گاؤں کی زمینوں میں منیدر ہتا ہوجی سے کا شکار ترتی کے بہت سے مواقع سے

مودم برجا آبى

ز مرگی میں انقلاب آنے والا ہو-

کائوں کے اکثر سا المات رواج کی مرد سے طی پاتے ہیں مقابلے کی جگر رواج کا زیادہ دوردورہ ہورہ کا نہادہ وردورہ ہور کا فرا میں مقابلے کی جگر رواج کا زیادہ دوردورہ ہورہ کو برطا فری حکومت نے سا ابتت کی خوابیوں کے مدنظواسے باکھل فنا تو نہیں کیا العبتہ محدود صرور کر دیا ہوا درا بگا دَں سے سگان وصول کرنے میں اسی اسول کو مدنظور کھا جاتا ہو اجرت کا بھی ہی حال ہو وہ بھی رواج ہی کے مطابق معین ہوتی ہو کہی زیاج وہ میں رواج ہی کے مطابق معین ہوتی تھیں مگرا ب قا فون طلب درسدے تحت ان کا تھین ہوتا ہو۔
میں میں میں اور برطا فری تما فون کے مرائع آمدور فرت کی سولتوں اور برطا فوی تما فون کی بدولت اس نظام ہوتی ہے۔ اب کمیں بھی مل نہیں ہوتا۔ قرائن بتارہ بیں کہ ہند و سان کی معاشی کی بدولت اس نظام ہوتی ہے۔

ہاری ساج میں ندم ب کو طری زبر دست اہمیت عالی ہو۔ ذات بات کے بندمین، مشترک فا ندان، اور نظام دید سب کے سب بری طرح ندم ب سے مثاثر ہوئے ہیں. ندہ بیت ہا دسے ہرروا تی نظام کا جزولا نیفک بلکر دوح رواں ہو۔ ندم ب سے مثاثر ہوئے ہیں. ندہ بیت ہا دسے ہیدا ہوگیا ہوکہ ندم ب ہاری معاشی بیتی کا با حث ہو کیو کہ یہ معاشر سے پربراہ راست اور معامشس ہم بلواطہ از انداز ہوتا ہو۔ ملک کا فرج ان طبقہ اس خیال کا بڑی حد ک حامی ہو۔ مگر در اس یہ ندم ب سے نا واقعیت کا نیت ہو۔ مرد اس کے مدم بیاری معاشی حالی کا بڑی مدر ہوتا ہوگر اس حد ک مندی کرماشی معاشی کر والی میں دیوار بن کرمائل ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ندم ب کا اثر معاشی جد وجد کرنے والوں میں دیا تنداری اور داست بازی پیدا کرتا ہوجو معالمت میں کامیا بی کی دوح دواں ہیں۔

اس امرے انکا رہنیں کیا جاسکتا کوبض ندہبی مقائد ہارے ہاں ایسے ہیں جو ایک فاصقم کی معاشی حدوجد سے روکتے ہیں سب سے پہلے تو ذات بات کی کڑی بند شیس ہی ہیں جن کامفسل ذکر پہلے می کیا جا جی علاوہ ازیں بعض دو سرے اعتقادات می ہیں شلاً بعض ہندو ذاتوں میں مجیل بڑی اور فضلے کا استعال لطور کھا دکے نا مائز ہماما تا ہو۔ ان کے ہاں گوشت کا بیویا رہی معیوب ہوای طح ملا وں میں شراب کا بیو بارا ورسود کالین دین حرام ہو گرحقیقت یہ ہو کہ ہندوسانیوں میں الوالعزمی کا فقدان ہو ورنہ کرنے سے لیے سیکڑوں کا روبار ہیں۔ تبستی سے حکومت بھی ملک کی ترقی اور متا وسے یوری ہمدر دی نہیں کہتی -

سر کا وثمیں آج نئی نئیں ہیں۔ گرتعجب ہویا ہو حب ہم قدیم ہندوستان کی ما دی ترتی برنظر فراستے ہیں ہیں غرب اور افلاس کا ما را ہندوستان کسی زمانے میں دنیا کے نہا بت دولت مند کمکوں شار ہوتا تھا۔ ہندوستان کی صنعتوں نے بورب کی منڈیوں برقبضنہ ہما رکھا تھا اور اٹھا روسی صدی تک ہندوستان کی تجا رت بورب کی تمام قوموں سے بڑھی ہوئی تھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی نئی صنعتی اور تجا رتی تعمیر میں اہل ہنو دمیں مارواڑی جمبنی اور بھا ٹیرا درملیا فول میں خوج ہمین اور بوہر سب سے بیش ہیں ہیں استعماد واقع ہوئے معاملہ میں بھی وگ سب سے بیش ہیں بی والے العقیدہ واقع ہوئے ہیں۔

بات در اصل بیر بوکہ نرمب نی نفسہ معاشی ترتی کوئیس روکتا اور وا تعدیر ہوکہ ایک عام ان ن ک کے لیے معاش میں جن اس معاشی موکات. در اصل مبندوستان کی اس معاشی موکات ور اصل مبندوستان کی اس معاشی نبتی کے اس باب کچے اور ہیں و لی مکومت کے بربا و ہونے کے بعد ملک میں بنظی کا دور دور و مولیا اگریزی حکومت کی روش بھی نشروع مشروع میں صد در صبا بذر ہیں اپنے مفاوی خاط کم کمینی نے لمک کی معاشی ترقیات میں انتمائی مشکلات بیدا کر دیں انہویں صدی میں تحط اور دباؤل کمینی نے لمک کی معاشی ترقیات میں انتمام حالات نے ل کر اہل ملک کے حوصلوں کو لیت اور ان کے زاویہ کا دور و رہے شروع ہونے سے قبل لور ب بنا میں کے جدید دور کے شروع ہونے سے قبل لور ب برخی طاری ہوئی ہو گر سائن کی مردسے اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔

ہندوستان کی حالت بھی اب برلنی نفروع ہوگئ ہو مغربی انزات سے بڑنے سے سیاں بھی ندھی امتقا دات کوئے نے منے مینی بہنائے جارہے ہی تعلیم کی ترتی بھی اگر جیسست ہی سی اس اوس کو کیلنے میں بہت کچہ کامیا ب ہوگی ہوگراب بھی بہت کام باقی ہو۔ ضرورت ہو کہ دمرت مردوں بیں تعلیم عام کی جائے بلکہ علم کی روشنی متورات میں بھی بھیلائی جائے کیونکہ نہ ہی اوررواجی نوش مقادیاں اورت اور کی جاتی ہیں۔
اوررواجی نوش احتقادیاں اورت اورت اور کی مقرب کی ادعی تعلید میں مشرق نے دورمی ہم کوایک نے نظام کی ضرورت ہو گرہم مغرب کی ادعی تعلید میں مشرق کی مقدس روایات کو ترک نمیں کریں گے۔ ہارے نئے نظام میں نہ تہ فرسورہ تدن کے گھی مقرق اورمفرت رسان منا مربوں گے اور نہ ہی مغرب کی انتهاہ برمی ہوی اوریت بہاری ہسس عظیم انتان کو سنت ہوں گ

أيترالندبيك عآرن

# جا کیش کی زندگی

روما -

بإزا دسانيا دميدان اسانيا).

فرورى ملتثانيا -

ایک مکان کے معمولی کمرہ میں جس کا رخ میدان کی طرف ہوج ہیں سال کا ایک نوج اِن لیٹا ہوا ہی جوسم رسیدہ ہی،غمزوہ ہوا در سرطرح کی کلفتیں اس کی آز ایش میں مصروف ہیں۔

د، عرب دشر سے کا خواستکار تھالیکن سواے محردی و ناکامی کے کچواس کے مصدیں مامایہ

ده اگر چېرمنره آغاز تمالیکن ل کا تشکارتها اس میله ده شاب کی بلیل سے تطعف اندوریه میکا ده صحت کی د مائیں انگ رام تمالیکن شوی تقدیم سے سشیٹ دل کوچ رکر سنے والی محبث کا

وہ عنت ی وعایں الک رہا تھا مین موی تعدیر سے مستب ول تو چور ارسے والی عبت کا افکار موگیا اور نہتے ہیں جا کا جنازہ الاخت ر

قبرسان بينجا د پاگيا . پير مآن کيش ہو۔

یہ اس فیض کا ذکر ہوجس کی زبرگی کی آخری سائیس روما پی منطع ہوئیں جس کے جبرہ است اور زبان اللہ اور زبان کا رنگ برگ کی آخری سائیس روما پی منطع ہوئیں جس کے جبرہ است میں نام در اللہ کے لیے فن اللہ کی نام در اللہ کے لیے فن اللہ بیارہ اللہ کی نام در اللہ اللہ بیارہ اللہ کی نام در اللہ اللہ بیارہ اللہ بیارہ اللہ بیارہ اللہ بیارہ اللہ بیارہ بیارہ اللہ بیارہ بی

منورا گرزی شاعراد ترمقید گار مرابرت بر میبنر نے لکھا ہی اگراج خدا مجد کو اضیار دے کدمی عالم بالا سے صرف ایک اگریزی شاعرکو بلا سکوں تاکہ وہ اپنے نا تام اعال کی تھیل کرسے تومیں ایکلٹان کا آج انتخا ماک ٹیں کے سر ریک کمدوں میں اس کے باو جو دموت کے بہت دوں بعد ککیٹس تنقید نگاروں کا مرمنوع سن بارہا۔ اس کی عبقرتِ مرس ذاکس کی بردن ملا مت بنی و دیکھے اس ماس و کو نیسی نے باس کرتنی مگر خواش تنقید کی ہو برکسٹس نے ہاری مادری زبان کو اس طرح کیلا کہ جب طرح مقل و خردسے عاری ایک ببینس کسی زبان کو کیل کو الے ہوں نے اس کے ذکر کی عزورت نمیں کر آج تنقید نگاروں کے نزدیک کیٹس کی کیا عظمت ہو امنوں نے صرف ڈیکو فیمی کے خیال کے خلاف ہی بہینیں کہا بلکہ آج کی تنقید نگاری کا اجام ہو کہ وہ شکیب اور لمٹن کے مرتب سے کسی طرح کم نتھا اور اسے ان دونوں کے علاوہ اسلوب بیان اور فصاحت و بلا خت میں ہر خاصر سے مرتب بلند قرار دیتے ہیں

19 راکو برصف ایک کوئیس ایک مقرسط الهال گھرانے میں بیدا ہدار ایمی دسال کا بھی منیں بواتھا کہ اس کے دارس سے در تینوں کہ اس کے دارس کی ال سے سراس کی اور تینوں کما کی در مبنول کی ترمیت عاید ہوئی۔ فاتج سب سے بڑا بھائی تا۔ ٹا من جان اس سے چوٹا تا اور ایک بہن سمتی جرسب سے چوٹا کی گار نے اور ایک بہن سمتی جرسب سے چوٹا کی کیٹر کو باب سے درائنہ اس کا اظافی اس کے عادات اور اس کا دیگ دوب طاتھا لیکن قبمتی سے ال کی جانب سے سب سے زیادہ برخب درائت لی بین سال کا نامبارک مرض جس نے دیادہ مرض جس سے کی بین سال کانا مبارک مرض جس نے کیلیں سال صبی سرست بھار کی گذار نے کا موقع نادیا۔

یہ شہمنا جا ہئے کہ اس کی زندگی شریع سے امرادا در اس کے امضار کمز درا در تو تی محل تھے۔ یہ اس کی ایک ناط تھے۔ یہ پر خت صدباتی از گیا اور اس کا تقاضا تقا کہ اس نے اس مضنون کا رہن خت حاری ہوجی نے کیٹس کے تھیدہ بریخت سخت کی تھی ا دراس کو کیٹس کا قائل قرار دیا ہو۔ یہ در امل اس خیال کی ترجانی ہو کیٹس کی میت کھیدہ بریخت سخت کر کیٹس کی میت کا باعث اس کی نظر اس کی تنظر اس کی تنظر اس کی تنظر اس کے کئیس کی میت کا باعث اس کی نظر اس کی تنظر اس کے کمٹس کی میت کر اس کا تعدد اس کی نظر اس کی نظر اس کی تنظر اس کی تنظر اس کی نظر اس کی نظر اس کی نظر اس کی نظر اس کی تنظر اس کی نظر نا کا کی نظر اس کی نظر

حقیقت سے کوکٹیٹ کی مرت کا با صف مل کا مرض تھا۔ با دجود کی اس کے متعلق سے بھی بیان کیا ما ہم کہ وہ ابتدائ تعلیم کے زمانے میں اتنا تندرست اور سے التولی تھاکہ بیااد قات نزن کی روانی سے مجور موکرا بنے دوستوں اور بم سبقوں کے شتی لوٹے لگنا تھا کیٹیں کی جانی طاقت، تندرتی ، جہانی را صنت اور دوستوں سے لوٹا مجلوٹا ان ہی باتوں کا فیل شاکہ وہ جو کچر جب بہتا تھا منوالیا تھا۔ ان تام خصوصیتوں کی بنا براس سے واقعت کا روں کا خیال تھاکہ وہ ایک فیلم انٹائ تقبل کا مالک مرکم الیک منازل " بی پیٹیوں گوئی میدان جگ یا اور دوسرے میدانوں کے تعملی گئی تھی خدکھ مواوب کے خطراک منازل کے متعلق " بیمٹیوں گوئی میدان جب تو تو کا حیال ہو جو تعلیم کے زمانے میں اس کا دوست تھا۔

کیکنٹیس کی طبیعت ہیں جہانی قوت کے سا ترساتہ قوت احساس اور جذبات و خیالات کا فطری عطیہ میں موجود تھاجس سے اس کی حلا وت آمیز نناع کی کاچشہ ابی بڑا کیو تھاس کے حذبات کا چال نظری عطیہ میں موجود تھاجس سے اس کی حلا وت آمیز نناع کی کاچشہ اور بنا نن ہجا ور کوئی منیں کہ سکتا کہ اس کے اور پرکی طرح کے خم کے آنار ہیں لیکن مجردم مجرمی خت تھیں ہوا در آنکھوں سے مزن وطال کا چشہ جاری ہوا اور آنکھوں سے مزن وطال کا چشہ جاری ہوا سے خم کا ایک واقعہ بیم تو رہ کے حجرب اس کی والدہ کا سنا شائع میں اجانک استقال ہوگیا تو جید دنوں اس کے خم کا ایک واقعہ بیم تام دوستوں اور استا دوں نے لاکھ تسلی دی کیکن کھی اثر مذہوا۔

دونس کروزو کا قعمہ بڑھ اسٹ کی بیرے نیف رسال جیٹر سے شکی بھائی اس کے مطالعہ اور خیالات میں خرق دونی کا ت میں خرق دوست کے اس کے اس قرل سے ہوتی ہوجواس نے اپنے ایک ساتھ سے کما تقاج مدرسہ میں اس کا دوست کی اسمیرایقین ہوکہ کوئٹ خص دو بھے دات کو کمرسے میں تہا جیڈ کو مکبتے، کے مطالعہ کی جرائت بنیں کرسکتا،،

لیکن خوبی تعمت سے بھی ایک مبارک ہوتی تھا جب قضا و قدرنے زندگی میں حرن ایک مرتبہ
اس کے ساتھ نری دمہرا بی اور دفق و محبت کا برتا وکیا اس اجال کی تفییل یہ ہو کہا وجوداس کے کہ اس کا
تعلق اوب سے تعلق ہو کہ طب اور طبابت سے قایم ہوگیا تھا لیکن ایڈ منٹن اور افویلڈ میں کچے زیا وہ بعد نہ تھا
اس لیے کمیٹس کے تعلقات مشر کھا رک کے خاندان سے باتی رہ گئے اور جا لؤکا ڈوں کا ارک د خلف سے
مشر کھا اوک اور حق قایم ہوگئی گو کہ وہ عوم کی پیش سے جندسال بڑا مقالیکن و دحانی اور
مشر کھا اور میں اس کا ہم مشرب تھا اور مبیا کہ معلوم ہوتا ہو کہ جا لؤکا اور کا احتران میں کیا ہوجا بخیا
نے اس کی دوسی سے بورا فائدہ اٹھا یا اور تا ہوئے کے ساسے اس کی منا بیوں کا احتران میں کیا ہوجا بخیا
ایک تعلیم میں کھتا ہوجای کے نام سے معنون ہو۔
ایک تعلیم میں کھتا ہوجای کے نام سے معنون ہو۔

ترعمہ: آج ہی سے منیں بلکہ بھی کو بہت پہلے سے اعترات ہوکہ تم ہی نے مجھے سبسے پہلے نغری تام شیرینیوں سے آسٹناکیا ؛ میرد و نفات کی شیر فیوں کے سارے اقام کر بیان کر اوجن کا علم اس و وست کے فیض حبت کا نیچرہت ا۔ کا نیچرہت ا۔

ترمبہ:۔ ایسے اعلیٰ لذیزنفیں، روال اوربلیغ نفیے جو ذکا وت احساس کے ساتھ ترقی کرتے ہیں اور جوعدہ اورمسرورکن ہیں ہ

مجرو بھیے کس طرح صرمت جند الفاظ میں دوغظیم الشان شاعر اسپنسرا ورامٹن کے شاعرانہ امجا<sup>ز</sup> ا درخر ہوں کو بیان کیا ہو

ترممدان مسبیرکانٹ ظرج بہت آسانی سے زبان بررواں ہو جاتے ہیں، ایسے ہیں گیاگری کے زبانے میں سمندر برج پال ارائی ہوں اور ملٹن کا طونسان اور ملٹن کی لطافتیں ایسی ہیں جیسے سیکائیل زرہ بیٹ ہوں یا مقدس حواکی نزاکتین نظسے ہیں آگئی ہوں

اس سے فا ہر ہوتا ہو کہ جالوکا رک کو مطالعہ شاعری پرگھرا مبور مال تھا ہی وج می کہ اس نے اس فرجمان شاعرکے ذہن میں وقت کلوا و را حساس کا إلى مارا ترجوڑا، نیزاس نے رزمیات کا می شوق بدا کردیا۔ جِنا نجیکٹیس خوداسے مخاطب کرتے ہوئے کہ آ ہو۔

ترممدار تم نے مجی کوئی خربصورتی کوب نقاب کیا ہوا ور محب وطن کواس کا ہم فریق یا دولادیا ہو۔ انٹرڈکی طاقت آل کی کمان، ہرونٹ کا ہاتھ جس نے ظالم کا ہاتھ کیل ڈالا ان سب کی یا د معرب سے تاز وکر دی ہو۔

مھراہنے دل کی گرائیوں سے اپنے دوست کی خدمت میں خواج تحیین بیش کرتے ہوئے کتا ہو۔ ترجہ:- اگرمیں نے تم کو دیکھا نہ ہوتا یا تما رسی مربانیوں سے نا ہوننا دہتا تو میں کیا ہوسکتا بھا ؛ ہ

اس درم ککینس این دوست کا مداح تھا، بلا شبه اگرالدنت کارسست قایم نه موتا و کشیس مرگز انگریزی اور دینا نی اوب سے سیراب نه بوسکا اور انگریزی زبان میں ایک قیمتی جهم کا اصاف نه نه موتا -اس معالر میکیس کی مالت بالک شکیسی کی سی سی اس کا او بی تجرمه رسی تعلیم کا نیجرنه تعا بکا محفل تنامیک تعلقات کے فیض کا اثر تقاکیو کوکیٹس نے اپنی او بی تعلیم حالز کلارک سے حال کی اسی طرح اس نے بہت کچوعلم اپنے مثورا کچوعلم اپنے متنورا ویب اور سیاست وال و وست فی مینٹ کوئبی حاصل کیا جبکہ دہ جنگلوں کی سیاحت کر ہا تھا اور انفیں خوشگوار مناظ اور سکرن کے ولا ویز لمحات میسراتے تھے۔

تحمیش ایر نتن میں واکٹری کی تعلیمتم کرنے کے بعد سننا شائے میں لندن سے ایک شفا خانہ میں شق كى غرص سينتقل مركيا أينده سال لى ميت ساتعلقات كاعنيمت موقع إنداً كيا تعارف كاموا مما كه وولوں میں گھرے تعلقات قایم ہوگیے جو دوئی کی صدسے گزر کرعزت واحترام کی حدیث بہنچ گئے۔ وفا داری اور محبت كالبرية شاعرى طرف مسيميني كيا كيا ورقدر شناسى كاا نفام آزا دخيال الأبيب كى حانب سيداسى صدا تت اورخلوص کے گہوا سے سے شاعری کا وہ تینہ بیدا ہوگیاجس کی حلادت سے آج انگریزی کامطالعہ كرف والا برفرو بطعت اندوز موما ، و-ايك سال سے سيليسي عالم اوب ميكسٽس كا سياد ويان شائع مواجس ا تبدا میں بہائ تطسیم کے اندر لی ہیٹ کی مجبت اور افلاص کا تحکریہ اواکیا گیا تنا اور دیوان کو لی ہمنیٹ کے نام سے معوٰن کیا گیا تھا۔ چنا پیلسلوز تساب و تمدیدایک تھیدہ میں لکھا ہو۔ ترجمه: ﴿ كُوابِ مُك وه يُركب مرتيل إلى بين ادر مين اس بنار يرمه ينه ابني تمت بيزنا زكرول كاكد اب جيے انسان كى ضدمت ميں بير حقير بريبيش كركے آپ كا ساس گزار بن سكتا بول. توی قست اس کی طالب می کداس دیوان کو ذره برا بر کامیا بی مذلصیب موحیا کیکسی پڑھنے والے نے منہ آواس کوخر مداا در نہ ہی اس کولیند کیا۔ ہا شبہ سے ایک ایسارنج مقارحیںنے محدوشرت کے مثلاثی فوجا برمهت انزكيانيكن حب اس خراج تحيين كاجرخاص دوستوں ادر متازا دباك طرف سے مبتى كيا گيا تقاجهور عوام اورعام پڑھنے والوں سے مقا لمبرکر تا تو و مجبور بھاکہ اس ناکا ی کی ذمہ داری خریب نا سرکے سرڈ ا ہے جِنامُجِواس دائعہ کی بناپکیٹس کے تعلقات مشراو لیرجو فرومی ایک فوجوان اویب اور شاعرتے اور حنوں کے كيش كى شاعرى سے مثا تر بوكر دوان شائع كرنے كى ذمه دارى اپنے سرلى تنى منقطع موكئے .

کینس نے آگلتان کی صیاحت اس غرف سے متری کی تی اکداس کی صیاحت اس غرف سے متری کی تھی اکداس کی صحت بہنل جائے کی فکہ اس کی صحت بہنل جائے کی فکہ اس کی فلا اب اس پیضعف اور مرف کے ہنا رنبر وار بہدنے گئے تصلیکن زیادہ دان گزرنے نہیں بائے تھے کہ اس کے حالت میں سوزش متروع ہوگئی اور لندن والب آنا بڑا۔ آگست اور تمبرس رسالہ کوارٹر کی "اور تبلیک ووڈ" میں آنڈیمیان کرو ترمندی مضامین شاکع ہوئے اس تنفید کا مقصد کی سے ساسی انتقام اپنا تھا کو کہ آل کا سامیں کی بہتری مضامین شاجواسی کا سامیں کی ہیں تھا۔ سامی میں مترکی اور باہمی تشابری میں میرسخت ساسی کن کمثوں اور باہمی تشابری متنا میں میرسخت ساسی کن کمثوں اور باہمی تشابری متنا میں میرسخت ساسی کن کمثوں اور باہمی تشابری متنا ہوگئا۔

یں نے اس سے تبل اس غلط نمی کی طرف اشارہ کیا ہو کہ بیخیال محض غلط ہو کہ ان دو وَل مضامین فیکسٹس کے عمکر بڑھا دیا جس کا حسرت ناک انجام بہت جلد نمودار مواسے خیال بالکل غلط ہو کمیونکر شابع شدہ دیان برا تناغم اس لیے نئیں ہونا جاسیے متاکہ اس کی اسید ول کا مرکز اب زیر تصنیف نی کتا ب نقی اگریٹی نے مرحوم دوست کی الفت اور اس کی جدائی کے جگر فوائی صدے کی بنا پر اورا گر باران ایک نشاعر کی موت سے متا ٹر ہونے کے سبب اور دو در مری طوف عقر سیت سے سا ٹرموکم یہ نیصلہ کرنے برجو ہو تھے کواس کی موت و رحقیت ان ہی دومضا مین کا نثیجہ تمی تو دومری طرف ایک اپنی دشا دیز ہی ہوجس نے حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہوا وکیٹس کی بیٹیا تی سے بزولی کا بید داخ شا دیا کہ سخت شفید وں کے تیرسو رخمی ہوا اور مبا بنر نہ ہوسکا جنا مخبر ہم راکمتو برسٹ اشام کو ج خط نا مٹرکتا بہتی کو لکھا ہواس سے صاحب معلم مہتا ہوکہ شاعور ہنے مرثر بیغام کی کامیا ہی کاکتنا یعنین شا نیزان مجربوب ، ناما میوں اور محربر امیا بی کی صدوبہ کس مبارک انجام کا بیغام لائے گی۔

رس نے اپنی طاقت کا خوب ایزازہ کرلیا ہوکہ میں کیا نقابیں اور کیا خوبیاں ہیں۔
نقد وتھے وتحیین کا حال ہوخو انہ فقی کا بالشہ مجھ کو بلیک دوڈ اور کوارٹرلی کی شعیدوں کا
سخت کیلیٹ ہوتی ہولیکن میریسوج کرسکین ہوجا تی ہو کہ میں حق ہر بہرں اور شعیدوں کا
لب والجہ در تعقیقت اس جذ کہ جسکا نتیجہ ہوجو میری عمدہ تحریر کو بڑے کران کے دل میں بیدا
ہوتا ہوجو کچے مجھ کو آئے گا گھٹا جا دُن گالیکن میں نے یا کو کیا ہوکدا ہو بہت نقل نمیں کھول گا
اس سے قبل بنیر ترتی کے شعل کھا کہ اس قا گراب نمایت احتیا ط سے کھوں کا شعر کا حسن
خود بڑوکنگی سے تعطیف ہوتا جائے گا۔ فداسے دھا ہوکہ غیر موس طریقہ بر دفتہ رفتہ اس کی خوبیاں ترقی کرتی وہیں ہوتا

49 راکو برث ایم ایم کوئیس ایک خطیں اپنے بھائی جائے کو کھتا ہو۔
"مجو کوئیس ہوکریں موت کے بعد حند چیدہ اگر نرسنسدا کی صعن میں شار کیا جاؤں گا
رسالہ کو ارتم لیہ نے مجد کو رسواکرنے کی جو اکام کوسنسٹن کی ہواس کا نمیجہ سوائے اس کے
اور کچ بنیں کہ وشمنوں ہی سے میری شرت ہوگی بجر کو بخص مجی موام ہی ذلیل کرنا چاہے گا
اس کا انجام سواے اس کے اور کچ بنیں کہ اس کے ذریعہ بجائے نقصا ن کے فائدہ ہی ہوگا
میں اس شخص کو جانتا ہوں جو مجھ سے زیادہ قا بلیت رکھتا ہوا دراسے وہ ورجھی دیت
ہوں جب فعنیلت و شرف کا دوستی ہوائی وجہ سے میں اس کو اپنے سوا دو سرے نا قد
کو وجسے میں اس کو اپنے سوا دو سرے نا قد

ان نفروں سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ یہ دعویٰ کراس ذلت سے کیٹس کو اتنا صدمہ ہواکہ ہی مصابین اس کے سی مستقل میں اس ک میں میں سم قاتل تا بت ہوئے، ورحقیقت یہ ایک بے بنیا در عومٰی ہوجس کی کوئی سندموج دہنیں۔

اکوبرمشاه از کوکیس کے صفی زندگی میں محبت دالعنت، سوّق دبے قراری ، نم دفرات کی دہ بہلی سط کلمی گئی جما ایخ کے اوراق میں ہمیشہ معزظ رہے گی۔

کٹیں کی بیلی الاقات ایک ویٹیزو میان کاکس سے ہوئی اس کے تعلق اپنے ہمائ مارچ کوایک خطیم ۲۹راکم پرمششاء کوکستا ہو۔

ارگودہ کلومٹرائیس ہولیکن سنامیان سے کمی طرح کم نمیں چیٹر قیمن کی فرادا نی ہو بھا ہیں سمح طراز افطات اعلیٰ جب دہ کمرے میں وافل ہوتی ہوتو دوشیرگی مہیجے فریرے کمرے پر چیا جاتا ہو اس دوشیزہ کے دیدارہے ایک سرور سا پیدا ہوتا ہی ہوجو میں کمی دوسری نوٹوں کے ساتدرہ کر ایک امرا درا ایک خاص قسم کی زندگی جیدا ہوجاتی ہوجو میں کمی دوسری نوٹوں کے ساتدرہ کر محوس نمیں کرسکتا ہیں اب اپنی فوات کو بالکل بھول گیا ہوں کیونکہ میری زندگی اس کے ساتھ والب ستہ ہوگئی ہو:

ان عبارت کے دائن میں بوئے عبت بنماں ہو۔ بلا شکیٹس کے سرت کا روں کا خیال فلط ہو کہ اسکی محبور ہوگا ام مان کی مور کو اسکا نام مان کی مور کہا گیا ہو معالا نکماس نے خرواس کا نام فاتی میں میر درجہ بالا خط پر تبھرہ کرتے ہو سے حب براون بتلایا ہو تو ہو کرتے ہو سے حب ذیل الفاظ کھے ہیں

"مناسب معلوم ہوتا ہو کہم اب اس رِ بجت کریں کہ اس طاقون نے حس کا کما بن صفات میں ا گزر حیکا ہے کمیٹس کے دلیں ایس آگ لگا دی جو اوقات نہ بج سکی "

یظلی کوئ فیرمتون فلل نیں جب میک ٹیس کے سوانخ نگاروں کا بڑھا اکوئ تعجب فیزا مربوکیٹیں نے اپنے بھائ کوج خط لکما جواس میں سپائ کے ساتھ اس نے حقیقت اور ول کے سپنے عذبات کو بیٹی کر دیا ہو جیا کجسہ

نرکورہ بالا مبارت کے بعد لکھتا ہو

" آپ کے ذہن میں یہ خیال بیدا ہوگا کہ میں اس معبت کرتا ہوں بالشبر می کواس سے انتہائی محبت ہے بلک محبت سے مجی فزوں ترالفت ہو جود ہی۔ اب میری حالت وہ بنیں ہوجوات مبلے متی اس کی یا دمیں پوری پوری شب بیداری میں گزار دیتا ہوں جیسے کوئی مونزات کے نغموں میں مورود

لکین ان الفاظ کورتم کرتے وقت قفا و قدر کے ناطق فیصلہ کی اسے کیا خبرتی ابھی اس نے یہ خط بھیجا نہ تقا کہ فانی براؤن سے طاقات ہوگئ وہ اٹھارہ سالہ ووشیزہ تھی کیٹس سے عربیں یا پنج سال جبری ، نزم و ناڈک حن و ولر ابئ کا مرتع، آگر اس کی وات وکیٹس کی زندگی میں دفل نہ ہوتا تو اس کی زندگی ان غموں سے فالی ہوتی جس سے اس کے خطوط بعرب بڑے ہیں اگر اس کے علوہ بال کی کا د فرائ نہ ہوتی تو د نیا کمٹس کی مبتوث کے اس ظرکو کیسے دیکیسی جو قدم قدم براس کی نظروں میں علوہ گرزی کیا دنیا ربابل سے خطاب ویا بی ساتھر سیکدار سازہ "اور دیگرا د بی جو امر ریزوں سے سطف اند وز مرسکتی ۔۔۔۔۔ ؟

كىيى نے فانى براؤن كے معائب ومحامن ان الفاظ میں بیان كيے ہیں۔

" خوبصورت ہوسی قامت ہو، اُ اُک اور نجل ہو، اس کی اوائیں ولفریب ہیں یا ایک اور موقع پراس کی تعربیت یوں کی ہو۔

زنده روسكتا.

د وست سے کیا ہ

کیٹ فہت کی دیا میں داخل ہوتا ہو گئین دہ خاکت ہو مصطرب ادر بے جہیں ہو دہ اپنی شدید نف انی ہو ۔

بر خالب ہے نے کی کوسٹسٹ کرتا ہو چا نچر اپنے ایک دوست کو خطیں گفتا ہو۔

«میں حوام ادر عورت کی خوشو دمی د د نول کو نفرت کی نگاہ سے دیکتا ہوں د د نول کی

حالت گؤند کی سی ہوجون سے بالی دپیس بانان جبک کرتا ذاد می کھو دیتا ہو ،

ایک شب تقریباً گیارہ بج کیٹس نمایت مضطرب ایجال داہیسس آیا۔ ایس معلوم ہوتا سے

کرنٹ ہیں مہوش ہواس نے اپنے مخلص زمیق دہدم براؤن سے کمان مجھے سردی لگ دہی ہوا درایا معلوم

ہوتا ہو کر دہ بخار کھر آئے گا جوان د فول آتا ہو ، بستر پرلیٹیا ہی جا بتنا کہ سرگھی پرد کھنے سے بہلے ایک خفیف

کمانی آئی فورا ہے دوست سے کما کہ معلوم ہوتا ہو کہ سیرے سنھوسے خون آگیا ہو روشنی لاؤ تو ذرا دیکھیں کرفون ہی

کمانی آئی فورا ہے دوست سے کما کہ معلوم ہوتا ہو کہ سیرے سنھوسے خون آگیا ہو روشنی لاؤ تو ذرا دیکھیں کرفون ہی

"یں اس نون کا رنگ بچان گیا۔ بیٹر مان کا نون و کمن و کر نون کے ارسے میں میری تخص علط موبی فقط میری موت کا بیغام ہجا ورمیرا جینا محال ہی،

براؤن نے فرزا مرحن کو بلایا فصد خون کے آبرٹی کے بھٹی کوسکون کی نیند آگئی۔ ڈواکٹر کا خیال تھا کہ دونوں چھیپیٹرے ام بالم میں ا درمالات تثولیٹ اک نیں ہولیکن مرفین جوخو دم صحیح صنوں میں ڈواکٹر ہواس کی تویز ڈاکٹر کی دائے سے فلا من ہواس لیے اس برنا امیدی جائی موئی ہوجب وہ نامیدیوں کی کٹ کٹ سے فالی ہرتا ہوتو اپنے دوست سے اس طرح گفتگو کرتا ہو۔

"اگرمیری شفایا بی کی تمنا بی تومیلے اس کی دعاکر وکدمیری گروش دور موجائے اور ذندگی کی تیسی مسرقوں سے لعلت اندوز موسکوں میں اب اثنا کمزور موگیا ہوں کہ اب امیدوں سے کھیلنے کے سواادکی قابل بنیں "

اکے ووسرے دن میرکتا ہی ا۔

سیرے اِ تھ کو دکھیوسلوم ہو اہر کرکسی بچاپس سالہ انسان کا بے جان اِ تھ ہے! لیکن ٹیس ریخ والم کی بخت سے سخت گھڑی میں بھی اپنی مجوبہ کی اِ دکونہیں بھولتا۔ جنا نج ایک خطامی مجربہ وکھتا ہوکراس رات بھی حبب شدیرترین مرض کے حطے کا شکار موا مقااد رئینین ہوگیا تھاکددہ ابدی عالم کے درواز یر دستک دے رہا مقااگراس کے زہن میں کوئ چنرتی قور محض عبد بہ کی یا دلتی بعروں جس اس کا مرض ٹیمنا گیا مجومبر کی خدمت میں سلام شوق ا ورا غلام و و فاکے خطوط کی تعداد بھی ٹرمنی گئ ایک و فعہ وہ ایک خط مي لكمثابي

- مرت فدابی کومعام مرکم مری تقدیر می تهادے وصل کی سعادت کھی لمج گئی ہو اینیں ایکن برمال میں آنا جانتا ہوں کہ ہی میرے لیے بڑی سادت ہوکہ میں نے تم سے اس صد تک محبت کی ادرا گرمیری قسست پی ہی لکھا ہے کہ بیعبت اس صدسے آگے مذر مدسے تومیں خط اس نمت کی ناشکری می نبیں کر دل گا،

ایک د دمرے خطیب لکمتا ہی،۔

تمعاری ولفریسی روزان برمتی جاتی برجمعا را آخری برسهسب سے زیا وہ شیرس مقامتنا را ٱخرى بېم سب سے زياده مسرت غبش تقاريم نوي چال سب سے زياده مشر *غرفورگي* کل حب تم میری کورکی کے اِس سے گزری و تھاری دیمین کی بنا پر محکوا سامعلوم ہوراتھا كرمي نے تم كوميلى مرتبر دكيما بومي كبي يوس نيس كرسكا كرمجه كو تمادے علا وكى ووسرے تخص سے يُرسكون لذت اور المدينان مامل بوگا يا

ا کی صنعت نعتید نگا ران لمین فقرد ر کو پڑھنے کے بعد ریسا پہنیں کرسکنا کہ فان براؤن کے تعلقات سے سوا اس کے کہ ننا مرکوریخ ومن کا شکار مونا پڑے اور کوئی صلاوت حاصل نہ موئی۔ الماشبراس ما ونٹہ فاحیہ کی ذموری فانی براؤن برما پنیں ہوتی بکریرسب شاعری نوا بصحت کا میتجہ تھا اس کے اعصاب اسنے کمزور موسکیے تھے کہ طرح طرح کے شکوک اس کے سامنے ہتے تھے اور اس طرح بعض سوالات پر مجبور کرتے تھے کہ کیا فانی عبت کے مدکو بر قرار رکھے گی ہیاری اور کلفتوں کے باوجود وفاشعاری کا بڑوت دے گی دفیرہ وفیرہ؛ کیٹس کے اعصاب اور جبان قو کی کمزور ہو گیے تھے اس لیے ہیں کے دل میں طرح طرح کے شکوک بیدا ہوتے رہے تھے جس کی مثال مجست کی آیا بھی بہت کم لمتی ہوکیا اس مذر کا فیجہ نہ تھا جب کیٹس نے فاتی بہاؤن کی مجست کا متم گردانا ! کیا اسی مذہر کا میجہ نہ تھا گراس نے فاتی کو ہرطرح کی وحوت قبول کرنے سے مانعت کردی اور شرمی تنا جانے پر بابندی ما یرکوی اکیا کیٹس نے اس کوئی ہینیٹ سے مکان سکے قیام کے دوران میں بنیں لکھا !

رین تم کو تھارے مینی اسے کا داسطہ دے کو کہا ہوں کر جب تم نے اس او وہ کام کیاجی
سے بحد کو بڑا دکھ بہنیا ، و تو بج سے خطو کتا بت کی کوئی حزورت بنیں بنا یدا بتم برلگئیں
لیکن اگر تما داد موئی ہوکہ اییا بنیں ہوا دراس کے با دجو دتم اس بر قابم رایس جو میں سنے
د انسگ بال اور درسرے جلوں میں دیکھا ہو تو بیر مجھ کو زندگی کی کوئی تمنا منیں اگر تم نے
کوئی الیا کام کیا ہوجس سے بہکو دکھ ہو تو میں دھا کو تا ہوں کہ آنے والی دات میری زندگی
کوئی الیا کام کیا ہوجس سے بہکو دکھ ہو تو میں دھا کو تا ہوں کہ آنے والی دات میری زندگی
کی آخری دات ہو بی تمارے بغیر زندہ نہیں دہ سکتا صرف تمارے ہی بغیرتیں بگر اس
صورت میں کرتم عفیف اور یا کدا من بھی دہویا

یہ تھا وہ لب دلجہ جوکیٹس نے اپنے خطوط میں اس دفاشعار عورت کے لیے افعقیا رکیا تھا جس برکسی کوغدائی اور خیانت کا شبہ کرنے کی مجال بھی منیں مگر تھیں۔کیٹیں نود ہی اپنی خلطی پرنا وم ہوّا ہوا در عذر خواہ ہو۔ دمیں ما ہتا ہوں کرا بریت کا قائل میرجا وُں اور ابر بک تھا رہے یا تقدر ہوں ہ

کیٹس نے اس ملک مرض سے بحلنے کی بٹی ڈسٹیس کیں سب ہے سو ڈابت ہوئیں بالا خرسنا کی م کے موسم مبار میں یہ داسے طویا کی کہ یہ نوج ان تبدیل آب و مواکی غرض سے اٹلی کا ایک طویل سفرکرے۔ اس تو اس کا ایک مصور دوست سیفران رہا تت سفر کے لیے آیا وہ ہوائی کو شاہی کا ڈی کی طرف سے سونے کا مُرل طاحتا اور یہ وہی مُرل تھا جو ارو سال سے کسی کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ مباواکس نویری کو بنہ مل جائے سعفیان کی اس رہا قت کا باعث میں کا وہ احدان ہی تھا کہ جب سعفیران کو مُرل طاحیا توکیش نے بشمنوں کے حملوں اور ا دا نراکو برسنٹ ایم میں سفری پرلیٹ نیوں کے بعدجس سے تعلیت ا در بڑھ کی کیش اور اس کا دوت کا بی بینجا و اس پینچے کے بعد اس نے براؤن کو کھھا۔

۔ مجو کوئٹین ہوکہ اب میں اس کوئٹیں دیکھ سکوں گا داشارہ فانی براؤن کی طرف ہی کیوکہ اب میں اس کوئٹیں ہو۔ اگر اس دنیا کہ الو داع کئے سے پہلے مجہ کو میری عزیز براؤن کی طاقت ہو لیکن براؤن کی طاقت ہو لیکن براؤن کی طاقت ہو لیکن مبدائ کی تا اب نیس آوا اے خدا الامیرے دل میں اس کی یا دے بیٹے گوشے موجود ہیں سب تیربن کرچھ دہے ہیں وہ تام لٹی کی بیٹے ہوئے ہیں سندی ساؤں کے ساتھ رکھے تھے میرے دماغ میں سخت میں بیدا کیے ہوئے ہیں میرا تصور میں اس کے ماتھ رکھے تھے میرے دماغ میں سخت میں بیدا کیے ہوئے ہیں میرا تصور میں اس کے در ذاک ہی ہوئے ہیں میرا تصور میں اس کو کھتا ہوں اس سے ماتیں کرتا ہوں سخت در دناک ہی ۔

نا حوان د فرل کویا دکرتا ہوجب و و ہا مسٹ بڑا میں مقاا درسا را سا را دن مجربہ کے مکان کی طرف دیکھا گرامقا سمجھ بہت زیادہ امید بھی کہ میں اسے دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ لیکن آہ کہ آج تھے اس کی بھی امسینیں کہ اس کے مکان کے قریب ایک گرزمین بھی دن ہونے کے لیے با سکوں میں اب اس کو کھیتے ہیں ، ڈر تا ہوں اس کی کوئ امید نئیں کہ اب اس کا کوئی خط باسکوں گا اب اس کو کھیتے ہیں ، ڈر تا ہوں اس کی کوئ امید نئیں کہ اب اس کی کہ کے اور اس میں میں اس کی تحریر دکھتا ہوں قرمیرا دل دم رکے لگنا ہو بیاں بھی کہ اگر کسی ہوتے ہوں تو میران کو اور اب سے جیسے نہ میری بردا شت سے با برہی و

کیش آئی سے روانتقل ہوگیا جال ایک مشور طبیب مظرمیں کا دک کے پاس گیا در اس کی ضرمت میں ایک خطیش کیا کریے ہفتہ اٹھا انہیں رکھا ضرمت میں ایک خطیش کیا کریے ہفتی طبیب نے علاج درما لجا در فن وعجت میں کوئی وقیقہ اٹھا انہیں رکھا ابنے سکان کے سامنے میدان اسبان (بیاز ا دسانیا) میں شرایا لیکن مشور خیال اور مام حبالت کی دحہ ہے

وگ اس کاس طرح دورد ورد ہے گھی طرح ایک میج دسالم اونسکی فارشی اونٹ سے دورد ورد ہماہم کیونکہ جالمت کی رصہ ہے وگوں کا خیال تھا کہ مرض بہت متعدی ہم تا ہوجب کمیٹس کوسب سے زیا دہ محبت اور دل جوئ کی خرد ہت تھی اس وقت اسے نفرت اور کمارکٹی سے دوجار ہم نا پڑا۔

بالاخر قدرت نے یہ دکیمناگرارا خرکیا کہ یہ در دسے بُررنج دغم سے چررزیا دہ د نول کہ اس ا ذہبت میں مبتلا رہے بیاری ترقی کرتی کیا اور ذرا کھنے بڑسنے کا تصدیمی دشوار اورخت ا ذیت دہ مجولا کیا در درا کھنے بڑسنے کا تصدیمی دشوار اورخت ا ذیت دہ مجولا کیے دوست براؤن کا بنے ہاتھ سے کھے ہوے آخری خطیس لکتا ہی

۱۰۱۰ یه ناگزیرا حاس پوری طرح بیدا ہوگیا ہوکری زندگی ختم ہونکی ہوا دراب قبرکے عالم می زندگی گزارول گا ا

انتقال کی داشان اس کے وفاشفارا ورخلعی و دست سیفرن نے نہایت در داک الفاظ میں بیان کی برد اس موقع پراس سے زیا وہ کی گنجائی انہیں کدان ہیں سے چندا خلاص سے پُرنقر سے نقل کردو<sup>ں</sup> میں کے حریث حریث سے خم سے انسوئیک رہنے ہیں ۔

۱۱؍ دسمبر مجه کونو ن ہُوکہ آج سم مرسد کوئیس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوجائے گی میونکہ فیر متوقع ضعف پیدا ہوجیا ہوجس نے اسے بہتر بریٹا دیا ہو۔ اب تمام اسید میں جنگس نظر آر ہی ہیں۔ اس کی تکیفیس بہت زیادہ اور ہیم ہیں ضعف صدسے زیادہ بڑھ گیا ہوا در ہزایا ن کا دورہ مجی زور دل پر ہوء

اردسمبر وقت م بعج مبع .... عرف المي نيندا ئي بو... گذشته مدا تون مي عرف الله م مرتب اب کک کمالنی کے دقت باخ مرتب اس کے مغر سے فون آ مجا ہو۔ اب کوئی شو ہمنم مج ہنیں کرسکتا لیکن اس کے با دجر دہر وقت کھانے کو مانگتا ہوا در سی کتا ہو کہ دہ بھر سے مرحائے گامیں اجازت سے زیادہ کھانے کو دینے کے لیے مجبور ہوگیا ہوں اس کی قرت تخفیل اور حافظ ہر وقت کی خالف شوکے تصور میں ہنمک رہتے ہیں جانچ اکثر وہ خوف کی مالت میں اپنے دوست ڈاکٹر براؤن کو یا دکرتا ہوا دران جا دہفتوں کو یاد کرتا ہو جواس نے اس کے ساتھ گزارے نیز فانی براؤن اس کی بہنیں اور اس کے سبائی کو بھی اِد کرتا ہو۔

ه ارجنوری وقت سازه باره ۱۰۰۰۰۰۰۰ وقت کینس سرا مواجوس اس کی تیار داری کے لیے برابر ماگنا را اور کوشش کی کہ دوسومائے۔اس نے مجیسے کیا سیفران! مجھ کوتمسری يرسكون نظرون ميرغظم لت نانبرك حبلك نظراتي بي يجيع جركجه نظراً را بهوره تم بحمه نهيل سكتے تم نے ميرے يديهت زيا دة كليف بر داشت كي تنى كرمين مني حاساً. ا نے کاٹ اسراآ فری وقت آ جا آ اوچ کہ بم وگ روبید ہے بھیے تھے۔ اس سیے خزانمی ڈرلینیانے اب مزیدروسیر دینے سے صاف انکار کردیا اس میے اب ہم مجبور موسکے کم کان کے کرا یہ کی ا دائیگی میں باتی ما مدہ جو تھائی یونٹیکی حقیر رقم بھی خرج کروی کمپولکھ دوسری مورت میکیش کی موت کے بعد تام آنا ندا درکرسیا ک و خمیرہ جلائی حامیقی ادرد فیرار یر بیرنے سرے سے سفیدی کرائ جائے گی-اوراس وقت یقنیاً سوزید یاس سے زائد دینے بڑتی سکے لیکن ان سب سے اہم اس ذجوا ن کا معاملہ ہوج لبتر رہے دراز ہوا درزندگی کے آخری کمحات میں گلی روی سکون سے محروم ہو! اب وہ خط کے ٹیر صفے کی می طاقت نہیں رکھتا اس نے مجہ سے خواہش کی جوکہ میں خطوط نیکھولوں بلکہ اس کے مرا نے دکھدوں چ کہ شدت مرض سے اس کا دل پاش پاٹ ہور ہا ، و اسی سیے اب لغافہ كايته ديكھنے كى طانت بمى باقى نيں۔

، برزوری بوش وحاس دونون دانس آنا شریع بوگئی بین دات اس نے مبت گفتگو کی ایکن بہت سک نظر کی ایکن بہت کفتگو کی دیات اس نے دہ استجب پرسسے زیادہ زور دیسے بیات کی در دیسے بیارت کندہ کو دی جائے۔

سیاں ایک الیا تُض مو خواب ہوجس کا نام صغیراً ب پر لکھا گیب ہ ...... بھرکوائ ایک خط لاجس کو میں نے میں کھرکیٹس کو دے واکد تما را د مراؤن اضطر ہوکیکن ا نوس بی خیال خام تھا اس نے ایک نظر ڈالی اور ؤوا خط کو جاک کیا گرخط بڑھا نہیں کو کھ اب اس میں اننی صلاحیت باتی نہیں تھی کہ بڑھ سکے اس سے وہ چند دلوں بک متا تزر ہا اور مجہ سے کہا کہ ایک تھیل میں اس خطا در اس کی مہن کے خطکو نعش کے ساتھ دکھ دینا۔ علار فروری ساج وضعت ہوگیا اس نے زندگی کو نمایت سکون سے الو داع کیا گویا وقیں سال کی حمرش نیند سونے جا رہا ہی جا دیج سے پہلے ہوت کے آنار بیدا ہونے گھاس نے مجرے کہا رسیفران امیں سدن و را مجھ کو اٹھا وہ سسس ساب میں مرد ہا ہوں سست میں بنایت سولت اور اطمیان سے میاا جا وئی گا۔ گھراؤمت! سد مرسے کام لہ اور خدا کا شکر کے و کہ ساحت آگئی ۔۔۔۔۔ !

ال طرح كثيل كي فن وزير كى كانوى و يعرك الحى .....

یه نوجان شاعرها کهیش امدی دنیا کی طرف بر دازگرگیایکن اس کی شهرت ا درعزت کاخوشا رشته اس دنیاست منظم بنین بوارا دراج ده دنیا کے بڑے بڑے بڑے تغرار کی صف میں کھڑا ہی ۔

(مترجه) بدرالدين غظيم

## طنال

ده پوهني، ده نئي زندگي نظمه سرئ ما فروں سے کہواس کی رہ گزرآئی بر المامين ترى تصويرسى أتراكي كهال كولے بوئے شام بے سحرائ مینج کے منزل جاناں بہ اکھ معرائی كه جيتي مج اكثر مرى خبسراى کہ یہ بلاھی ترسے عاشقوں کے سرآئ گربه إت مجبت کی إست پرآئ بهبرئة تبم بهبشم ترآئ ترے جال کی دوسٹسیزگی نکھرآئ

رُک رُک سی شب مرگ ختریه ی يه مورد و بوكه برجيا كيال مي وي كي سأته ترابی زنگ سرشک غم جهان سی می تقا شائے چیکے جب اس جا ندکیلیے رویا نفنا شبهة صبح بهارتني بيكن نیانسی بومجے مرگ ناگداں کا پیام كان براكيس انسانيت كابارأتا کبین نثان کول می بوفر*ت سے تاوت* غم ونشاط کی داری مجرایک عرمے ابدر ذرا دصال كے بعد آئمينہ تو ديجھ اى دوست

شب فرآق المطے دل میں اور کھی کچردر د کوں یہ کیسے تری یا درات بھرآئ فرآف گور کھیوری

## گل دورُو

جام مے طور کو دینے حلی شکت كغرآننا ذبان بايشكل حق يرست ديجيه بن راه شوق مي كياكيا بن وليت اب كية خود يرست كبيس بإخدارست دووديا شغار وكمسبئ يرست كسب كنه كواكابكس يركائ ست كي يا دب كربمول كي وعدة الست مطلب پرست، ال پرست فه موا پرست قلزم صفت جناب كى بوطيع موج مست ان زنگ بازیون کاکمانتک محے بروست «معتوق ما بنيوه مكرس موافق است

ساتى خود فروش كى چىتىمسا ەست التدبيج فروسنسيال كندم نائيال بإياكمين نهزل افتا وكانت ب خ دکا بیول کی صری کیس خود فاقعے دعوى زبرا درغراق فجور ونسق ابر دکشیده ا دربیر آنکه پیش کی صبکی بيب نيازيال كواللي ترى بناه! مائے نہ کوئی خوبی صورت یہ آب میں کشیکی کی تیرے کہ ڈرہے کہ بار ہو حیورے ا دھرشگوف ا دھرکل کھلا ہیے نرگسن ایک تا شاہے کیا کہیں

با شراب نورد و بزا مرنساز کرد" عبار للطیف میش

#### بغاوت

دُٹ کر بنتے ہی کئیل کے علزم میں حباب زندگی ہومری اندنسسیہ محسسدی رنگ دنیا سے سجا ابوں شعبتان حیات اکٹرایک نور تصور سیمیسیکتی ہونظر رتص دننمے جال ہوم انگین نباب مسکراتی ہی مری موجے ضطرت کی کلی نکر نگین سے دیتا ہوں خیالوں کو ٹبات سساملِ عشق ہے ہوتا ہو تمسن کا گزر

تعدیکرگاازل سے مری نظرت اتیں کھنے لیتی ہے بھے اِرگر صرفی بیس

لڑکوڑا ہی ترسے دل صدحاک زمیں بند ہوتی ہوغلامی کے در دیام میں رسیت بھڑک اشتا ہی نواسے مری فطرت کا رباب وٹٹ جاتے ہیں تب وٹا ب سے میں جمرہ

ر کمتاریوں درمفرور برجب بھی جہیں لڑکھڑا ہی از حب ہلاتی ہو فلک بخی ایام میں ایست بند ہوتی ہو غلام دکھتا ہوں حب اسی وہرمی ڈبرن ثباب بھڑک اشتا ہی ا مطلع زیست بہری بچسلی کی سنو دوٹ جاتے ہیں غیرت مشتی جوانی کی تسسم کھاتی ہے

ررح احرار بغادت برائزاتی ہے فضاحیین کیف اسرالی وعسا

سمندر کونعل دگردیے وا ہے گدادُں کو گئ دکردیے والے دعاوُل کو مزاج تمرددیے والے دعاوُل کو مزاج تمرددیے والے اکسیم دعاوُل کو دیگ اٹردیے والے دعاوہ کا مراب کا ہوں ۔...

کے اسان کو مطاح اندارے کے نظامے

کسی کے لیے دامگیرسوارے کی سبر مدوں کو بختے کا رے

ليكارى بور، بطعت نظرها بما بون...

جبی آب دنگ زماندسے عاری طبیعت غرور شماندسے عاری ادا شوئی دلبرا مذسے عاری انظر منگی ذا بدا مذسے عاری

شبغم ضمير حسيرها بتابيون ....

جومت دوريت كومياد ليم جودنياكى مرجيت كوباد سيم جومن دميقت كوباد سيم المستجم

وه أ زرده خاط أنظمسرها سمامول....

گماں نے منجنی مجال نظ را کے منزل سے دوری ندمنزل کایارا

نىي ئى نش بىتى گوارا جىاجا بتا بى بىزى كاست دارا

اگردے قوعز م طغر حابثا ہوں ....

نسين ام كاننگ عامل توكيا بود منس جرمزن قابل توكيب بود زايد نهي دل كا قائل توكيا بود منين ظرف دولت به الل توكيا بود

مي كب جلوره ره كزرها منامون...

جوام نرا بربستى بسائيں جوسدره كواپنى گرمين الائيں جوجراتي كة اذه نفے سسنائيں جالاموں دنياسے دنيا پرجهائيں

ده قلب وجكر، بال ويرجابتا مون...

فورشيرالاسلام

### راسخ دیلوی

مولوی موزمبار من راسخ و بی کے شرار کی صعف ول میں شا دموتے تھے ان کے محمود کام میں ت تفرل کے مہترین نوینے موجر دہیں کا م میں بھی روانی اور جوش ہے۔ اندا زبیان سلجما ہوا اور سادہ ہے۔ ز بان صاف اوز کھری ہوئ ہو۔ رنگ المبست وہی ہے جود آغ ا در آمیر کے إل نظرة ما ہور ساور بات بحکد آسنے کو مرنے کے بعد وہ شرت نعیب مذہو کی جو دانع اور آمیر کے حصد میں متی گا۔ یہ اس کی دمین ہوجے پر ور دگار وے

ورنہ شاعرامہ نوبیوں کے لیافاسے راتنے کا درحبر داننے اور امیرسے سی طرح کم ننیں ہو۔ ان کا مجمو مسر كام ارمنان جديد مروف بردوان رائخ سلاف ايم مين أفضل المطالع دلي ميس شاليع مواتها سياسخاب

جرمیش کیا مار با بحاسی دیوان کابی.

يثيا بى سلىقە بومرى عصيان سنسعارى كا گھیمین ازا دامی*ں غردرہم سے ہوا* محدكوراسخ عمر معروموكارا اک رے عالم تری انگرائ نام نے کرمری دسوای کا یوں سم عس نے بلائ وہ کہنگا روبا ع بعردوگ راعم بعرآ زار را مرنے مرتے جی ہوج کو طلب جام شراب یرانی محبت، پرانی سنسراب

يتة تغظيم حبك حاؤل جرد وزخ مورضامير حيالين شوخى سكعائ تمهيين كرميستم زبرگی مجا تھاجسکورت تی تیخ مواب مب دت سمما دتبرا تی بے تماری ترت بن می گفتان مری خاطری مین لینے مذوامتی تبال نے واتنے اس کے تقریے یہ تصدق مری وہرواسخ قدامت سے دونوں میں شایان قدر

ب طلب بے سب لیں گے آپ مندسے کلی بوئ برای بات تجركوب خنجرازاى بات تیرے نز دکی بیوفائ اِت المبين ك لب كمائى إت دوآ فتاب ڈویے ہیں اک آ فتاب میں اله کے میرل میں طبق آنتا ب میں آگ گومی لگائے بیٹے ہیں صنعف! تيرے شيائے مشيع ميں میں توسٹگامہ سا زمحشر ہوں میں اپنی ہے خودی سے جال تھا دہال نیں مين خرد و دوند تا مون كما ن مون كما ريني اب كيابتاؤل در دكس ل بموكمان نس غاب أمته أمته حفورا أمته أمته كى كابام بوجائے كاطورة بستة أستة برا بوحابل كامًا شامر آگے جوس فے کیا تھا دی آیامرے آگے کی کا ہو کے دے ایک کوکرد کھے ال الله مي اضطراب عبى بح نغاں زاں کے لیے ہوزاں نغاں کے لیے رمرسل جنبيب كيفوي

ار المست المستركم أب گئی گزری *ولب یک آئی*ات كحيل بومجه كوشغل ما نبازي مرے آگے تری جنائیں کمیل الگ لگ جائے سوزینیاں کو يرتونگن ہو عارض ساتی سنسراب میں فكس رخ نكاري ساتى سنسراب ميں دل صلے ول جائے بیٹے ہیں دردا تیرے اٹھائے اٹھیں کے وعدة حسنسر وه كري توسى ترانبي شوخيوں سے وإل يوحبساں نہ تھا التدريات نيم جسلوه سے وارست كى مرى سيهذيه ركوشي وست يسلى فدي حيي يه م الله صاحب اكسانس ميل سكونسي ا كى كے عارض تا إلى سے يرود المقاعاتي طرفان فنا خیز، ودنیا مرسے ہے حنت میں وہی مودی شاہر وہی جوری بشركوما يهين إس ول بشركه إندول يروهرك ودميمي سکرت عیب ہومثا ت نیم جاں سے لیے

#### تنقيد وتبصره

(تبھرہ کے لیے ہرگاب کی دوملدی آنا عروری ہیں)

محت خرا کی در از سجاد علی انصاری مرحم بی اے ایل ایل بی دعلیک، نا شرخان الیاس احمد مبیب -قرول باغ دلی تنداد منمات ۸۸۸ ساکز مناز تا ۲۰۰۲ ، تمیت می کافند، کتابت و لمباعث نفیس .

سجادالفهاری مرحم سے ہروہ تھن وا تعن ہوگا جوار دوا دب کا علیٰ اوْلِفِیس معیار و نداق رکھتا ہو۔ ان کی گرمی ٹیل کا میلاحشراب سے کوئ پندرہ سال میلے قایم ہوا تقا بحشر خیال کا جنائجہ بید و وسمرا اڈلیش ہو جزئرے اہمام سے شائع کیا گیا ہو۔

اس اڈلیٹن میں ان کا ایک نامکمل ڈورا ما' روز جزا بھی دید آگھیا بی اس ڈراھے میں قیامت کا منظسر د کھایا گیا ہے جس کئے : فراد آ وم وحوا، شیطان اور فرسٹنتے ،صوفی وزا پر پنوبصورت مرد اورخوبصورت عوت ہیں۔ با دج دکیہ یہ ڈرا ما ناکمل راہر میر بھی سجاد کی آتش نظانی بے بناہ ہو۔

ا تخرین سجا دکی جندظمین اورغزول کا انتخاب بھی دیاگیا ہوان کے اشعار میں بھی دہی بیا کی تخیسل باغی تصورا در تعمیری حذبہ نمایاں رہتا ہوج بند نمونے لاحظہ ہوں -

دام زیب وص ہو ضعبہ و نازکیا دل چھلسم آرزو سحد و بے نیازکیا صوفی حلی سازجی کے خرجال ہو آئینہ می زمیں جو ہرامت یا ذکیا صورت کا کنات ہی ہو وہ کتائے سن نے نیزیقاب کچنیں شورجان دا ذکیا زمیر شمر زبوں معبر فوں ہے انڈ اور کا خری طور موگیا حس ذرہ برنگا ہ بڑی طور موگیا بنان تیسی میرے ذرق نظری تحلیل حس ذرہ برنگا ہ بڑی طور موگیا بنان تیسی میرجون سنوق نعرہ منصور ہوگیا بنان تیسی میں ہزاد وطنی مینی سنر دو منت کی کو اور دکھلا سے فریب اتعاابیا شرمندگی مفوسے ہوں سنت کی درہ برنگا مورک کی حادیکھ

مارخ انقلاب روس ۹-ازایم ایم قهر ریمنی نا شرکته بربان زول باغ دلی سائز ۲۰۰۰ مغی<sup>۳</sup> مارخ انقلاب روس ۹-ازایم ایم قهر ریمنی نا شرکته بربان زول باغ دلی سائز ۲۰۰۰ مغی<sup>۳</sup> م ۱۸. قیمت عرکا غذمعمر بی کتاب مختلف اطباعت آهی .

جہرصاحب کی باسی تخریروں کی خصوصیت برچکروہ ہمینے معا ملہ اور مسائل کو آ نباسلجھا کہ کلیسے ہیں کہ ایک عام آومی جریا ست سے طعی نا واقعن ہوائی شکہ کوسمجسکتا ہوزیر نظرکتاب وراصل ایک مکل خلاح ہو ٹرائیکی کی مشہر وصوروٹ تاریخ انقلاب روس کا اس میں روس کے تام موجودہ ساسی واقعات کو نقلاب کو ساتھ ہایا ن کر دیا گیا ہے اور موجودہ روس کے نظام کم کہ سیمنے کے اساب ونتائج اور درگر ہم واقعات کو نفصیل کے ساتھ ہاجہ ہر معاصب کی ہیلی کتاب ٹروٹ کی کی طرح سیمنے کے لیے بڑے اچھی پر نظر کام ویتی ہو اس کے ساتھ ہو جہر معاصب کی ہیلی کتاب ٹروٹ کی کی طرح سیمنے اسے میں اس سے نوب کی ہیلی کتاب ٹروٹ کی کی طرح میں اس میں اور اور آسان انداز میں گھی گئی ہوکہ ہڑھی بڑی آسانی سے ہوجاتا ہو ریا ست سے کو بہی رکھنے والے امعلوات ماکل کرنے والے حضرات اس کتاب سے ضرور نا کرہ اٹھائیں۔

و کول کی ترمیمیت و مرتبرسرت زمانی صاحبه ایج بیشل بک با وس سول لائن علی گرده سائز نابی می مناب ۲۰ بر براند کتابت و لمباعت خاصی تبمیت درج دنین -

یہ کتاب دراس اپنی اسکول کی لوکیوں کے ملیمی نصاب کے لیے مرتب گائی ہو۔ ڈاکٹر سُومترا بائی
اسکول سرجن اور ڈاکٹر محمود نے اس پر نظر تا لئی کی ہو۔ زیر نظر کتا ب میں وہ تام باتیں درج کر دی گئی ہیں جو
بچول کی ایجی بھی داشت اور ترمیت کے لیے بہت مزودی ہیں۔ ساتھ ہی اس میں بچول کی جدائیت کے متعلق
تام ضروری ما بات وی گئی ہیں ہو مرز ج بے بہت مفید ہو بکتی ہیں۔ کتا ب بڑی لیا قت اور محنت سے
ترتیب دی گئی ہو۔ تیام ضروری ما خذسے استعا وہ کیا گیا ہوا و ریجول کی بیدائیت ، ان کی نگرانی ان کی خوراک اور
ساتھ ہی ان کی ذہنی اوج بائی تعلیم و ترمیت کے تام ملی اخلاق اور تعلیمی اصول درج کیے گیے ہیں۔ عور آول کے سے عوراً و لکی سے ناور ان اور کی سے متعیدا ور ضروری ہو۔

مدى على خاں حاجب نے ہندوستان كى شہورا فيا مذكھنے والى خواتين كے متخب افرانے بمت كيم ہم اس مجموعہ ميں حاجب المانے بحث كيم ہم اس مجموعہ ميں حاجب المبار على جميدہ سلطانہ، ز-ب، سنتا حراجي بسنر مبارلقا در عصرت جنتا كى دُواكُور شيد حمال سنرالتى ويوى بسنر خاتى ويوى كے افران كے افران كى افران كان كے افران ميں بست نقر ميا ہوں دوايک على الله كے افسالوں كى خصوصیات كے تعلق ہم بی اس لحاظت مير مجموعہ بست احجا ہم جہدی خاصا احجا كيا گيا ہو۔ دوايک على الله كي دركي علم ہوجا تا ہو۔ انتخاب مجمدی خاصا احجا كيا گيا ہو۔ الله محمد على الله على الله موجہدے وقتا فرقتاً شابع ہوتے دائيں قوبہت سناسب ہو۔

كُون ولون وسازجاب قاضى مخرصا وق صاحب قريني ناشرنهائن دستهكل اينيدُ ننز لو إرى دردا زه لا مور سائز<del>ن اين تا</del> صفحات ا هرا تيمت عرب كاخذ كما بت وطباعت اهي

یه ا فیانے ایسے ہی جب میں نہ غربت، مزد درا در عورت کا پر دیگینڈا ہر نہ کوئ اصلا می اِ اخلاقی مقصد بیش نظر کھا گیا ہو یہ بقول مصنعت 'باغ عالم کی سیر کے بعض پنی یا خیالی شامات کی مض ایک یا د دا شِت ہو۔ یرا فیا نے ایسے ہیں کہ بخص خوصور تی کے سالیہ خوصورت طریقہ پر کھے گئے ۔ یہ ای چیز ہو جے حسن برائے حسن
یا دب برائے دب یا آرٹ برائے آرٹ برائے آرٹ کہا جاسکتا ہوجن جال کہیں ہو سالگتا ہو، سے فردرگی کا با بند ہونے
کی ضرورت منہیں خو در درگی والے زندگی سے برلیٹ ان ہو کریاس سے بلند ہو کر ای حسن ہر اطمینان وسکون
ماسل کیا کرتے میں بلکہ اپنی زندگی یا تغییر جات کا بروبیگنڈ انھی حن اور آدٹ کے بغیر نہیں کرتے بلکہ آج کل تنسیر جات
مقدر کے بغیراد بور کے واسے بروبیگنڈ اکما جاتا ہوا وراگرخ بصورت طریقے برم و آواسے اوب کہ سیتے ہیں اور
مقدر کے بغیراد ب کوا وب انسی جھتے اوب اور آرث کو آپ کہاں کام میں نیس لاسکتے لیکن اس کام یا متعد کو لا زمت
ادب یا اور بنیس کھا جاسکتا ، اوب تصویر سے ہو تا ہوا وربیدا فیا نے میں باری حیات کی تصویر میں ہیں نسیرین اور نو بھورت الصور بریں ہیں نسیرین اور نو بھورت الصور بریں ہیں۔

صا دق قریشی صاحب لاین مبارکبا دیس کرایسے فن کارا منہ ٹوا ف اول کا مجموعہ پٹیں کیا۔ امید بھ کہ ہمندہ بھی ارمنان بها یہ کا سلط عاری رکھیں گے۔ بھی ارمنان بها یہ کاسلط عاری رکھیں گے اور آئندہ بنجا بی قوا عداد دوسے مٹی الامحان پر بینزکریں گے۔ بہو می کی ملاس وسازا سات ہی ۔ اے دائرز، نا شرنوائن دے سکس ایند شنز واری دروازہ لاہوں سائز بھا ہے۔ صفحات مرہ اقیمیت بھر کا غذر کہ بت رطباحت آھی

سب قی ۱-از آتن گرافرالیه ناشرندائن دت مگل نید سنز او بادی دروازه لامورد سائز ۳:۳:۳ صغمات ۱۹ آتیمت عرباکا غذ کتابت و طباعت آهیی-

سیرایک نا دل ہوجس کا بلاٹ مختصر آیے ہوکہ ایک طیا گفت ایک امیر کو بھینا تی ہوا درخود می اس کی محبت میں مہنس جاتی ہو۔ لا محالہ وہ امیرانی بوری کو جوڑو تیا ہوا درانی دولت اور قام ذینداری اس حیاشی میں اثراہ تیا ہو بیا ہتا ہوری اس خوال نصف قینا کو اپنا در دوکھ کھتی ہوا سے رحم آتا ہوا در دہ اپنے روپے سے اس کی زینداری کو دوبارہ خوید دیتی ہوا در شوہر کو بوری سے طاد تی ہوا در ان دونوں کے اعراد سے خود می ان کے ساتھ دوسری بیری کے طور پر رہنے گئی ہو۔

بالسنایی مذکری ندرت بوند حدید، طوزبیان دوما نی بوادرشاع ان کرداد نگاری میں همی انتها پیدی بولینی حب کوئ کرداد نیکی بهآ آپائو توجمه نیکی بن جا آپاؤا درجب برائ بهآ آپائو توجمع برائ -**نورون ارد**سازشیام سندر می<sub>ر</sub>وین انتر نوائن دسته مگل ایند سنزلوبا دی دردا ژه لا بورسا نوش <del>۱ به ۳۰</del> مسنی مت به بربره نفذ، کتابت ولمباعث احیی-

تام اول شاعری اور رومانیت سے بعر پر ہے جوانی کی سرستیاں اور شباب و شاہد کی ہرجگہ زیا دتی ہج بہرباب برانے طریقے کچی شعرسے شروع ہوتا ہوا در مگر مگر پر دین اشعا ریکھتے مباتے ہیں۔ شاعری اور دومان کی زیادتی نے اسے ایک پرانے تم کا جاری دنیاسے دور ایک شاعرانہ ناول بنا دیا ہو۔

برمال آدول کی طرف نا شرین نے اب توجہ دنیا شروع کی ہجامید ہجآئندہ اچھے اچھے اول خلور نیریر راگے۔

م فابدالاسلام اور اسلامی مفکرین به مرتبه جناب خورشید الاسلام صاحب مدر آفتا ب عبس بلم دینور علی گذمه سائز <u>ها ۱۲۲</u> مجم ۲ مرتسفات کاغذ، کتابت وطباعت نفیس فیمیت ۲۰

آفتاب بڑھ کراس بات کا بولی اندازہ ہوجاتا ہوکہ بیوی صدی کا تعلم یا نیتہ نوجوان اسلام کوکس زاویے سے دکھینا جا ہتا ہوا درک صدیک اس کا اسلام نہ اندگی تو توں میں ایک زندہ قدت کی حثیبیت سے شال ہو۔
آفتاب میں تحبر مدواحیا، دین، اسلامی تہذیب بردو مری تہذیبوں کے اخرات، کیا موجودہ تعویف خالصل کا اور میں توان مغرالی تخصر سرت محد بن و باب، ملا مہ سید جال الدین افغانی کے عنوانات برمقالے میں اور مرمقالے کا مصنعت معتبر عثیب کا الک ہو مقالول کے ساتھ ہی خورشد الاسلام صاحب کا بیش لفظ ابنی او بی مرمقالے کا مصنعت معتبر عثیب کا الک ہو مقالول کے ساتھ ہی خورشد الاسلام صاحب کا بیش لفظ ابنی او بی لطافت اور لوج کے اعتبار سے خاص جیز ہو میشیت مجری آفتا ب نہ خرف خود پڑھنے کی جیز ہو کمکہ ذوق رکھنے والے دوستوں کے لیے ایک ملال کی طرف سے اچھاتھ نمی ہوسکتا ہو۔

ترك اسلام: - ازمولانا مبلدلها جدصاحب دريا بادى كا من به المرب و من مقاله و بي مقاله و بي المن الما المرب المعا تا يخ و تدن بلم ينورش على گذر ف شائع كما و -

مقالے میں اکٹر عمومی اولمومی با توں سے بحث کی گئی ہو۔ انداز بیان ضرور ایک بانکہیں رکھتا ہو۔ مہاں مولانا نے دومسرے ندام سب کے تدل کا ذکر کیا ہو وہاں ان کا لہجہ شخت ہوگیا ہوجو اخلاق اور لیکست دو نوں کے سنانی سبے : (نٹ۔ ا- ۱)

ا با سطیج سے جہ ہیں انوں ہوکہ اکو برکے رسالہ جامع میں ساز وا ہنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے ہا رہے تبصرہ کار سے دوایک غلطیاں ہوگئیں اول توریک ساز وا ہنگ ہا آب صاحب کی نظوں کا پیلا مجرو منہیں صیبا کہ ہارے تبصرہ نگار کا خیال تھا دوسرے یہ کہ ساز وا بنگ " اقبال کی نقل میں نہیں کا لگئ ہو بلکہ زاند کا عیان و سکھتے ہوئے اب بیاآب صاحب نے نظرں کی طون زیادہ توجہ دنیا شروع کردی ہو امید ہوکہ ناظری کراتھ بچے فرالیں گے۔ ا

# رفتارزمانه

جب سے دنیامیں لڑائی کاسلسلہ شروع ہواہے لوگ تجھتے آئے ہیں کہ لڑائیوں میں فوجول کامقابلہ موتاہے اور فتح اس کی مہوتی ہے حس کی فوج میدان میں جیت جائے اس میں کوئی شک بھی بہیں کەسسىيسالار كى قابليت سياسيوں كى بہا درى اور فبگ كے لئے صحح مو تع انتخاب كا را ای کے انجام ریہت اٹریٹر تاہیے اگر صورت البی مبوکہ دو ایک معرکوں میں بات سے مہوجائے توقست کا فیصل ذہبی ہی کرتی ہیں لیکن بڑے بڑے بیانے کی خبگ میں فوج کو ارمنے کا حرف امکی، ذرایعہ ، فوجوں کے مقابع کو دوئے کا مرف ایک ہی طریقے سمجیٹا چاہیے اپی حبگ ہیں آخری فیصلہ دولنے والی قومولکا مقصد ان کا ارا دہ ، اُن کی تیاری ، اُن کی استعداد کرتی ہے ۔ ادر حب تک اس میں کسر مو فوجوں کی کامیا ، بھی زیادہ کام نہیں آتی۔ جرمنی ، اٹلی اور جایا ننے اِس بھروسے براؤائی کی تھانی تھی کہ ان کے مقِطِّے برجوقوس بن ان كي مجد مين نه آئے گا كر اوس توكس مقصد كے لئے ، وہ اولوائى كا ايكا ارادہ نه كرسكس كي . خبگ کی تیاری میں ان کا دل نہ لگے گا۔ اور لڑائی اجانک اور بڑے بیانے بر ہوئی تواس کی نوتِ نهٔ آئے گی کہ وہ اپنی لوری انتظامی اورمنعتی استعداد سے فائدہ اٹھاسکیں۔ یہ اندازہ غلط بہیں تھا ، لكن تجطيع ونور حجبين قدمول كاجوا تحاوفات سبت رياستون كي خلاف مجواب اور برطانيه ا ورمتيره ریاستوں کے درمیان اتحاوعل کی جوصور تیں بیدا ہورہی ہیں ان سے معلوم ہو ماہے کہ یہ اندازہ صحیح می تقاكرينى ، جايان اورالى كامطلب حال بوسك جبورى قومون كى صف آرائى مي وراسى كسرس اب یہ رہ گئی ہے کرروس نے جایا ن کے خلاف اعلانِ حبَّک بنیں کیاہے۔روسی کہتے ہیں کہ ان کے اور جایا بنوں کے درمیان بانج سال کے لئے معاہدہ مواہے کہ ایک دوسرے برحلہ نہ کرس گے۔ وہ جایان برصرف موائی مطے کرسکتے ہیں اور اس وقت کا تخریر یہ ہے کہ خالی مبوائی حلوں سے اتنا تفصال بنی ینجا یا جاسکناکرمیںسے خبگ کے انتظام میں کوئی طری رکا وہے ہو۔ روسی یہ بھی کہتے ہیں کہ امن اور

حمہوریت کا مسل دینمن جری ہے اور ان کا منٹا رہ ہے کہ جمہوری ملک اپنی سادی قوت جرمنی کوشکت دینے کی کوسٹیٹش میں صرف کریں۔ لیکن روسلیوں نے یہ بھی خبا دیا ہے کہ ان کی مشرقی السینسیا کی فوج ہر مہم کے لئے تیا رہے ۔

فاستست قوموں کے فلاف جواتی د ہواہے اس کے رہنما بر طانبہ اورامر کم ہن طرح ل کی دوراندلینی نے اس تکلف کو یا اکل برطرف کردیا جواب مک سیاست کے اُ داب میں شامل تھا جبسے سفيرون اورسياسي ليورون كي شان قائم رستي تني جائب قوم كو نفضان أنها ما براتا -مشرحرمي كي یے تعلقی سے حلوص میکتاہے ، اس سے دوست اور دہمن سب پر ظاہر ہو گیاہے کہ فاسستوں کو شكست دينے كري ميلے كے ألح وہ اوركسي جزكا خيال بنيں كرتے اور وہ اپني طرح حميورى ملوں کے دوسرے رمنماؤں میں وہ جوش اور مک جہتی پیداکر میں گے جوکامیا بی کولفینی کردیتی ہے۔ مطرح صل كم والمنكثان جانے سے بہت سے معاملات حید محدثوں میں طے ہو گئے ہیں جرمعمد لی طریقے پر مہینوں میں میسی طے نر موتے ، اور برطانیہ اور مقرد ریا ستوں کے اتحا وعل کے نتیج مجمی نظروں كى سامنے أرب بي ايك طرا بتيم بي ب كه جنرل ولول (WAVELL) حنوب مغربي بحرائکابل کی حنگ کے ذمہ وار سادئے گئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ اب ہر تدبیر دسی کریں گئے۔ امنیں خیگ کے نمام وسائل پر لورا اختیار موگا اور فوج ہوائی جہا ز اور بٹیرے کو وہ اس طرح استمال كرسكير ك كرايناز يا ده سے زياده بياؤ مواور وسمن كو زياده سے زياده نقصان يهني - اب كك مرمحاذ رِحِوْ تحربه مواہد اس سے بھی نابت مو تاہد کہ اگر ایک شخص کو بورا افتیار بہنی دیا جاتا تو اكثر تدبيرس كاركربين بوتى بي-

فرسے کام کوسنیمالنے میں دیرلگتی ہے اورجا پانیوںنے اب کک جرکھیر کیاہے اس کامقصد یہ بھی تھا کہ برطانیہ اورمتحدہ ریاستوں کو سنیطنے اور اپنی قوت کو کیک جاکرنے میں دیر سکے۔ جزنرہ وکیک اور مائر دیم کے فتح ہو جانے سے جودشواری بیدا ہوتی تھی وہ باتگ کا نگ اور ملی ہونے سے اور جا پانیوں کواس کا موقع مل گیاہے کہ مایا

اور خرا كرشرتي مندس اي فوجي اماروي اور المينا ن كے ساتھ كمك اور سامان بھيج راي-ان کی توجہ خاص طورسے طایا برہے ۔ یہاں انھوںنے فیگ کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے جب كى تقفيل ده يهل سے طے كر يكي سے اور عن كى شق الفول نے برانے اور منفب سيا بهيوں كواهي طرح سے کرائی تھی ۔ یہ نیاط لقہ جے (۱۸۲/۱۲RATION) کیتے ہیں جرمنی کی ایجادہ اور اسے میلی مرتبہ فرانس میں اُز مایا گیا۔ جایا سوں نے اس تخریے سے سبن لیا اور اسے وہ ملایامیں اب مک فاصی کا میابی کے ساتھ برت رہے ہیں - اس میں فوج ایک دھارے کی طرح رکارولوں سے مگراتی ، توبیں اورسٹسین گنوں کی مارکھاتی اُگے پہنیں ٹرصی ، اس لئے کہ اس کے دلستے میں اليي ركاويْس بوسكتي ہيں ، وہ توپ خانو ل كا اس طرح نشانہ نيا ئي جاسكتي ہيں كہ ايك ايك گرز زمین کے بدمے ہزاروں جائیں تو یا ن کریا رہے۔ ۔ بری فوج کواس طرح قالومیں رکھنا بھی بہت مشكل بدك دسمن كى ذراس عفلت ياب بروائى ياغلطى سد بورافا مده أعما يا حاسك ...... ( inril T RATio N ) ك نش طريق من فرج سسنيكوون حبوث حيوث كرومون مِں تقسسیم کردی عِاتی ہے ،جن میں کبی سوکیایس کھبی وس یا نجے سیا ہی مبوتے ہیں ،ا کھیں تبادیا عامات كركها ب جانام اوركيا كرنائ ومقعد كمناسب تفي ستحيارا وردوسراسامان دیدیا جاتا ہے اور پھروہ اپنا کام اپنے طریقے پر کرنے کے لئے حقیور وکے جاتے ہیں۔ اس طرح اس خیگ کا ایک عام مقصد سلے کرکے ہر جھوٹے سے مھیوٹے فوجی افسر اور برسسیاسی کو اس کا موقع دیا جا ماہے کہ وہ اپنی استعدادے کام ہے، اگر کمی گروہ کے سیاسی گرفتا رکر لئے گئے یا قیدکردے گئے توجان اورسامان کا بہت نقصا ن بہیں ہوتا ؛ درایسے نقصا ن کے با وج د اس کا امکان دمہاہے کہ محلف گروہ چکے چکے رکا دلوں سے بکتے اور خالی جگھوں کو تلاش كرك نكالة عظ جائيں بطيھ سسيلاب كا ياتى چڑھتاہے اور وٹنمن كوآ خريس ايكب ركي · علوم بهوکه اگروه بیچیج نه مراً گھر *جلے گا۔ دیمن بوسٹ*یار موتو وہ ایسے گروہوں کو پکڑگ*رگر* خی کردے جیساکہ ملایا میں برطانوی فی حرب نے کیا بھی ۔ مگر ملایا کے خیگوں نے جاپانی سیاسیوں

کوتیب چیب کر آگ بڑے کا بہت موقع دیا ، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ فوج میں طریقے پر روٹ نے کے نیار کی گئی ہواس طریقے پر وہ کا میا بی ہے ساتھ الاسکی ہے ۔ جا پانی سیا مہدوں نے حس طریقے کی مہدندوں منٹن کی تھی میں کے لئے ہر حزوری سامان نہیا کیا جا جیکا تھا اور جے کارا کہ نبانے کی مہدندوں منٹن کی تھی اس کا برطانوی فوج فوراً تو لہن کرسکی تھی اور اس طرح جا بانی بنا لی اوروسی ملایا کے فیگوں کو بار کرکے نکل آئے ۔ ان کے حجو لے جھوٹے گروہوں نے جو کام کیا ہے اس سے فائمہ اور فیگ کا بھاری سامان حبگ کے لئے محاذ تک بھیا جا کہ اس سے فائمہ اور فیگ کا بھاری سامان حبگ کے لئے محاذ تک بھیا جا کہ اس سے لیکن جو طریقے فرانس کی غیر سلے آبادی کو سہانے اور ملا یا کے گئے خبگوں سے گذر نے میگا ہم کا بہت مشکل ہوگا ۔ برطا نوی فوجیں اب میں جا مہو کہ نے اور زیا وہ مصنبوط محاذ قائم کر رہی ہیں جفیں جیکے سے گھر اسٹر جاسے کا اوران محاؤہ اور کر ہی بہنچا کی جا با جا بیا تی اب انیا طریقہ بدل دیں گے اور کے مرکز سے بہت عبد مدولی بہنچا کی جا دا با جا با نی اب انیا طریقہ بدل دیں گے اور کرطانزی فوج کی طرکز سے بہت عبد مدولی بہنچا کی جا رہ نہ ہوگا ۔

جرمن پروگرام کے بگرا جانے کی بات بہت برانی ہوگئی ہے اور یار بار بیان کی جا مجئی ہم لیکن اس نفطہ نظرے ویکھے نواس کی انہیت بہت بڑھ جاتی ہے ۔ جرین سیہ سالار لقیناً جلنے ہوں گے کہ ان کا طرتقۂ خیگ ایک جگر پرتھم کر لڑنے کے لئے بالکل موزوں نہیں ہے۔ اگرا تھوں نے ا کمی خاص مدت کے اندر رومی فوج ل کوختشر ا وربے کارنہ کر دیا تو اتھیں لیں یا ہونا پڑے گا ، ا ور بہ بِس بالی جاری رہے گی۔ حب کک موسم کچھ موافق زمبو اور مبوا کی جہا زاور مُنٹیک میدان میں لائے جاسکیں - بہت مکن ہے لڑا کی ملتوی کرنے کا ارا وہ کرتے ہی ( BLIZKR JEG) کا بنتیر ساما ن محنوظ مفاموں پر ہیمج ویا گیا ہو اور فوج کے ساتھ بس اٹنا رکھا گیا ہو کہ بیس بائی کیمنگر ہے کی صورت اختیار نہ کرنے۔ جرمن فوج نے لڑائی بند بہنیں کی تقی تب بھی یہ خبرس اربہ تھیں کہ بارجہ روسی محافت ادھراُ وھر بھیے جارہے ہیں۔ لیکن بہت کی سامان رہ مبی گیا ہوگا جواب روسیوں کے کام اُک گا - روسسیوں کے ما تھ پیرنومعلوم ہوتاہے سخت سردی بڑنے بر اور تھی کھنل گئے ہیں اوراکن کے حرصلے اس فدر لمیذ ہو، ہے ہیں کہ ہرسٹل کوخود جرمن فوج کی تمت بڑھانے کے سے محاذیر جانا بھا۔ اب تک تو (BLig KRIEG) کا یہ بگرداکام کسی کے نیائے بنا بہنیں ہے۔ اب ویکھئے ہر شملر کمیا کریشے و کھاتے ہیں ۔

بہرطال جب مک روسی محافہ کی طرف سے اطبیان نہ ہوجائے ہر سلم کھی اسی بیش سلمت محمیں گے کہ دوسرے منصوب ملتوی رکھے جائیں اور لبیا کی سٹ کست کا کا وا گھو نہ طب جس طرح بن بڑے کی لیاجائے۔ یہاں پر برطانوی فوجیں بن غازی کے آگے تک پہنچ گئی ہیں اور غالباً اب وہ اور آگے نہ بڑھیں گی کیونکہ وہ اپنے مرکزوں سے بہت دور ہوگئی ہیں اور جنل دول ( ROMMEL ) اپنی فوج کا بنیتر حقتہ بجائے گئے ہیں ۔ اس کے علاوہ جب نک اُٹی اُٹی کا میٹرہ جرمنی کے اختیار میں کا امکان ہے کہ فرانسیسی بڑے جرمنی کے اختیار میں اُجائے برطانوی فوج کا طرامیس میں داخل ہونا احتیاط کے فلاٹ ہے۔ فرانس کے ۱۵ لاکھ سیابی برمنی بی قید ہیں۔ جرمنی کے قبضے نے فرانسیسی یول طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں سیابی برمنی بی قید ہیں۔ جرمنی کے قبضے نے فرانسیسی یول کو طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں سیابی برمنی بی قید ہیں۔ جرمنی کے قبضے نے فرانسیسیسیوں کو طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں

جوبر بی عدّ که بھلائی جاسکتی ہیں۔ اگر فرانس جرمیٰ کی نام سنسرطین شفود کرکے باقاعدہ اتحا و کرئے۔ دوسری طرف برطانیہ اور متحدہ ریاستوں سے فرانس کے تعلقات بگرمتے ہی جاریم ہیں۔ ابھی عال بیں آزاد فرانسیسی فوجوں نے جزائر سیس بی اد (PIER RE) مدر کے بغیر یہ قبضہ ہیں ہوسکتا تھا اس کئے فرانس کا کچھ اعتبار بہیں ہے اور اس مورت عال بی برطانبہ کی مدد کے بغیریہ قبضہ بہیں ہوسکتا تھا اس کئے فرانس کا کچھ اعتبار بہیں ہے اور اس کی سیاست کی وقت بھی بلٹا کھاسکتی ہے۔ ہرسٹلر بیتیاب عبوں گے کہ اس صورت عال سے کورا بورا فائدہ اُٹھا کمیں جرمن فوجوں کی جوبے آبرو کی ہوئی ہے اس کے واغ کو کسی طرح مشامین ، واس کا برفرائ ہوئی ہے اس کے واغ کو کسی طرح مشامین ، واس کا برفرائ ہوئی ہوئی ہے اس کے واغ کو کسی طرح مشامین ، واس سیاست اور خیگ کے لئے کرتب و کھانے کا موقع بہیں ہیں ۔ وہ صبر اور سکون اور اطینا ن جس پر وہزت ویا کا گذر لسر مہونا ہے ان کے اور ان کی سیاست کے ایک قائل زم ہے ۔

مغربی دنیاس تو برطانیہ اور متحدہ ریاسستوں نے جرمنی کے مقابلے کا انتفام کر لیا،
لیکن دنیوب مشرقی ایسنسیا میں خبگ کی جوصوت ہوگئ ہے۔ اس نے یہ سوال بیدا کر دباہے
کو خبگ کے پرانے می ذوں برزیا دہ توجہ کی جائے یااس نئے محا ذیر ۔ آسٹر طیبیا اور جین کی
خوام بن ہے کہ اس نئے محاذ کو زیا دہ اہمیت دی جائے ۔ آسٹر طیبیا کے وزیرا غطم مسرط کرٹن
نے برز ڈینٹ دوز ولٹ سے برا و راست گفتگو اس خیال کو بین کرنے کے لئے کی تھی ، جین کے
انجار میں کچھ دن ہوئے ایک مضمون شاکع ہوا تھا جس میں جنوب مشرقی است یا کی خبگ کو خاص
انجار میں کچھ دن ہوئے ایک مضمون شاکع ہوا تھا جس میں جنوب مشرقی السینسیا کی خبگ کو خاص
انجار میں کی مصلحت تا بت کی گئی ہے ۔ مصنمون شکار کی رائے تھی کہ برطانیہ اور متحدہ ریاستوں
کو بحرا ٹیلا شک اور مجروم برنسکی مصل ہے جس کا نیتی یہ ہوگا کہ جرمنی کو با لاخر شکست ہوگی۔
کو بحرا ٹیلا شک اور مجروم برنسکی مصل ہے جس کا نیتی یہ ہوگا کہ جرمنی کو با لاخر شکست ہوگی۔
کو بحرا ٹیلا شک اور محروم برنسکی مصلے مساس ہے جس کا نیتی یہ ہوگا کہ جرمنی کو با لاخر شکست ہوگی۔
انھوں بنے اس کے اسٹمام کو ملنوی رکھا تو مکن ہے جا بیان ، طایا ، خرائر سٹرقی سند اور فلی بائن

کونتح کرکے ایک الیا مورچ نبالے کہ حس سے اس کوبے دخل کرنے سکے بے خالی بحری قوت کا فی نہ ہو۔ رطا نیہ پارلیمنٹ میں لعبش ممبروں کو اندلیشہ ہے کہ الیشیا کی محا ذکو کا فی ایم سیت بہنیں دی جاری ہے ، اور چھوعی طور پر اداکین کوخیگ کے متعلق مجت کرنے اور سوالات ہو چھے کی اننی خواس شس ہے کہ مٹر چر میل نے اس مجت کے بین دن رکھنے کا وعدہ کیا ہے ۔ لیکن مجت کرنے سے یہ یات مطے بہیں کی جاسکتی ۔ خیگ کا میدان بہت بھیل گیا ہے ۔ اتفاق سے بر حیگہ میش مدی کرنے سے یہ یات میں کی حاصل ہیں ، اور کوئی محا ذالیا بہنیں ہے کہ میے اسمیت میں فرمی کو دارویا جاسکے ۔

جنداجي كتابي

تاريخ القلاب روس - ايم - ايم - جومرصاحب قيمت غير مجله عبر تعليمات اسلام اورسيحي اقوام مولانا فمرطيط حب إسلام كا اقتصاري نطام مولانا حفظ الركن صاحب سهواري نيت غيريلرعير مل لقرآن بشرمبه مولا ما حفظ الرحن صابسهواری قیت مجلد للبعبر غیر مجله للعم بين الاقوامي سياسي معلومات اسرارا حدة زاد وى الهى - سعيداحد - ايم - اب كليانك أزادى - نبال سهوارى اضلاق ا ورفلسفراضلاق بولا معفط الطن مناسبوار اسلام میں غلامی کی حقیقت حصله ول بعیداحدابات ،

# نا وخطوط غالب

### مرتبه رتباہدانی برایک نظیر

یہ بات بلا خون ترویکی جائتی ہوکہ فالب کے سیکا وں ووست تعے اور انفوں نے اپنی زیدگی میں مربود ہیں۔ بعد میں انفوں مزار وں خط کھے۔ ابتدا میں وہ فاری ہیں کھتے رہے جن ہیں سے کچے خط بیخ آ ہنگ ہیں مربود ہیں۔ بعد میں انفوں نے اردومی کھنا تفریع کیا اور اگرمیہ فاری میں خط دکتا بت باکس ترک تو نہیں کی لیکن اس کے بعد آخر تک بیشت رادومی ہیں کھتے دہے۔ ان کے اردوخطوں کے دو مجبوع اردوک مصلیہ اور مودمندی میں بہلے سے موج دستے محالا کا عمل میں تبید ان کے اردوخطوں کے دو مجبوع اردوک مصلیہ اور مودمندی میں جسلے سے موج در تھے محالا کی میں تبید از اور کے مصلیہ اور اس میں وہ خطوط ہیں جو میرزانے نوا ب میں میں فال بہادر فرودس کا ن اور فواب کلب علی خال بہادر فردی شال اور خوا ہیں جو میرزانے نوا ب میں میں میں کے محالا میں اور کی میں میں کے محالا میں میں کیا۔ اس میں کل ، موخطوط ہیں جن کے تعلی جناب مرتب کا دعوی ہوگھاں میں سے بہلے ۳۲ میزالنے ان کے بروا دا سید کرامت میں بدائی مرجوم کے نام کھھے تھے۔ آخری جا رخطوں میں سے بہن سید فرزیدا حد متنفیر ان کے بروا دا سید کرامت میں بدائی مرجوم کے نام کھھے تھے۔ آخری جا رخطوں میں سے بہن سید فرزیدا حد متنفیر ان کے بروا دا سید کرامت میں بدائی مرجوم کے نام کھھے تھے۔ آخری جا رخطوں میں سے بہن سید فرزیدا حد متنفیر اگرائی کے نام ہیں اور ایک شاہ فرزید کی موفی نیزی کے نام ہیں اور ایک شاہ فرزید کھی موفی نیزی کے نام ہیں اور ایک شاہ فرزید کا میں کرائی کے نام ہیں اور ایک شاہ فرزید کی میں نیزی کے نام ہیں اور ایک شاہ فرزید کی موفی نیزی کے نام ہیں اور ایک شاہ فرزید کی موفی نیزی کے نام ہیں اور ایک شاہ بیں اور ایک شاہ فرزید کا میں میں کو میں کرائی کے نام ہیں اور ایک شاہ فرزید کی موفی نیزی کے نام ہیں اور ایک شاہ فرزید کی موفی نیزی کی کی کرائی کو نام ہیں اور ایک سیاد کرائی کی کو موفی نیزی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی ک

ایک دوست کی ہر بابی سے میخطوط شائع ہونے کہلے نبچے دیکھنے کو ل کئے تھے۔ان پر ایک سرسری نظرڈالنے کے بعد میں اس میتجہ برپہنچا تھا کہ ان میں سے بیٹیہ جعلی ہیں اور جباب رآئے نہایت جہارت سے کام المیا ہی جو ریکہا ہو کہ میزانے میدان کے بیدوا دامر حوم کے نام کھے تھے لیکن جزکد اس وقت میرے باس کوئی کتاب منیں عنی نیز میں عنقریب ایک لیس مغرم پر دوانہ ہونے والا تھا اس لیے میرے لیے مزید نیموت معیاکم نا دشوار تھا

سله ادخطوه غالب مرتب مرتب می تمامیل آسا جدانی گیا دی برلی ایم اسے دگر للاستدلسٹ) بی ایل ۲۰<u>۴۳ م</u>عنیات ۲۷٬۱۶۹ س<u>لته ۱ ا</u>نکا خالفا د بالکھنۇ ، میں نے ابنی اس رائے کا اظار ان دوست سے کر دیا اور سندوستان سے روانہ ہوگیا جب مقور سے دولوں بعد میں اس نے ابنی اس ان کا ہوقعہ الما اور میں بعد میں تاب شابع ہوئی تواس کا ایک نسخہ بھے بھی موصول ہوا۔ اب جمیے ان برزیا دہ خور کرنے کا ہوقعہ الما ور میں دو بارہ اب سے زیادہ اس کے زیادہ لیستیں کے ساتھ اسی میتجہ بہتی کی حباب رسانے میرزا کے شائع شدہ خطوط میں سے او مو اکو حب کے کر مین مطوط خود و لکھے ہیں اور اخیس شابع کر دیا ہوگا یا میرزا نے بیان کے بردا واجنا ب کرامت ہمانی مرحوم کے نام کھے ہوں میں اس میں میں کتا ب زیر کجٹ کے خطوط اور ان کے بالمقابل اُن خطوں کی نقل بیش کر دل گا جارد و فی عیاد اور حود ہدی میں کہلے سے موجود ہیں ناظرین اس سے میرے دعوی کی صحت کا اِندازہ لگا سکتے ہیں۔

خطنمبنك

دېل يکيم دېنوري ماه ۱ او

تاه صاحب کو خاتب اتران کا سلام پینی بیر بهاخط محجو میخنیس ار دوزبان میں لکھ را ہوں زبان فایک مین حلوں کا نکستا آج سے سرّوک ہو بیراند مری اونوعت کے صدیوں سے عنت بنہ وہی اور مگر کا دی کی وَت مجمعین نہیں رہی سه

معنی برگے توار غالب اب مناصری امتدال کها میرے آم کھانے کا حال ند بیجید بنا رضوائم ند کھا کا تقاد کھانے کے بعد آم ند کھا کا تقاد رات کو کچیکھا کا ہی تیں جوکوں بین الطعامین ان آخر روز لبید جہم معدی آم کھانے بیٹی حالات سے تکھٹ عرض کرتا ہوں استے آم کھانا تقا کر جیٹ بھر جاتا تقاد در دم بیٹ میں نرسا اتقا اب بھی اسی و تت کھا تا ہوں گروس با رہ اگر میز دی آم

(۱۰۰۰۰۰ بنده نواززان فارسی مین خطور کا کلمنا سیلے سے متروک ہو بیراند سری و صنعت کے صدوں سے محنت بڑوی و مگر کاوی کی قرت مجرمین نیں دہی بورات غریزی کو ذوال محاوریہ صال ہو۔

رات کو کچ کھانا ہی ہنیں جکر ں بین الطعامین ہاں آخر دور نعید عہم حدد آم کھانا مقالہ بیٹ بحرجانا تقااور وم کرتا ہوں اتنے آم کھانا مقالہ بیٹ بحرجانا تقااور وم بیٹ میں نہ ساتا تھا اب بی ای وقت کھانا ہوں گر دس ارداگر بوندی آم بڑے ہوئے آو اپنے سات سہ در مینا کہ حدجانی گذشت جانی گوزندگانی گذشت اب اس کے واسطے کیا سفر ہوں آو جازے میں نہ بہتا میں کے واسطے تحل دیج سفر ہوں آو جازے میں نہ بہتا میں عے لے دلئے ذکروی دیار دگراہی بڑے ہوئے قربانی سات مد در مینا کرمد جانی گوزندگا نی گذشت مده ادر مینظے آموں کا بارس آگرائے گا قرمین خوشس طرد موں گا اور آگریڈ آئے گا قرطلب جی منین کر دن گا داس کے مینیش ال کی کتاب سراج المعرفت کے دیاج کی کی میسلم رئیش کی ہیں جو میرزانے کمیا تھا اور ادو و

مسلمی موجردی

(بنام چردمری مبلد نفور مترور زشته بعد غدر مشقیم الدی معلی منو

آپ نے دکھاکہ بیخط پورسے کا برمااس سے سپلے ہارے پاس موجود ہوالبتہ ایک جگہ کا ل ہنیں بلکہ گلاول میں دو جگھا ب آسیئے ذرارت صاحب کے خطریر ایک نظر ڈالیں۔

سب سے بیلنا دہی بھم جوری کھشائے" کا کلوا ہو بمیرزا عمد اُ تا پینے اس میں اکسا کرتے تھے ،اگر حکیم بھی خطاکے تمریع میں یا ورمیان میں مجی تا پینے کا اشار و مرج دہوتا ہو جناب رآما صاحب فریاتے ہیں،۔

سودوروش کے مطابق میں نے تابیخ دمقام خطوط کے سرامہ پر کھ دیے میں در تدزیارہ تر فالب کے خطوط میں تابیخ اتر میں مرقم ہوئار دیا جر صفصا

جاں تک میں نے دیکھا ہو غالب نے اپنے کسی خطعی مقام کا ام نیں لکھا آپی وہ مزور لکھتے ہیں۔ آگر دہی غالب کے خطوں می نسبت بائم از کم اشارہ کر دیئے کہ عام کا نام کے خطوں میں نسبت لکھتے بائم از کم اشارہ کر دیئے کہ عام کا نام میں نسبت امنا فرکھا ہو۔ اس خط کے متعلق دیبا جب سے صعاع اسھا ہروہ کلھتے ہیں :۔

مر ین خطراف کی کا کلعا ہوا ہوا دراس میں غالب نے کھا ہوکہ اردوز بان میں بیرمیرا بہاا خط ہواس سے مولئا حاتی کے کلام کی تائید مرتی ہورامین میرزامہزیروزکی تصنیف سے بہلے خطافا ہی میں لکھا کہتے تھ اور امنوں نے سنھ کیا ہ کے ارد وخطوط نولی تفرع کی) اور میں پڑر سے بھین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ قالب نے سب سے بیلا خط میرے جد الملی کر آست ہدائی بہاری مرحم کے نام کلما وہ پٹی تا یخ جزری ساھ کیا کے کھا۔ اردو کے مسلے میں جخطوط شالع ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا خط با عتبا تا یخ کے دورکیٹ نہ جہارم حبزری ستاہ کیا ہی جغمشی ہرگو یا لی تعنیز کے نام ہی

جناب رساکی <sub>ا</sub>س مختصرعبا رت میں ایک آو مذہبی تمین غلطیاں ہیں۔ غالب نے پینمیں لکھاکہ اردوز بان میں سیر میرا بپلا خطبی نه النوں نے سب سے بہلاار د وخطان کے حداعلیٰ جناب کرامت ہمدانی مباری مرحم کے نام لکھا"ا در مذار دوئے مصلے میں سب سے سپلاخط باعتبار تاریخ جیار م جوری س<mark>ٹھٹا ثد کا لکھا ہما ہ</mark>ی۔حہاں کک میں غو<sup>ر</sup> کر کا بوں اردوئے معیلے میں سب سے بیلا خط اوالی مق<u>م کا ٹرکا لکھا ہوا ہوا ور من</u>یشی جوا ہر نگھ <del>حرب</del>ر کے نام ہے ج<sub>س</sub>میں اعنوں نے نئی کا نقاضا کیا ہے۔ چز کمراس خطریر تاریخ موج<sub>و د</sub>نسیں تھی اس لیے حباب رتسا کومعلوم نہیں ہوا۔ میر غطاره وكم مسلط كي صعلتا برحبيا بوابح يعبياك من ايك صنون من لكريجا بول جروال موكه و تنطيح نابت ہوتا ہو کہ میزرا ار دوخطوط نولیس الایمان کی میں بلکہ مین مکن ہو کہ اس سے بہلے ہم وع کر میکے تھے۔ جناب رسا نے مولانا حالی کی تحریر پر پعروسا کرے میاخط تصنیف فرا یا اور س پرتا ریخ کیم جنوری ساہ شایم ورج کردی غرضیکہ اگر پیرخط اسلی موتا تو بھی کیسی طرح میز زا کاار دومی بہلا خط نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ ہارے یاس ار دوئے مسلے کے مطبوعة خطوں میں کم از کم دوخطا لیے سوم وازیہ جواس الیخ سے پہلے کھیے گئے تھے ایک سیرزاتعنت ہے نام اردوے میں ص<u>د ۳۵۹) اورا</u>ک منتی جوا ہرنگار خرتبرے نام (ارد وے معیلے صو<del>ر ۱۳۳</del>)ان وونوں کے متعلق تفصیل سے میں ابنے کوشتہ مضمون میں لکھ دیجا ہوں خریرہ قررتا صاحب کے خطر کا ایک بہلو تھا سوال میر میل ہوتا ہوکہ ب<sub>ور</sub>ے کا پوراخط پہلے سے نکڑوں میں ہوج دہجن میں سے ایک خطر پر کوئ ٹایخ کسکین دو سراخط بقینیا خدر کا ذکر ہی بیرز ۱۱ نے خطوں کی نقل اپنے اِس نہیں رکھتے تھے ور مندوہ بعیدیں اردو<sup>کے معیسیا</sup> میں حیا پنے کے ييمنشى غلام غرث خال تجتمع ورنواب ملا دُالدين احدخال سيخطوط كنقل منطلب كمة تيس بيم ينس بوسكا که امون نے سافٹ ایڈ میں کرآمت مرحوم کے نام پینط لکھا ہوا ورحیسات برس بعداسی کو دومصوں میں تقسیم

كركے عبدارزات اور حلید نعفور کے نام بھیج ویا ہو۔

"باد شاہ سے کیا مجب ہو کہ دوبرس کی نخواہ دے کر مجھے خانہ خداکے طواف کی خصت دہی کر گینگار دہاں جا دے اور اگر زلیت باتی ہی تو وہاں جاکرا وراپنے شاون برس کے گناہ کرم میں سوائے نٹرک کے سب کچھ جو بخشوا کر معیرا ہے ؟

تنواه کی طرف اشاره سے ثابت مو آ ہو کرمیرزا تا ریخ نولیسی بر لمازم موجکے بھے جوجولائ مصلے بیما وا تعدیمی شاون برس کی عمرے نیمتی بھی کا کہ مید دیباجہ النول نے سال ۱۳۹۴ شاھٹ ایم بیس کلما اگریہ استنباط سیح ہو تو رساصاً، والے خط سے حبلی مونے میطمی دلیل ہوجس بر تا ایخ کیم جنوری ساھٹ ایم ہو۔

خطانمبرس خطانمبرث

دنی ۱۲ رجنوری وه^ام

(۱) ..... طرح بفتح اول وسكون نا في معنی فریب بوا در تصویر کے فاکے کوئمی کہتے ہیں اور بینی آسائیش دنیا بھی مجازی مراد ف طرز دروش ہی طرح کیفجتیں اس تفرقہ شظور رہا کرے۔

(بنام چ دہری عبلائنور ترور (عود مبندی صفظ) (م) ..... بنتی آ مبنگ آب نے لی دویان فاری آ کے پاس جو گروں مجیئے کہ یہ دونوں اکام ہیں اور اسکیں سے اس کا آمام مکن بنیں خبر چ کچہ جو د تعنیز بی نے نذر ک جو مرزم وزمعلو نبیں آب کے پاس جو انہیں ایخ ۔ رنبام صاحب عالم ارمروی دعوو نبدی صفی کا سندساں طرح بغنج اول دسکون نانی بینی فریب جوادر نفوریکے خاک کو بھی گئتے ہیں اور بینی آسایش دنیا بھی مجاز ہو براد دن طرانہ روش بھی طریع بتندیں۔ پنج آ ہنگ تم نے لی۔ دیوان فارسی تھارے باس ہو بگر سیم جو کہ سے دونوں اتام ہیں اور لرب بیں سے اس کا اتام ممکن بنیں نیم جو کھی نج فینمت ہود متنبومیں نے نذر کی ہی

مرتمر و وعلوم بنیں تمادے إس مو إنهیں الخ

(۱) ....جس دن تنبح كرين نے خطابه يجاسى دن أخرروز حضوركا فربان ببنجامعلوم مواكه مرارت مبنوز باتي بح انشاد لله تعالى فع مرجائ كى مرسم اجبالاً كيا بحد گری از آب بر دن دنت حدارت زموا محل مرحبان اب شبیب ران آمه اگرصرف تبرمدوتعدل سے كانكل جائے توكياكمنا ورن بحسب رائ طبيب مفيه كردائي مح كوهي أج دسوال منفع ہو۔ پایخ سات دن کے بعد ال موگا دست الذارالدولشفق عودسندى صعيع اسى خطك آخر میں نوشوری وہ غزل ہوجس میں سے مین شعررساھا ، والي خطي دييس) (٧)....فوازش نامه كو وكيو كرعا ناكه مي ني كمرے دنياز كے شرر خط الطلال كينج ولي و يه وكوي كمان زكرے كا كەمى كرۇ كرېندىنىن جانتامعىذا دان كىلىمىرىمىن اً گرکم بعنی کر بند ذرن کیجئے وجی و شعرکات والنے کے قابنس تصدكرك مبليا تعاكداس شعرريسا وكرون كا

د لی. ۲۵ رستمبر<u>ششای</u>ر مان غالب سه گری ا زائب بروں دفت حرارت زموا ممل مهرحهان تاب سبسيسنوان آمر سم احیاآگیا ،وجب رائے طبیب نعیه ضروری تقا آج وسوائ مفنج بو إنخ سات ون كے بعد سل موكا. بوشعرتم نے لکھا ہو. اس برخط بطلان علمی تکھینج دیا گیا ہو تسدكركي مثيا تقاكه اس تعريب ادكرون كاخداجا قلمے خط کیونر کھیج گیا ہو۔ اب حراس بجا نہیں · ما فظ منين را اكترالفاظب تصدلكه ما امول-میں غزل کے اِ رہمی تم نے مکھا ہودہ میری مزور بی لیکن میرے اِس موجد دنسی میں نے وہ غزل اوا الذارالد دله سعدالدين خان بها ورشنق كوبيج دي جو مز تین شعریا دره گئے ہیں دتھیں سبتا ہوں۔ نامطلع یا د بح يدمقطع (اس كے بعد بوش أورخروش أوروالى زمين من بوفرل بواس كيمين شعربي)

فدا ماسنے قلم سے خطکیو کر گئی گیا اب واس بجانیں ما نظر ہائیں اکٹرالغاظ بے تصد کھ مباتا ہوں ستر ہرس کی عمر ہوگ کہا نتک خوافت ندآئے اس شعر کا گشکا دا در صفرت سے شرم ا دہوں معان کیمیے زیادہ معداوب د بنام افوار الد داشقق عمود مندی صعاف کی

شفق کے نام سے جن دوخطوں سے اقتباس او بروٹ کے بہیں ان دونوں پرتایخ درج منیں اور بظاہران کی ایخ تخریم علی ورفظ المران کی ایخ تخریم علی مران کی ایک تابیغ تخریم علی مران کی ایک تورید سے خال مران کا اور کھ کے بارس ورشان کی ایک ورف کا میں اور کھ کے بارس و سندونو مرسوہ کے بین شامی میں میں ایک بین اگر یہ خزل و مربر کے بعد کھی گئی تی تو ظاہر ہو کہ وہتم ہوسے کہا تھا کہ اور کہ میں تابیع بہا تھا وہ تربینے کہا جو اور مربر کے بعد کھی گئی تی تو ظاہر ہو کہ وہتم ہوسے کہلے شفق یا کرانست مرحم کو بندی جب بہا کہ تی تو میں مربوک کو دہتم ہوسے کہلے شفق یا کرانست مرحم کو بندی جب بہا کہ تی تو دو تربینے کہا ہو ؟

صاحب عالم ادہروی کے نام جس خط کا اقتباس او پر نمبر لاسے بالمقابل دے آیا ہوں اس کے ہخسر کی صبارت ہو۔

خاصہ یک شعری مجسے اور مج کوشوسے ہرگر نسبت با تی نمیں دہی اس فعند ونسا دکے بعدا کے تعدیدہ یہ ورتنبوس ہوا درا کی تصدہ اور ایک درا بھا ہوتے ہوا ہوگر کے سوا اگر کے سوا اگر کی مرح میں اور دورست کا ایک تعلیم اور ایک رباعی اس نظم کے سوا اگر کی مرح میں اور دورست کا ایک تعلیم اور ایک رباعی دنیا ہیجیت وشاہی کی مرح میں اور دورست کا ایک تعلیم اور ایک رباعی دنیا ہیجیت وشاہی دیا ہے تعلیم اور میں مور میندی صعدہ کا ایک دربنام صاحب عالم او مروی عود میندی صعدہ کا

میزاکو به شیخ بقر دیمی می که افعیں کوئ ان کی فارسی نظم و نثر کا قدر دان ملے اگر وہ بیغزل لکھ عیکے تھے توکوئ دھ نہیں نظر آئی کہ وہ کیوں عالم سے خط میں اس کا ذکر نئر کرتے جب کہ مکتوب المیہ فودان سے تا زہ کلام طلب کورپ تھے اور جبیا کہ ان کے خطوں سے خلا ہر دی میز المجی ان کو دو مرسے مہدوستانی فارسی وانوں کے مقاطع میں ابنی برتری کا یقین ولانا جاہتے تھے ۔اس سے لاز آپی نتیج بھے گاکہ اعنوں نے بیغزل اس وقت کہ کلی ہی د ېلی بلی ماران ، د رستی س<u>وه ۱۶ م</u>

.... نهر کا حال میں کیا جاؤں کیا ہی ہو اور وہ فی اس کوئی جنریو وہ جا دی موگئی ہی سولے اناج اور اکبلے کے کوئی جنرایی منیں جس بچھول مذلگا ہو جامع سجد کے گروکیب کیب نٹ گول میدان کیے گا دو کا نیس جیلیاں ڈائی جائیں گی۔ دادالبقا فٹ ہوجائے گی۔ دہے نام اسٹر کا۔ خان جند کا کوجب شاہ بوالی ٹر یک ڈے گا۔ دوؤں طرف سے بھاوڑہ جل دائی خیروحا فیت ہی .... دبنام میرمدی تجربے اردوسے مسلے صف ال

جیتے رہوا درخوش رہو۔ علیہ او دقت تونوش کوتونا فوش کردی جمها را خطآج ہے کہ آیا میں دو ہیرکوجاب کستا ہوں۔ آج کل بیاں کا حال نے پوچیوسوا کے اناج ادر آ بلے کے کوئی جیز مینیں جس پر کھول نے لگا ہو حامی سحب کے کوئی جیز مینیں جس پر کھول نے لگا ہو موامی سحب کے کوئی جیز مینیں گی۔ دارالبقا نما ہوجائیگا دوکا نیس تولیاں ڈ ہائی جائیں گی۔ دارالبقا نما ہوجائیگا درج نام الٹہ کا خال جند کا کوجہ شاہ بولا کی بڑ تک ورخ کا دونوں طون سے بھا وڑہ جل رہا ہی باتی سب خیروعا نیست ہے۔ داس کے بعد خالب کے ایک شعری شرح ادر کرامت کے ایک شعر ریا عملاح ہی

یہ خط بہت دئیب ہوجن اصحاب نے غالب کی تحریر دل کا بنور مطالعہ کیا ہو وہ خوب جانتے ہیں کہ انفیں اس بات و خط بہت دئیس ہو جو جن اصحاب نے غالب کی تحریر دل کا ام دیجے اخط کے عنوان میں سیکھ دے۔ با مبالغہ ارد و فارسی تحریر دل میں ہیسیوں جگہ انفوں نے مکتوب الیہ کو لکھا ہو کہ عنوان میں صرف میرا نام اور دلمی کا فیری تاریخ کی عنوان میں صرف میرا نام اور دلمی کا فیری تاریخ کی مارورت نہیں توروی کا بڑا خیال تھا گئی یا محلے کی صرورت نہیں تورو ہی ہواسدا لیڈر سند بس انفیں انبی شہرت اور نام آوری کا بڑا خیال تھا اگر کو کی ان سے محلے کا نام وجھا تھا تو وہ اس پر برا ما نے اور خیال کرتے تھے گویا سالی افیس گم نام اور نویسل سمجھ رہا ہو کہ جب بہ کا نام نہ لکھا جا جہ برکا رہ بتہ نہ بائے سالغرض مجھلیتیں ہو کہ غالب کبھی بلی ماران ہنیں کھھ سکتے تھے اور بیرا کیا و سندہ تہ ہو۔

يتحصول وليسي الكريزي قبضد كے بهت بعد، رؤمبر فيف ام سے جارى بواعقا ميرزا ايك دوسر

#### عطين مرزا ككيتي بري :-

اب ایک لطیغه سنینی آب نے دیکھاکہ دونوں جگہ میرزانے ایک لفظ بون او فی الکھا ہولیکن رک صاحب داسے خط میں پر لفظ موجو دہنیں سمجھ قری شبہ ہو کہ دہ جمعہ ہی ہنیں سکے کہ یہ لفظ کیا ہودرنہ دہ صرور استھی لکھ دستے (اوراگرزتیا صاحب والانحط وہمی میرزاکا لکھا ہوتا قراس میں بھی آپ یہ یا نفظ صرور پاتے ہید لفظ ایک دیونی ہو بریزائے کسی سے بینی سنا اور لکھ دیا۔ ورنہ ووخود می نمیں سمجھے کہ یہ کیا بلا ہی اسی لیے میر بہدی سے خط میں کمھتے ہیں " بون ٹوئ کوئی چنر ہو دہ میاری ہوگئ ہو"

خطمبره)

دېلى ۲۵ راكتوبر افقايم

۱۱) .... ون جو پرئے گزرتے ہی گری میں مراهال البید وہ ہرا ہو جو بازر اس کے بائی ہینے والے جازر اس کا بھر مہد کا خصوصاً تو زمیں کرنم والم کا بھر مہد کا خصوصاً تو زمیں کرنم والم کا بھر مہد کی کسیاں موز غم بائے سیانی اور ہم انہام افرارالدولہ شفق اور دوس مسلط صمالیا) دیام افرارالدولہ شفق اور دوس مسلط صمالیا) میں انتہام افرارالدولہ شفق اور دکنی سنسین مقوط سر دی کا تاری بیا تا ہو جو رہی گھوڑ ہے کے بہنائے کی فارسی تباتا ہو جو رہی گھوڑ ہے کے بہنائے کی فارسی تباتا ہو جو رہی گھوڑ ہے کے بہنائے کی

جان فالب اید دن بحد پر برے گزرتے ہی مراحال
بعید دہ ہرا ہو جیا ذبان سے باتی بینے دالے جالا اول
کاخصوصاً اس توزمیں کہ خم دالم کا ہوم ہونے
آتش دوزخ میں یہ گری کس ال
سو ترخم اسے نسانی اور ہی
حربی میں گوٹسے سنسانی کو مسیل بوزن کو سیل
کستے ہیں صیسہ بوزن بینے جمراً بمعنی برصدائے بولتا کو
مسیب آتا ہو کیو کر فرنہائے ساکا دوں اور ان سک
مدیکاروں کے قیاس کو دی محبول اور کو گا بوں

صيل دِن دلي كتيم بي صيحه وِن بصيم ما معين مرصدائ ولناك ومهيب تا بح كيو كرفرم لك مكارك کے اورا وان کے مرد کا رول کے قیاس کو وی مجول ا در کو کرکا تبول کے الماکو صحفِ مجبید کی طبح سریہ دمراول بيروب برسكا بوكداف وجادونبات زمن كرون .... (نامرُ فالب بنام مرزا رحم بنك وسنة مفلام معود سندي صعمل) (٣) ... تم دانائے رموز اردوز بان موسموائے نازش فلمروبهندستان بوفاكسا رني ابتدائي ستميسنرمين ارود زبان مين سرائ كى يديميرا وسط عموس بادشاه د بی کا فرکر موکر چنید روزای روش برخام زرسای کی ہی نظم ونشرفاري كاعاشق إدرايل مول بهندوستان مِن ٰرمِّنا ہوں گرتینے اصفها بی کا گھا لیں ہوں جہانتک زورطي سكا فارسى زبان مي بهت بكااب نه فازى كى فكرمنال دوكا ذكرة سذ دنيا مي توقع غيبنى كى اسيد مي موں اورا نروہ ناکامئ جا دیر جب یا کہ خو دتصریرہ نعت کی تشبیب میں کتا ہوں ہے چتم کشوروا ندم کردار باے من ذاينده نااميدم دازرفته شرسار ا بنام على لغفور خال بها درنساخ المسلمة اردور معلى كا

کے الماکومصحف مجید کی طرح سرمرد مرول سا توجب بوسكنا بحكمين اسيخ كوجاد ونبات فرض كرون-میں نے ابتدائے س تمیز میں اردوز بان میں خی ترا کی ہی بھیرا دسط عمریں إدشاه دلی کا لوکر م کرچنیدروز اسی روش پرخامہ فرسائ کی پونظم ونٹرفا رسی کاخت ا در ایل مول سند دستان میں رستا موں گرتینے اصفیا كالكما يل مور جال ك زور حيس كا فارسي زبان میں بہت کیے بکا اب نہ فاری کی فکرینہ اردو کا ذکرہ مذونيا مين توقع منعقتي كى اميد مين مول اوراندوه ناكا ي ماويه جبياكه خرد تعييده نعت كي تشبيب ي كمتابول محتيم كتوده اندبركرواراكس أما ينده نااميدم وازدفته تثمسار نجات كاطالب غالب

اس خط کے تین کریے ہیں اور تینوں زبان حال سے اپنے مرتب کے حبل کی گواہی دے دہے میں تمروع ہی

یں گری" و در تموز" کی شکامت ہو۔ رت صاحب کو معلوم دے کو تکن ہو بہا دمیں دیم جونو ری آموں کا موسم ہولیکی و لم می میں بقینا ۲۹ را کو برگری کا زماند نہیں کرمیز والوں ہے تا بی کا اطمار کرتے شفق سے جس خطاسے یہ کموالیا گیا ہواس کا سال قومی تعین نہیں کرسکا ہوں غالباً سی لاشائہ ہولیکن میں نہون یا جوالای ہواس میں ہرگز شبر کی گنجا لیٹن نہیں۔ جون جوالای واقعی گری کا زمانہ ہوا ور دہاں غالب کی شکارت بجا ہو۔

دوسرائکڑا اس سے مجیب تر بو سرزلا دیم بیگ کو توسیل اور شیبہ اور سے مدفر و کے متعلق کلفتے کا کجئیک میں کہ کا کہتا کہ اور اس سے مجاب کر اور اس سے محبوب کی اور اور سے مبندو شانی نر ہنگ کا روں اور آن سے کردگاروں سعا دت علی خال سرلف محرق قاطع اور این الدین بنیالوی مولف قاطع اور فرومیز اجیم بگ مولف سا معا دت علی خال سرلف محرق قاطع اور این الدین بنیالوی مولف قاطع اور فرومیز اجیم بگ مولفت ساطع بر بان اور ای قاش سے دو سرے بزرگوں پر نکھ جینی کررہے ہیں سکین کیا رسا صاحب شاسکتے مولفت ساطع بر بان طبع بر بان طبع بھی انہیں ہوئی تھی اور فرہنگ نگاروں اور ان کے مردگاروں کا وجود بھی منہیں تھا۔ یہ سطری کو امت مرحم کو کلمنے کا کون موقعہ تھا۔

بھران دونوں عبارتوں کے بعد اپنی صلاحییتوں ا درحسرقوں کے بیان کاکون مقام ہوا درسیرحواب کس سوال کا بوء

میرے خیال میں مزید بالمقابل عبارت نقل کرنے کی حزورت نہیں اس سیمفنوں سکا رلمبا ہوجائیگا جن اصحاب کوتصدیق منظور ہو وہ میرے درج کر دو توالے الاحظہ نو اسکتے ہیں ۔

خطنمبرلا ادر یک پوری عبارتین لمی اسی طرح ار دوئے معطے ادر عود مندی میں موجود میں خطائمبرلا دو خطوں سے مرتب مواہد بید دولون خطرچود مرمی عبار لغفور سرورکے نام ہیں بہلا حصد عود منبدی منمولات بربری ادرآخری حصص مخیلات رین خطائمبر یکی عبارت دو تین حکر تقییم ہوکر جیبی ہوئی موجود ہو۔

خطىمبرد دراز يا ده دىمبىپ واس ملى استفل كرنا مول ب

دلي لي ما دان - ٤ راكتوبر عدد م

" مان فاآب مناءه مهان نثر ميكسين نبيرة الملع مين تا بزادگان تبورية مع بوركي غزل و اين كركيته مين ميكهي اس تفل مين ما تا بون اوركمي نمين ما تا برسات کا مال کیا و جیستے ہو۔ فداکا قہری قاسم مان کی گل سعا دت فال کی نمبری بین بین کی میں دہا تھا کا اور دارہ گل سعا دت فال کی نمبری بین بین بین میں دہا ہوں مالم بیک فال کے کڑے کی طوف کا در دارہ گر گیا مب کی طرف کے دالان کو جا ہوئے جو در وازہ تھا گر گیا سٹرسیاں گرا جا بہتی ہیں مبیح کے بیٹھنے کا مجرہ جیک را ہے جینیں جگئ بھری سے کتا میں فلمدان سب ڈرشر فانے میں ڈرش بیکس میں میں میں میں میں کا میں دارہ ہی دھری ہوئی ہی خطک ال بیٹھ کر کھوں اس میں مالت میں اگر خط کے جا اب میں دم ہواکرے وضال مذکر و دراس کے بغرش فرادی ہوائی مثرے درج ہی

بینے کڑے کو درست نا بت کرنے کے لیے انتواں نے سند کا یک جگر ساھ ۱۹ میر تو کھ ویالیکن بیخیال میں مذہ یا کہ و درست نا بت کرنے کے ایک بین بین است کا بید عبارت بوت بر مرت میر بهدی تجریح کے خطکی ہوا او و کے مصلے مقالی اور بین خطبی اور بین خطبی ہوا ہو میرزا کے متعد و خطوں میں اس برسات کا ذکر ہجوای موقع پر انفول نے فوا ب علا والدین احمد خاں سے کہ کرد کان انگا تھا جس کے تعلق ان کا صاحب بها دراوہ میم اور بابالوگ والا تطبیقہ شہور ہونیز جنباب رساکو معلوم ہونا جا ہے کہ و لمی میں اکتوبیت ما سات کا موم نہیں کہ میر میں توجیعت گھنٹ معربریت سے خزاں کا زمانہ ہوا دران دون شعید ایس برائی ورکنا رحم نا ایک بوزیک نیس گراکرتی۔

بایش قو درکنا رحم نا ایک بوزیک نیس گراکرتی۔

ایک اور بات اس خط کے دوفقرے" عالم بیگ فال کے کٹرے کی طرف کا ور دا زہ گرگیا 'اور پسجد کی طرف کے دالان کو جاتے ہوئے جو در دازہ تقاگر گیا" ظاہر کرتے ہیں کہ مکتوب البہ میرزا کے مکان سے نوب وا تعن ہو بوق کے متعلق تو کئی تم کاشبنیں کیا رہ صاحب کے پرواداکمی دفی تشریب لائے تھے ؟

خط تمبر ہ بر النظ ، د بی ار دیمبر نو کیا درج ہوا دراس میں وہ لطیفہ لکھا ہو جا آلی نے یادگا د ماآب میں

بیان کیا ہو کر مرمدی نے میرزا کے با وَں اس شرط پر والبے کہ دواس کی اجرت تبول کریں گے اور لبد میں

میرزا نے کہا ، بھیا اجرت کسی ؛ تم نے میرے باؤں والبے میں نے تھا ہے ہیے والبے جارت برابر مرابر ،

رسا صاحب خط شروع کرتے ہیں ،۔۔

سنوصاحب! ایک لطیفه لکھتا ہوں وات میں پانگ پریٹر اکراہ دا مقامیرمدی باس بیٹھے تھے ۔ اُنگر کہ اِدَال وا بے گئے الخ

دېلي ورجوري سلاماع

"فاه صاحب ایدج تم نے شکایت نامر بھیجا ہواس کے بعد ایک خط سرائبی تم کر بہنچا ہوگا۔ یہ خط آن آیا ہوت ہی اس کاج اب گستا ہوں ا بہا حال کیا لکھوں ا ایک بی بی دد بیج تین جار آدی مگھر کے بھو کلیا ان ابا زیر باہر موادی کے جورو بیج بیست ورگو یا مداری موجود ہو سیاں گھن گئے کہ سینہ بھر سے آگئے کہ بھوکا مرتا ہم ل ۔ اچھا معل می تم بھی رمونا یک جمیے گ آ مرتنیں بھیں آدی روثی گھانے دالے موجود مقام معلوم سے کچھ آئے جا آ ہو وہ بھی بعد رسد رمی ہو ہونت وہ ہوکہ دن دات میں در کام سے کم ہوتی ہو بہیشدا یک فکر برا برجی جا تی ہو آدی ہوں بعدت منہیں ان رنجوں کا تحل کیو کو کردوں ۔ بڑھا با ضعف قوئی اب بھے در کھیو تو جا آدکر مراکبیا راگ ہو صاحب ذرایش ہوں بد کہیں صافے کا ٹھکا نا ندمیرے باس کوئی آئے والا۔

جلیجی کے متعلق جوتم نے دریا نت کیا ہو تو سے لفظ صیح ہو غلط نہیں ابھی ابھی میں نے عباد لرزاق شاکر کا قصیدہ دیکھا ہوا دران کامطلع درست کیا ہو د مطلع یہ ہوسہ ئابآنا به نتاب آسان دکیدانی هجی می حباب آسان دکیدان هجی می حباب آسان دکیدان می هجی می حباب آسان دکیدان می هجی می می این استان می این این استان می این استان استان می این استان می این استان می این استان می این استان استان استان می این استان ا

"ود ہندی کے صفی ہم دامیں میرزا فالب کا خط علد لرزا ق شاکرکے نام حیبا ہوا موجود ہواس میں میں نے میطلع ابنی آنکھوں سے دیکھا جلجی کا لفظ حیبا ہوا ہو کیلغ کی نمیں ہور رسا ہمانی"

ا منا وصدقنا ؛ حناب تساصاحب کواننی الکیدگی کمیا صرورت تھی نیم نے بہلے ان کی کونی تحریر پرشبہ کا اضار کیا چوہ البطجی برکرتے کہ وہ تصدیق سے لیے حود مندی کو طاحظہ فرماتے اور کھر ہیں بین دلانے کے لیے اپنی اس کھوں کا واسطہ دلاتے ہیں آخراتی زحمت کئی کیا ضرورت پیش آئی تھی ! ان کتے ہیں کھانے سے سشہ گزرنا ہوکہ اس میں لیں یر دوکری راز ہوکیا وہ اس پر رشنی ڈالیں گئے ؟

لیکن حرت ہو تواس بات برکہ اخیں شاکرے خط میں ملیجی کا لفظ تو نظراً گیالیکن اس کی تاریخ نظر میں مالا کا نظر میں عالا کو میجی اور نفیجی کی سیکار تجت سے سیکمیں زیادہ اہم بات تھی کیونکہ یہ دونوں لفظ میچے ہیں اور خود فا آلب نے ان دونوں لفظوں کو سنمال کیا ہو۔ شاکر کے نام میرزا کا خط نثر ہے ہوتا ہی ۔۔

" قبلة آپ كويه تومعلوم مركميا بهو كاكه مرحزرى كونعترد في مبنيات تصكا مانده بنسته ورنجور مبنوزا فاتت كلى نهيں بائى الخ- جناب رساکومعلوم مرنا حباہے کرمیرزا بیاں رامپورکے دو سرے سفرسے وانبی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس سفر سے ۸ رحبوری سلانشاء کو دہی بہنچے تھے رسا صاحب نے اپنے خطیر تاریخ و رحبوری سلانے یہ وی ہجواب وہ یہ نقرہ الم خطہ فرائیں جمائفوں نے اپنے خطیس لکھا ہج :-

"العى المي مين في مبلدلرزات كا تصيده و كيما بوا وران كامطل ورست كيا بو"

گیا میرزا ۹ رجنوری ملاشائه کونوالد دے دہ میں ملائے ایک خطاکا ور انجی انجی کمکر یاللعجب رست صاحب بینیں فراسکتے کہ بیکنا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ول توجب میں خصاص بینیں فراسکتے کہ بیکنا ہو تا ہو تا ول توجب میں خصورہ دیا ہو اول توجب میں خصورہ دیا ہو اول توجب میں خصورہ دو تعریب السلاما ہو تا ہو تا

مکن ہوکہ رتبا صاحب ڈوسٹے کو تنکے کاسہاراکے مصداق کتا بت کی فلطی برا صرار کریں اس لیے میں ایک بات اور وض کردوں کہ شاکروالا خط 9 رجنوری کا لکھا ہوانہیں ملکہ اس سے بہت دن بعد کا ہواں سے ان کے لیے ابھی ابھی" درست ثابت کرنے کے لیے کتابت کی غلطی کا عذر حبٰیداں مغیر نہیں ہوگا۔

موسی ای ای ای ای کی سال کا میروسی ای میروسی کا با موسی کا با میروسی کا در بازی کا میروسی کا در بازی کا میروسی کا در بازی میارت بول کی تول فتی شید نراین کے خط میں موج در در دارد و سے مصلے صفال ای اور ترین قیاس کو مروض کا بازی ۱۲ را کو برشد کی ایکی میروسی کا در ترین قیاس کو در ترین میاسی کا در ترین کا با در ترین کا بازی کا باز

خطفهر ا درازياده ابم بحاس كيه استفتل كوتابول ا-

ولي لي مادان ١٦ راكست ستلا داري

م جائ اِتم صِنتے رہرا ورمراتب مالیکو کینچ بھارے خطامیں بجابس بجابس رویے کے دولات پہنچے بین مسل میں ہوں یہ متعجفا کہ جار موں حفظ صحت کے لیے مسل سے لیا ہو بتھا دی غزلِ فور

سے دیکھ کرتھارے إس مبیتا ہوں سے

بہب نہ جا قریب کہ لیٹے ہیں خدارد کھے ہوکرانگ تو باغ سے کل کی بہا رو کھے۔

ان طلع کے دوسرے مصرع کو یوں بنا دو ھے تو دور ہی ہے باغ میں گل کی بہا رو کھے۔

متعارے اشعاری کا پی دکھی بائے کیا بڑی کا بی بچا ہے اشعاری اور اس کا پی کی مثال جب تم پر

کھلٹی کہ تم بیاں ہوتے اور بگیات تلاء کو بھرتے چلتے دیکھتے مورت باو دو بہنتہ کی سی اور کرپرے سیلے

پانچے لیرلیز جوتی ٹو فی میں بالذہ ہیں بلکہ واقع ہوتے چلتے دیکھتے مورت باور دو ہو گر بدلیاس ہوا در بھائی

متعاری مثن جرتم بدود رصا من ہوگی و ملب ویا ہی تتعارے کلام میں نہیں رہا اور اگر خوا ہی تو ابھی میں میں میں میں اس کے تعلق صرف و و با تیں عرض کرول گا۔

متعارا مقید وہی ہوکہ اصلاح ضرور ہوتو میری جان میرے بعد کیا کہ و گے۔ نجات کا طالب ما آپ

ادّل جب میں نے مود و دکیما ہوتواس خطر پرسللاث ایر درج تھا میں نے کہاکہ امر راگست ملاك اور کیک کے اور میں میں کے کہا ہوں کا سلامال میں جاری ہوئے ہوگا ہو۔
میں جاری ہوئے تھے اب جھینے کے بعد اس کاسٹلامال موگا ہوگا ہو۔

دوم استفاری کاپی والامضمون حرن برحرف تفتہ کے نام ایک خطوی ہا رہے پاس موج و بجوج میرزانے انتخاری کا این والامضمون حرن برحرف تفتہ کے نام ایک خطوی ہا رہے پاس موج و بجوج میرزانے انتخار کی اشاعت بر لکھا تھا (اردو کے مصلے صعاعی) اس خطیرتائے ہا را برای الاثاری ہو یمکن ہو میرزانے انتکل و ہی تفظ و معائی سال بعد حبنا اب کرامت ہوائی جو تھی جو لیکن اس کا فعد ہو سکتا ہو جناب رسا صاحب کے پاس اپنے بروا واکی جو تصنیفات قرم وں گ وہ بتا ہمیں کہ اس خطاب کو است کی ایس کا خدیج ہو اور کیا ہے شنوی ایسے ہی ہوے کا خدیج ہی ہو ؟

خطنمبر ۱۲ اتبدائ حصد حضرت صاحب عالم ارمردی کے ایک خطست اخوذ ہج ہو ہود ہندی کے صفح سل از در ہرے خط میں ہے کے صفح سل میں ان ہی کے نام دو سرے خط میں ہے (عود ہندی صعول)

خطنمرها كامضون جال تك مجھ إورا اله ويادگار غالب ميں ہوليكن ج نكريكتاب اس وقت ميرب پاس نميں اس ليے ميں نه تصديق كرسكتا موں نه واله دے سكتا مول-

خط نمبر اکا ابتدائ حصد می یا دگار خالب مین بادر افزی خس کے خطیس بودار دوئے معلے اصف کا ا نمبر اسے لے کر بریک میار دوں خط میں اشعا رکی تشریح بیش ہیں۔ ج کہ بیاں میرے باس کوئ شرح نمیں اس لیے نمیں کہ سکٹا کہ یز کوات ومعارف کی شاج نے بیان کیے میں یائیں کیکن میرا خیال بوکسان کا اخذیا یادگا رخالب بولی بجنوری مرح مرکم کا "محاس کام خالب" -

خطانمبرا میں شعری تشریح کوچورکر باتی پورامضمون چود مری عباد تعنور مرور کے نام نوشتر دوخطول میں ہر اعود مہندی صدفا وصلام

تهزى و وخطول مي كچه تصوف بح ا در كچير تفرح اشعار-

یہ جو مرکزشت ان ان ۲۴ حطر آکی جوجاب رتبا صاحب ہدائی مزطلانے نا درخطوط فاآب کے عنوان سے مراحین فاآب کے سامنے بیش کیے بیں بعلوم نہیں شائع شد وخطوط کو دوارہ جیاب و بنے بیں کیا ندرت جوا ورا نعوں نے این جرائت کیوکر کی کیا ایمنیں خیال تفاکہ وگوں نے اردوئے مصلے اور وو دہندی کیا ندرت جوا وران کی بیا جوائت کیوکر کی کیا ایمنی خوال تفاکہ وگوں نے اردوئے مصلے اور ورمندی کو بڑسنا جبور ڈریا جوایہ وونوں کتا بی منا کے معنوست نا بید برگئی بین کہوئی ان کی کا رگزاری ببطل نہیں ہوگا ۔

ایک اور قریبہ ان خطوں کے جناب مرتب کے دماغ کی جیا وار دونے پریہ کو کہ یہ فالب کے طوز کھا آپ کی بعض نما یا ن خصوصیات سے عاری ہیں مشائل میزوا کی سے عام روش ہوکہ جہاں ان کا مکتوب المیسلمان ہو دہاں و داکٹر عیوی تاریخ سے سام کی محمد ہوگا ہوں کہ خطوں کے ساتھ ہوئی ہیں ان میں سے بھی اکثر میں وونوں عیوی اور ہوئی تاریخ بیں موجو و میں نیزان کی عام عاوت ہوگہ وہ تاریخ کے ساتھ دن کا تھی انہا کرویتے ہیں۔ بہت شا ذعالتوں ہیں دن کا ذکر نیس و ان کا ذکر ہو۔

عام عاوت ہوگہ وہ ارتباع کے ساتھ دن کا بھی انظم کرویتے ہیں۔ بہت شا ذعالتوں ہیں دن کا ذکر نیس و ان کا ذکر ہو۔

ا مغرض میں بورے و اُز ق کے ساتھ اس تیجر بہنجا ہول کہ یہ سبخط حبلی ہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ ہنیں کہ یہ غالب کی تحریبی نئیں بلکہ جسے کہ ہیں لکھ حبکا ہول جناب رسانے کمیں کی اپنٹ کمیں روڑا بھان تی نے کننبر جرا ادکے اصول ریمل کیا ہوا ور انفول نے مطبوعہ خطوں کے مختلف کُوُرُوں کو یک جاکہ کے سے خطور تب کیے ہیں۔ مدعا میدکہ میرز اغالب نے کیسی ان کے بروا دا جنا ب کرامت مرحوم کے نام نیس مکھے اور اس کا تموت مختصراً میر ہوکہ

اول جلخطوط ہادے ہیں شایع شدہ موجد ہیں جلبف دوسرے اصحاب کے نام کھھے گئے تھے بمبزوا ان ہی خطوط کو جنا ب کرامت مرحوم کو نہیں بھیج سکتے تھے جب تک ان کی نفوّل ان کے پاس نہوں اور اس کے متعلق ہمیں علم بحکہ دہ خطوں کی نقل نہیں دکھتے تھے۔

دوم ان خطوں میں متعدد مقامات برنعض ایسے واقعات کا ذکر ہوج مندر صرتا بیخ تک وقدع بذیر ہی نہیں ہوئے تھے اور بیران کے عبل پر بربان قاطع ہو۔

سوم بعمی خطوط میں ایس ایمی دی ہیں جن سے لازم آتا ہوکہ میرزا کے ساتھ کمتوب البر کے تعلقات نہایت گرے اور بین محلفا نہ ہوں اور وہ ان کے خاکی حالات سے پوری طرح آگا ہ ہوں ہائے ہاں کوئی ایسی نثا وت نہیں جس سے نابت ہوکہ جناب کرآمت مرحوم میرزا کے ایسے ہی بے پہلت ووست تھے۔ اور جہارم۔ پی خطوط میرزا کے اسلوب تحریر کی لعبض عزوری خصوصیات سے معزا ہیں۔

الك رام ايم، لـ

## ہاری آبادی

ہندوستان کی ساتا ہے ایم کی مردم شاری ہنا یت برآشوب زما ندیں ہوئی۔ ندہندوستان ہیں امن و میں ہوئی۔ ندہندوستان ہیں امن و میں ہونے دنیا بیں ملح واشتی اس وقت ہندوستان اور دنیا کے قام مالک بخت اقتصادی مشکلات میں مبللا ہیں بوجودہ جنگ کے باوجوداکٹر مالک میں میکاری کا مسئلہ پلیٹ ان کن ہو۔ اکثر مالک نے زرا مست کی می کو صنعت وحرفت اور ہیرونی تجارت کے فروغ سے بوراکرنے کی کوسٹ ش کی ہو۔ اس دور میں زندگی سے ہر شعبہ ہیں سائنس کی برکات نایاں ہیں جنعت وحرفت اور درامت میں ترتی ہورہی ہو۔ دنیا کی و ولت میں اصافہ ہورہ بی بین الاقامی مسائنی نظام اور مرابی داری کی بند شوں نے افراط اور فراوانی کے باوج و تعزیط اور .

فلاکت کوساری دنیا پرسلط کردیا ہواس میں کوئ شک نیس کد دنیا کی آبا دی میں بھی بست اضا فدم وا ہولیکن اگر قام دنیا کی اجناس، وولت اور خدمات کی تقیم اور تباولدایک معتول طریقید سے بنیر کی معنومی رکاوٹ کے موا دراً گرزری، نباتی اور عتی بیدا وار کوزیا ده سے زیاده استعال کیا جائے تو دنیائے باشندے آرام داسایٹ ے زیدگی بسرکرسکتے ہیں گزشتہ ایک صدی میں سنتی سرکرمیوں میں زبردست انقلاب داتع ہوا ،وشینوں کی تیزرفتا ری نے دنیا کی والت میں بہت ا منا فیکر دیا ہولیکن دولت کی مناسبقیم میکئی راومی مایل کردی مكئ ہيں - برامرواضح رہے كرمعدوسے جِند لك اپنى تام صرور يات كے ليے إلذات كانى ہي - اكثر مالك ليے مین بی صروریات کے لیے دوسرے مالک کا شرمند اوسان رہنا مروری بولیکن قومیت کے جنون نے " تصادی کفایت کی اوازکو وٹیا کے تام مالک میں عام کردیا ہو برالک انتائ کوسٹ ش کررہا ہوکہ اپنی تمام صرور یات زرع منعتی ا درمعدنی خود مها کرے موجود و حبگ نے ا*ن تحرک* کو تعزیت بنجا ئی ہے بین الا قرامی تجات کے راستے میں فیرمولی زائیصول ما پرسکیے جاتے ہیں تاکہ در آ مرور آ مرکوروکا جائے اس طرح دنیا سے آزاد تجارت كا قريب قريب فائمه موكيا بواس كے علاوہ تام ذرائع اور اثيات خام الات حرب كى تيا دى میں حرف کیے جا رہے ہیں۔ زرتباول کی شکات کی وجہ سے اکثر مالک نے ایس یں ایسے معا دے کیے ہی جب ان مالک کی تجارت مرف مختلف اٹیا کے تبا دلہ کی صد تک رہ گئی ہو دنیا کے موجود و معاشی نظام کی ان بيمبي كيول اور كلول مي دنياكي روزا فزول آبادى كود كيد كردوا هم سوال سامنة آتے ہيئ كا اطلاق دنیا کے تام مالک برکیاں ہوسب سے پہلے برکران اقتصادی شکالت میں موجودہ معیارز دگی کس طرح قایم رکھا جاسکتا ہو؛ دوسرے بیکداگرونیاکی آبادی اس رفتارسے ٹرمتی رہی توامحدود ورائع اور دولت کے سانته موحرده معیارزندگی برقرارره سکے گا؟

ہنددستان کی آبادی کے سائل کو مجی ہم ان دوسوالات کی روشنی میں تھیں گے۔ ہندوستان میں اوسط ماہانہ آ مدنی کا اندازہ میاررد لیے نی شخص کیا گیا ہو۔ اس کلی آ مدنی میں معولی ضروریات زندگی حال نمیں کی مبکتیں ہارامعیا رزندگی اس قدرگرا ہوا ہوکہ دنیا سے اور مالک سے اس کا کسی طرح مقابلہ نمیں کیا حاسکتا۔ اس سیلے آبادی کے متعلق میلاسوال ہندوستان کے لیے ذرا تبدیلی کے ساتھ اس طرح کیا جاسکتا ہوکہ کن ذرائع کہ اختیار کرنے سے مندوستان کامعیار زندگی لمندکیا ماسکتا ہی"؟

ہندوستان کی آبادی تام دنیا کی آبادی سے پانچیں حصد سے برابر ہوید دنیا کے اہم تریش ختی مالک میں شارکیا جا کا بوحالاتکہ م ، فی صدی اِشندے زراعت پرسبراد قات کرتے ہیں بین الاقوامی کا روبار میں مندوستان كسى طرح نظر زراز زنيس كياماسكا ونياسك معاشى نظام مي مندوستان المحينيت كالمالك بوييا کے صالات کامطالعہ اور میں سے متعلق غور و مکریہ حریث ہند و ستان کے لیے صروری ہو کیکہ تام دنیا کے لیے ہی <del>اس</del>ے ایک ملک کامعیارز درگی وال کے انتقادی حالات، باشندال کی صحت و تندرستی اور صلاحیت کامظهرورا بوسیا رزندگی کی انمیت کا ندازه اس سے لگایا جاسکتا بوکه ریاستها نے متحده امرکمدر جرونیا کاسب سے زیا وہ وولمتند ملک ہی کے مفکرین بریشان ہیں کہ وہاں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتد درائع آبدنی اور قرمی دولت کوک طرح فروغ و یا جائے کرمعیا ر زندگی لیبت مذہوجائے۔ ریاست ہائے متحدہ امرکہ کی آبادی بندوسان کی آبادی کے ایک متمائ سے کم ہو بہندوسان میں جالیس کروڑ لغوس آباد ہیں اور ریاستہا نے متحدہ میں تقریباً تیرہ کروڑلیکن اس کا رقبہ ہندوشان سے تین گنا زیاد و ہج وہاں دولت کی فراوانی ہمچین اور جایان کی ملسل حبٰگ اور لورب کی موج دو حباک سے اس کی مالی حالت اور سونے کے ذخیرہ می<del>ن خطراک</del> مدیک ترقی ہوی ہے۔ دہاں فیرمالک کے باشدوں کی آ مراوران کے شری حقوق حال کرنے برمتعد یا بندیا ہیں منسط قالید کے مصنوعی طریقوں کے کشیر استعال سے وہاں کی آبا دی کی رفتار ترقی کم ہو۔ان حالات کے با وجد در باستمائے متحدہ کے ارباب حل وعقد ایک ایسا نظام عمل مرتب کرنے کے لیے بے میں ہیں کہ آبادی میں ا ما ف کی وجسے معیار زندگی پرمضارتر نریسے مندوشان کے حالات ریاستا کے متدہ کے مقابلہ میں صد درم الیس کن میں مثلًا ایک مبندوسانی کی اوسط عمر ۲۰ سال بوا در ریاستها نے متحدہ کے باشندسے کا ا وسط ۲۲ سال بها دامعیا رزندگی حد در حربیت بحاس سے بارے سامنے موج وہ معیا رکو برقراد کھنے کا سوال نسیں جاکمہ میٹلرود پیش ہوککس طرح ہارے رہنے سنے کے طابعیۃ کوشاسب بنایا جاسکتا ہو۔

مب م ہندوستان کے حالات پر فورکرتے ہی توسوال بپیدا ہوتا ہو کہ کیا ہا ری آبادی ہست زیادہ ہیں ہو؟ سے سوال آگر کی دوسرے لک میں وہاں کی آبادی کے تنتان کیا جائے تو تختلف منا دسے نائندے مختلف جاب مِیں کریں گے مثلاً جایان، جری اور المی میں فرجی طاقت کے بڑھانے کا جزن کا رفر ابی اور دہاں ؟ اور ی كر برطلیة سے زیادہ سے زیاد و فراغ دینے کی کوشٹیں جاری ہیں مرجددہ حباک سے قبل فران کی آبادی کی رفتارتر فی بہت کم تی ویٹی کی موجودہ حکومت نے جرمنی سے بیت لیے کردہ تام تدا میر نعتیار کی ہیں جن سے آبادی میں سرعت سے اصافہ ہوگا۔ ریاستہائے متحدہ میں فرجی نائندے آبادی میں اصافہ کے طوفدار ہیں کی مزدور طبقہ کے رہنا اس کے نما لعب ہیں بروبر دہ جنگ سے قبل برطا نیہ میں مجی ہیں حال تھالیکن اب رائے حامت۔ ما بی بی کا داری آبادی تیزی سے بڑھے العموم مراک میں سرایہ دار جائے میں کو آبادی میں ترقی ہوتا کہ سسستى مزدورى برزاده كام كرف والي أوى وستياب بوسكيل ليكن مزد ورطبقه كمي خوامول كاخيال بوكة آبادى مي فيرمول ترقى سے معيار زندگى ليست موجائے گا دروه سراير داروں سے اس معامل ميں تخت اخلات رکھتے ہیں مندوستان کے مالات فرورہ بالا مالک سے مختلف ہیں۔ یا ل بڑے کارما فرای مردورول کی تعداد کا ندازہ صرف کیبی الک کیا جاتا ہے۔ جآا دی سے محاظ سے بعث کم ہے۔ باری آبادی کا ٩٠ في صدى حصد دبها تول مين دبها بحاور ٤٠ في صدى سي زياده با شندے زراعت يربسرا وقات كرتے مين كلان كى اقتقادى حالت مزدررول سے عبی زیادہ خراب ہوراس لیےصنعت دحرنت كى ترتى كے ساتھ آبا وی دیما ترب سنقل ولمن کریے شرول کی طرف رجرع مور ہی ہو بہرحال ہند وستانی مزد ور ہو یا کسان، آگی معارزنگی انهای بیت بوس موح نینتی اخذ کیاجا کا بوکه باری آبادی ذرائع آمرنی کے لحاظ سے زیادہ ہو اورآبادی کی رفتار ترقی مین تخنیف کی خنت حرورت بو مثلًا موجوده آبادی کے صابع مندوستاں میں اوسط سالاً سمرنى فى تَصْل تقريباً بحاس روي جواكراً إدى بُرستى كئ ولا زى مِيج بديم كاكداس اوسط مين جريو ل هي بهث ادنى بحور يخفيف مركى اس مي كوئ شك بنين كرا بادى ك ساتد ذرائع الدن مي هي ترقى موكى لكن ابادى اور ذرائع آمدنی کی رفتا برتی تعناسب نمیں ہوئی گزشتہ بجاس سال کے اعداد وشار اس حتیقت کوا بت کرتے میں کہ یہ دو فوں ایک تناسب سے نمیں بڑھتے ،اگر ہاری آبادی اور ذرائع آمدنی کی رفتا روہی رہی جرگزٹ ت يي س سال پر هي تو كها جاسكوا بوكرمعيا رز درگي ادر زياده ليت بوجائه گارورسياسي، اقتصا دي اورمعا مثرتي نظام بمرحكئ مشكلات ببدام مبائيس كى كر

سبسے يہ المس في تقريبًا كي سوكيس مال بي نظريمين كياكردبكى ملك كي آبادى بت بره ما قی واورد رائع ا مرنی صروریات زورگی سے منل نیس وسکتے و ذائد آبادی جنگ، وبا اور قعطت دورم ماتی بحر گزشته ه۱۱ سال میں ورب اورا مر کمیم می نتی تبدیلیاں ہوئیں جن کے اٹرسے آبا دی میں نایاں اصافہ مراکبکن ساته بی تعلیم کی اشا عست نے آبا دی کی رفتا رکو کم رکھنے میں بڑا حسد لیا۔ دہاں مجوعی طورسے آج کل آبادی اس مرعت سے نیں بڑھ دہی ہے جو جندسال بہلے نایا ٹھی معیار زندگی کو لمبند کرنے یا اگر بیمکن نہ ہو آبجالہ قایم رکھنے كىكوسسسش في آبادى كى رفتار ترقى يرينشس بيداكين مثلاً صبطرة الديم مسنوى طريق عام بوعادر شادى کی عرکا دسط بڑھگیا۔ غربی رہنا دُل کے زبردست احتجاج اور مخالفت کے بادج دمصنوی طریقوں سے سیدائیں کوروکالگیا مغرب کے اٹرسے ہندوشان میں کئی اور معاشی تبدیلیاں ہور ہی ہیں لیکن ہاری آبا وی جس سرعت سے ترقی کررہی ہواس کو دیکے کرکہ سکتے ہیں کہ اُکٹس کے نظریے کا اطلا ب بڑی مدکب ہندوستان برم تاہے طامون، بسیند، طیراجیکی ۱ در دوسرے امراض من کانطی علاج بوسکتا بو بند دستان کے بیے بے انتها مملک نا بت ہوتے ہیں۔ ملک کے کئی رکسی گوشنے میں و با کا زور رستا ہی۔ا درالکھوں اموات واقع ہوتی ہیں۔ ورائل سے اموات غطیزی بین اور بارے ہم دطنوں کی حبانی لاغری اورافلاس کر ظاہر کرتی ہیں۔ ملک میں تحطانہیں ہوا ور حكومتكى ہندوتانى باشدے كو تحط كى وجەسے موت كاشكا ينسي مهنے ديمي كين اقتصادى حالات كوغور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہو کہ ملک سے طول دعوض میں غرب ادر افلاس سے تعطی ایک متقل کیفیت طاری ہو یہ حالات گزشته ایک صدی سے مزوار ہیں اور وا تعات برسرسری نظر والنے سے معلوم موتا ہوکہ وال بدن حالات زیادہ خواب ہوتے جا رہے میں مِنْا بھے شاج ورسن الماری کے درمیان کیمیں سال می تحط کی وجسے دوکر وارتیں لاکھ جانیں تلف ہوئیں سے <del>اب ایم اور سالو ای</del>ے کے درسیان صرف طاعون سے نوکر وزا در ملبر پایے ا یک کروڑاسی لاکھ اسوات واقع موئس سیسٹ اوام ور<del>سال ا</del>یم میں انفلوئنز اسے ۵ مرلاکھ انسان ہلاک ہوئے مبند سا می اموات کا اوسط و م نفوس فی ہزار ہے سندوستان میں آتھ سے نظریہ کے اطلاق کے جواز میں اس سے زیادہ مہت تبوت سنیں بیش کیا ماسکتا اس نظریہ کے لیاظہے جاری آبا دی ذرائع آرٹی کی نسبت زیادہ ہو: زائد آبا دی کودور كرنے كے ليے فطرى توتيں رونا ہرتى ميں اور سندوشان ميں ان كامظامر وكزشتہ دُيْر عد سوسال سے برابر جارى ہو- برطانوی حد محکومت میں اس وا مان کی برکات کا اکٹر ذکر کیا جاتا ہو۔ مبندوشان میں صنعت دحرفت
بڑھ رہی ہو تجارتی درآ مد وبرآ مدکے اعداد وشا زطام کرتے ہیں کہ دنیا کی اقوام کے ساتھ باری تجارت روزافزو
ہو دنیا کی صنعت دحرفت اور تجارت میں ہندوسان کانام زیادہ سے زیادہ اسم ہر اجار ہا ہو۔ ان ہمت افزا
حالات کے بادجہ دہاری آبادی خربت وافلاس متعطا و ترحتات امراض سے کم ہوری ہو بارے درائع آمدنی
پوری آبادی کے میں نیس ہوسکتے کیا اس کی وجہ یہ ہوکہ ہاری آبادی میں فیر ممرلی اضافہ ہورا ہو کہ کیا ہندشان
کی دولت اس کے باشندوں کے لیے ناکانی ہو ہو۔

اکرکہا جا اُہوکہ ہندوستان کی آبادی نہایت سرعست کے ساتھٹر ہد رہی ہو: اعداد وشارکے جائزے سے یته حلتا ہوکہ ہاری آیا دی اوسطاً ہروس سال میں سات نی صدی بڑھگئی۔ میدا وسط دنیا کے اور مالک سے زیادہ نہیں ہو۔اگر عالات مناسب اور موافق ہوں تو آبا وی کی رفتا رِتر تی کا دس سالہ اوسط **نویا وس نی صدی تک بھی** تىۋىتاكىنىن كما ماسكتالىكن سندوستان مى سات نى صدى در موكوخط ناك خيال كيا حارما ، ى سندوستان كى آبادی فیر عمولی سرعت کے ساتھ نیس ٹرمدر ہی ہوادر صرف آبادی کا اس رفتارسے بڑھنا خطرہ کا باعث نمیں ہو۔ بادی آبادی کی دفتار ترنی کو نکرونشونی کی نظرے دیکھنے کے کئی اسباب ہیں۔ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہندوستان میں دولت کے ذرائع محدود ہیں جاری قرمی آ مدنی کا ما ہا ندا وسط نی شخص یا نیج رویے سے کم ہود سے واضح کمنا صروری بحرکداس ا وسطکو تکالنے میں آبا دی کے مختلف طبقات مثلاً کسان ا ورمزد و راسا ہو کا را ورمرا پیار کا خیال منیں رکھاگیا آپ نے اکٹر سنا ہوگا کہ ہندوستان کی زرخیزی کے با دجوداسے و نیا کا غرب ترین ملک کما جا آ ہی وراهل بدادنی اوسطا مرنی بوجس کی وصب سندوستان دنیا کاغریب ترین ملک کملا ا بواسی اوسط کی بناینتی میکالا عباً المحكم مندوستان كي آمدني ك مقالم مين اس كي آبادي مبت زياده محداورآبادي كي موجود رفتارترتي كوخطراك خيال كيا عابا بيم بارى آبا دى اس صرتك مينج كن موكداكراس مين مزيدا منا في مواا ورموجده عالات قايم رسب توميا ر ز ندگ نها بیت بست موجائے کا اس کا لازمی متیجہ یہ وگا کہ ہاری جہانی اور د ماغی صلاحیت اور زیادہ کم موجائے گی نی الحال صرف زندہ رہنے اوربسراو قات کا سا مانٹکل ہے ہیم پہنچیا ہو آبا دی میں اصا فیک سابقہ تحمط کاسامنا کزامیگا كى لكى آبادى كى مائل كامطالىدىسىب دىل اقتصادى اصول كى رۋىي ميى كيا جاسكا بى ا-

(۱) اتصادى ترقى كاموجرده دور-

(۷) موجروه ورائع بيداوار-

۲۱ کک کی کل پیدا دار-

دم، جله بیدا وارا ور دولت کی آبا دمی کے مختلف طبقات میں فقیم کی نومیت

۱۵۱ مزدورول کاآبادی میں تناسب

(۱) نختلف طبقات آبادی کی تعلیمی حالت -

(4) آبادى مى ختلى بېنول كى تقتىم

مندوستان مي منعتى ترتى مررى بح اورموج وه حبكك كى وصب صنعت دمونت كوفوغ عال مورا بكيكن ما را مك اس و قت کسی طرح اپنی تاصیعتی حزد مایت بوری کرنے کے قابل نسی ہو۔ منبد وستان میں اشایت خام کی کمی نمیں ، وبین الاقدامی تجارت میں مندوستان کا درمباس منڈی کا ہی جال سے اشائے خام مال کی حاق میں اور حباں تیار شدہ ال کی کمیت ہم تی ہو بھاں صنعت وحرفت کو ترقی دینے کے مواقع ہیں اس مخصر مقالد میں ہم ان تام مشکلات کا ذکر منیں کرسکتے جرہند دستان کی صنعت و حرفت کے راستے میں مائل میں ایکن او ہا، سوئی کیڑ، شکر سیمنٹ، اُ دویات اورصابون سازی کی منعت کی قابل اطهیان ترتی کودیکھ کرہم کمدیسکتے ہیں کہ شکات دور كى مامكتى مي صنعت وحرفت كے لحاظ سے مندوستان ابتدائ مالج ميں ہو يہندوستان كى ٢ ، فى صدى آبادى زراعت پرلېسرا د قات كرتى ېوادرىيى بېشە اېم ېولىكى تعلىم سەمودى، غرب ا در دىول، نېرول كى كمى، ان سون بر واروماراورزراعت کے مدموط بقرن سے اوا تعنیت کی وجسے ہندوستانی کسان اپنی زمین سے ویا فائرہ منیں اٹھا سکا بارے ملک میں دسیے قطعات ارض جن سے فعلیں ماس کی جاسکتی میں بنج رہے میں۔ دیات کے باشند عریشیوں سے وہ فائدے مال نمیں کرتے جاور مالک میں مال کیے جاتے ہیں ملک کی پیدا دار مبت كم بواورميانتائ بمبيبي بوكمتنتل قريب مي كوى اسدانس كهندوتا فىكسان اني زمين اورمويتيول سے وہ نام ذائد ماصل كرے كابواس كامتى بو-

مندورتان میں دولت کی تقیم اس قدرغیر سادی ہوکہ شاید و نیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہو بیاں و نیا کا

سب سے زیادہ دو تمند با تندہ ہوا دردہ ہی جس کا دنیا کی دولت میں کوئی حصینیں بہان کے زمیندار، سا ہوکار کا دفانوں کے الک سمراید دارا در تجارت بیٹے دولت کے بڑے صدیر قابض ہیں۔ اگر قام مزدوروں اور کیا ہوں کو ایک ساتھ شارکیا جائے تقریباً ہو ، نی صدی آبادی اُتھا کی غربت اور فلاکت میں دم ڈوار ہی ہوجی مختصر طحبقہ کے ایک ساتھ شارکیا جائے تقریباً ہو ہی صدی آبادی ان اور آرام دا سائین سے زندگی بسرکر رہا ہو بہان سلی کے باس دولت مدی جو ان اور تا ہوں تاک ہیں بشالا اگر نوٹ ان بالنوں کا شارکیا جائے بولکسنا پڑھنا جائے ہیں تر بوری کا ظرف صدی حصد الیا ملے کا جو کھ بڑھ سکتا ہو کیکن سے ظاہر کرنا صروری ہو کہ بڑست کھنے والے زیادہ تر اس طمقہ میں ہی جس کے باس دولت ہو کہاں اور مزدور تعلیم کی برکا ت سے قریب توریب محروم ہیں۔ اس طمقہ میں ہی جس کے باس دولت ہو کہاں اور مزدور تعلیم کی برکا ت سے قریب قریب محروم ہیں۔

ا گرورب، امرکم اور جابان سے مبندوستان کامقا لدمندرجه الااصول کے التحت کیا جائے ومعلوم مرکز که مهندوشان مراعتبارسته بهت پیچیج بوشلاً ان مالک نےصنعت دحرفت ا درزراعت میں سائنس کی حب دیر اختراهات کوانعتیار کیا ہوا ورزیادہ بیدا وار عال کرکے مک کی دولت میں کثیراها ذکریتے ہیں سندوستان میں کئی دوات کی بنار پروہی طریقے رائج میں جوایک صدی اس سے قبل عام تقصِنعتی کار د بارکروسی باید نر بہتے اللے کی ہندوشان میں گنجائی ہومنعت وحرفت کے الیے کئی شعب میں جن سے ہارا ملک محروم ہوا درموجردہ حالات میں آئند وکئی سال کان کے رواج پانے کی اسیننیں کی جاسکتی بندوستان میں صنعت اورزری بیاوار كاوسط درب ورام كيك مقابل مي كم مي ورفام كرتا وكي بياس كام كرف والدس كى صلاحيت بريعائ حاسكتي م اور مبديد انكفتا فاست في متيا دكري يدا وارش اضا فدكيا ماسكا بحديدرب امركميا ورجايان كى طرح مندفستان مر می مکن بوکد کیمیائی کما وا در اور اس سے سال میں ایک سے زیا و اُجلیں قال کی جا تیں اس طرح زراحت مِشانِي آمدنى مين اصا فر رفط مي بركر بارى آبادى كابست براحصد زرامت بربسراوقات كرا بو بارى سب سے بڑی صنعت از راحت ہی۔ امرکی اور ہوری سے حالات ہم سے مختلف ہیں۔ یوری سے اکٹر مالک صنعت وحرفت میں بہت آگے ہیں اور زرعی ببدا وار اس قدر محدود محکہ دہاں کے اِنندوں کے لیے کا فی نمیر ری سے مالک مین الاقوامی تجارت میں منعتی اشیا باہر ہے ہے ہیں اوراشیاے فام اور فلد خرید تے میں اسیے تام مالک کی مالی مالت زرامتی مالک سے بہتر ہوتی ہے۔ ہندوستان میں صنعت و موفت کی ترقی کا سب سے بڑا فاکدہ یہ

ہوگا کہ خمیر الک کو وہ تام دولت ہنیں حائے گی جواس دقت ہرسال ہم دیتے ہیں. مبندوستان میں اس کامبی ا<sup>م</sup>کان بحر بخراور بریارزمین فیصلیس مال کرکے ذرا مت کومزیر ترسیع دی جائے۔ بالسے کسان غربت اور گوناگوں بجوراوں کی وجسے زراعت سے إرافا كر منس اللاتے بندوشانى كسان سال كا ايك حصد بكارى مي صرف کردتیا ہو۔ یہ ہوسکتا ہوکسناسب اتنظا ات کے اتحت دیا تی منعتوں کو زیغ دیاجائے اکر کسا ہوں کر فرصت کے اوقات میں کام ل سکے سامرقا ل ذکر ہوکہ ہاری آبادی کی کثر تعداد کا بیٹیرز را مستحض برائے نام وان کے اِس ندزمین بونموشی اور نامیں وقع ملنا کورز راحت کرسکیں بیآ اِ دی ایک لحاظ سے بیکار کهی جاسکتی بوا ورمارے ملک پر بازگران ہو۔ اِن میں وہ انتخاص میں شال ہیں جو ما ندان میں مشرکہ زندگی گزار تے ہیں۔ ایک ایسے خاندان کے بیع س کے افراد کی تعداد سال بسال بُرعتی جارہی ہو بحدود تطعدُار من سی طرح کا فی منیں ہوسکتا۔ ایسے خاندانوں میں تام افراد کام منیں کرتے۔ بلکہ ذمہ داریوں سے بری ہونے کی وجہ سے دہ ایک الا بالی طریقید زر مگی سے حاوی مرحات ہیں پورے خاندان کی ملکیت ایک محدود زمین کا مکرا ہوتا ہوا کے بخصرادر محدود اراضی بورے فاندان کے لیے شکام میاکرسکتا ہوا در نداس کالعیل ہوسکتا ہو۔ اعظوں اسی حالت میں کہ خاندان کے اداکین کی تعداد تبدیج بڑھتی جارہی ہو۔ اس خیر دسہ دارطر لقیۂ زیر کی کا نیتجہ سیج کہ آباً دى كالقريباً به فى صدى حصد دراهل كام كرتا جواور بالى حصرت كيسى طرح سيكارى مي وتت عرف كرتا بو-ا زازه کیا گیا بوکہ ورب میں کام کرنے والوں کی تعداد ہدادر و نی صدی کے درمیان ہوتی ہو و ال مشترک ظاندان نيي مين اور باشندول مين ده فيروسه واراية رويه پيداينين مراحب كا ذكركيا جاجها مي سندوستان مي تعلیم کے نقدان کی شکایت با رہائی حافکی ہو۔ بورب، امر کمیا ور حابان میں تعلیم قریب قریب تام طبقات آباد<sup>ی</sup> مي عام بوكي يد شلار إست بالصمحده امركميا ورجابان ي ٩٥ في صدى تعليم إفتامي بطانيها ورجبني مي سونی صدی آبا دی تعلیم سے متعنیہ موتی ہواس کے مقابلہ میں ہندوستان میں تام صدوحبد کے بعد صرف رس فی صدی لکھنے بڑسنے سے وا تعن میں تعلیمت محروی کالادی متیجہ۔۔۔سیاسی حمد دسے تعلمی نظر۔ یہ جو که مندوسًا نی کسان اورمزد وراینے بنیادی سائل، زیرگی کی بجیب رگیان جفظان محت سکے اصول اور جدیداخترا مات سے بے خررسا ای دوسرے مالک بی تعلیم کی وجے کا وں میں مذمرف ساسی بدائ

، وبلکروہ اپنے تام ساک کو سیمنے ہیں۔ان کے مقابلہ میں ہائے ملک میں مایوس کن بے سی اور بے بہی یائی جاتی بح قديم دوايات ، نربى إبنديون اوردواج كى بندشون مي حكريس مركبين اوراسيف نقان كومنس مج سكت رياس رساول اوراصاح كام كرف واول كورم ورواج كے ظاف در دست جنگ كرنى ج سندسان کے ان قام اسا عد حالات کا ایک میتوش اتعلق مشاہ اوی سے ہوئیہ ہوکہ اوسط زیرگی ، مسال ہو۔ ونیا کے ا ورمالک میں میا وسط بست زیادہ ہو۔ میا عداد وشار مبندو شائی آبادی کی الاغرصحت کو ظاہر کرے تے ہیں۔ سلت الله كم روم شارى كى ربرت ك إب جارم ي من في لي خيالات كانهاركيا كيامى، همرضته دس سال کے عرصه میں ہا ری ہی اور کی بین تین کر در طیالیس لاکھ کا اصافہ موا- اس مزید آبادی کے بسراد قات کا سامان میاکرنے کے لیے مزروحد نین براورزیا وہ بارڈالنا پڑے گا تاكر گزشته نفوس كے سابقد وہ اس اصاف كى كھيكىنىل موسكے ، ہا دامعيار زىر كى دير م مجى بست بست بو باری زمین براس مزیر بارکانتجریه مرکا که معیار زندگی و در نیاده بست موجائیگا سندوستان کاکوئ مدر دمعیارزندگی کی بنی کو بغیرط و کے احساس کے منیں ویکوسکتا ہی عرصه مي منه دوشان كي قړى د ولت مين كوئى نايال ۱ هنا ذبهنين به ۱۱ د زيمنلتل ميں اميد بحربهاری دولت میں (ابادی میں اصافہ کے تناسب سے) ترقی ہوگی معیار زندگی کی لیسی کا ا كِ ايس كَن مُتِحرِيهِ مِوْكًا كُمَّا ينده آبا دى كى رفتار تر تى اور زياده برصوبات كى - آبا دى ميں غيرمه لى اهنا فه بو كاس غيرم لى اهنا فه كى دجهت مندوسًا نيول كيهمت وحصله ادميتند وآادگی میں نایال کی ہوگی سالهاسال سے مندوشان کے باشندے ابتائ عسرت کی زنرگى سركررى واس كالازى نتيرىي وكمايى وناميدى اوربيسى وكالى اجزاك زىدگى بنتے جا دہے ہیں۔ ہم میں سکت باتی تنین دی کرمعیاد زیدگی کو بلند کرنے کی کوشسش کری معارزندگی کو لمندکرنے کی جدوجدمی میلاقدم یہ بچکہ خاندان کے افراد کی تقدا و کر محدودكيا جائے يا

<sup>·</sup> اس ربِرب میں ہندوستان کی آبادی اور اس کے تقبل کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ

صدور حروصله شکن برلیکن مهرصورت بهی المح حقالق اور دا تعات کا ساساکر نا بڑے گا۔ عرف بیک کہ رفاعوشی ہنیں اختیار کی ماسکتی کہ ہم مجور ہیں۔

کوئ خص خواه ره کتنای رجائیت بیند بویه دعوی منین کرسکا که سند دستان کی موجوده و داست اوروی آمرنی جالیس کروڑنفوں کی ضروریات زیرگ کی گفیل مرسکتی ہو آگریبی حالات قام رہے اور تعقیل کے خطرات کا اندازه بنیں کیا گیا تواور زیاد مصیبتوں کا سامناکرنا پڑے گائیستیل کے خطرات کامقا لیکرنے کے لیے ہارے سامنے تین راستے ہیں۔ان میں سے کوئی ایک آیک سے زیادہ را عمل اختیار کرنے سے متعبل سے متعب اق ول فوش كن اميدى والبقه كى جاسكتى بين سب سے بيلے يه كر شدوسًا ينوں كو دبنيا كے اورخطوں مينقل وطن کے لیے تیار کیا مائے کئی عالک ایسے ہیں جا ان فی مربع میل اوسط آبادی بہت کم ہوا در کا فی ا نساؤں کی گنجایش بوشلاً سلطنت برطانیوی ایسے علاقے ملتے ہیں جال مذحرف! تندوں کو آباد کرایا جاسکتا بو ملکہ ان علاقوں کی معدنی اورزرمی دولت کو فروغ دسینے اور اس سے پورا فائدہ اضافے کے لیے بھی مزید آبادی کی صرفہ ی آسٹر لیلیا ورکنیڈا میں دمین تعلقامے ارمض غیرتر با دہیں۔ برطانو می ا فریقیہ میں میں مریر آباد می کی گنجایش د مبارت کے گنجا ن شهرول اور اصلاح سے آبادی کو ہٹاکران خطوں میں قل کیا جاسکتا ہی ہم وا تعت ہیں کہ سٹر ملیا سے خیرآ با وخطوں برجا بان کی نظری ٹررہی ہیں میبین کی آبادی مست گھنان ہوا درمیٹیوں کے لیے تئی مزدمین کی صروت پولیکن آسٹرلیبا، کنیڈاا دربرطا فری افرلقہ کی حکومتیں الیشسیائی باشندوں کوان مالک میں آبا درمونے کی اجات بنيس ريتس سلطنت برلما نيه كو مختلف اقوام كي مشتركه حكومت كها جامًا جو إس مشتركه حكومت من مندوسا ينوس كوسطرليل كنيدًا اورا فرنية سينسل كے بيا داورلونتعمب كى ومبسة عليٰده دكمنا مددرمة النصافى ب بالخفوص اس حالت میں کہ ہندوت ان میں فیرمالک سے باتندوں میرکوئی قیرنہیں ہو۔ بطاہر برطانوی حکومت کے وسي طول وعرض مي ايك ملك كى آبادى كودو مريخ طول من قال حركت بي كوى ركورت من ما ي مايت آبادى م کی فعل حرکت کامئلہ درامل بین الا قرامی چینیت رکھتا ہو مبذوشان کی طبع ایشا کے دومرے مالک اووض تو میں سلی ا مّیاز کاشکاریں دنیا کے موجود و نظام میں اور خوابوں کے ساتھ نسل امّیاز اکیستقل صنیت رکھتا ہو ہے کل مربن اورساستداں دنیا کے لیے ایک نے نظام کی شکیل کی فکرمیں سرگرواں ہیں۔ دنیا کا نیا نظام ہیں وقت تک نا کام اور

فرکس رہے گا حب تک خداکی دسی زمین اوراس کی دولت میں تام انسانوں کے بیے سا وات کا در مرہنیں ہوگا نقل دحرکت بڑھنوی بابندیاں دنیا کے جیب دوسائل کومل کرنے میں تکلیں بیدا کرتی میں اور ان کا دور کرنا نمایت طروری ہوئیک موجود حالات میں بیات ہاری قرت سے باہر ہوگا ان تیود کو ہٹا سکیں اس لیے ہاہے بائندوں کو ہندوشان سے باہر فوا بادی کا ملنانا مکن ہو ہندلت انی مزدورا در تجارت بیشید گوگوں کی ایک محدود تعداد سیلون اور برما جاتی گئی لیکن وہاں کی حکومتوں کے رویدسے آیندہ بیدوشوار موجائے گا۔اس طرح سیا سے واضح ہوجاتی ہوکہ ہم فقل وطن کے وربیہ بندوستانی آبادی کو اور مالک میں تقل نمیں کرسکتے۔

بارے سیارز مرگی کو بلند کرنے کا دو سراط لقیہ یہ بحکر قرمی دولت میں اصافہ کی کوسٹ ش کی مائے۔ مثلًا آبیاشی کمیائ کھا داور شینول کے استعال سے زراعت کورتی دی ماکتی ہو۔ مندوستان میں وسیع قطعات ا مِن بَحِرَثِيب مِن جن مِن كاشت بِرَسكتي بِحِلِيكِن مِندوسًا في كسان كي مغلوك لهالي كو ديجيستے بوئے قوقع مندیں کی جائتی کدوہ زراعت میں سائنس کے حدید اکمٹا فات سے فایدہ اٹھائے گا۔ قرض کے بارسے دیے نمیے کسان ندکیمیائ کھا دخر دیسکتے ہیں نہ شینوں کا استعال کرسکتے ہیں ہم بیاپٹی کا اُتنظام حکومت کی طرف ہج اور گزشته حالات کودیکیفتے ہوئے نی الحال امیدنیں کی حاکثی کہ حکومت نمروں اور آبیاستی کے دوسرے اشطا مات کے لیے خرع کا تنظام کرے گی۔ اِنصوص اس لیے کرک اور میں سکت منیں محک مبایثی کے مزیر صول کر بروا كرين الى مشكلات كى وجهس وه عده بهج على نبي كرسكة كرنصاوب سے بهتر قىم كى اجاس مال كريں - ايدا و ا بمی کی تخریک سے کسان کو فایدہ مواہوا ورا ہشتا ہشاس تحریک کوفرخ دیا جارہا ہولیکن اس کی رفتا بہت سست بحا ورنتائج زإ دوصله افرائين بي جينداصلاع مين اس تحركي كوكاسيا بي بوئ كيكن مبن علاقرن مي سخت ناکای ہری اورنقصان اُٹھا نایڑا ، ہندوستان پی صنعت وحرفت کے فیر مولی ایجانات ہیں لیکن سر ما بیدا ہری فن اور ضینوں کا مال کرنا د شواری بیرونی سرایدسے صنعتوں کوفرغ دینے سے زیادہ فاکیر ہنیں ہوسکا ایک منعتی ترقی کے سلطے میں دوباتیں مّابل غورہیں بسب سے بیلے یہ کم ہند وستان کی قومی دولت کو میعے معنوں میں ترتی دینے کے یے صروری ہوکدکیا دِن کی الی حالت کوسدھا را جائے۔ حری صنعت دیرفت کی ترقی زیاد و مغید ٹا ہتائیں . ہوگی کیونکیاس میں زیادہ سے زیادہ دس نی صدی آبادی مصدلے سکے گیاور آبادی کا بڑا حصد اس ترقی سے مودم رہیے گا۔ دوسرے یہ کرصنعت دحرنت کی ترقی کے ساتہ آبادی کی نقار ترقی ہست بڑھ جاتی ہو۔ اس کی مبترین مثال منعتی مالک کی تاریخ ہوجس سے معلوم ہم تا ہو کہ صنعتی انقلاب کے بعد دہاں کی آبادی ہنایت سرعت سے بڑھی اس لیے صنعت وحرنت میں ترقی ہادی مشکلات کو حرف ایک حد تک دور کرسکتی ہو تیکن اس خطوہ سے سسا تھ کہ آبادی زیادہ سرعت سے بڑھے گی۔

بندوسان کی آبادی سے بیسید واور کل ملک کومل کرنے کی تیسری اور آخری صورت یہ بحکہ سرمکن طرنتیسے آبادی کی زفتا رتر تی کر کم کیا جائے بسلت<del>ا ق</del>ام کی مردم شاری کی دیورٹ میں آبادی کی تخفیف پرمبت ذرم دیا گیا ہو۔ آبادی کومصنوعی طریقوں سے روکنے کے خلاف مذمب کے علمہ دار دل نے ہمینہ جا دکیا۔ ان کاخیال ہو که ان بی حیات مشتبت ایز دی م اورانسان کوکوئ حق منین کذئی زندگی کو دجود میں آنے سے رو کیے کی کوشش كرے افلاق كا درس دينے والے كتے بي كما فرائين سل كمصنوعى طريقوں سے محدود كرنے كے بعد جرافلاتى ا در خیر ذمه وارمی کاایک نیا دور تشروع مرکاجس کو روکنا نهایت د شوار موگا ورب د نیا کے لیے ایک نئی معیب ت کا بین خبید در کابیعن امری طب کا دموی جوکه افزاین نسل کوروکنے کے معسومی طریقے صحت کے لیے مضرفا بت ہوتے ان سب کے علادہ معاشیات کے علما میں ایک گروہ الیا ہجس کا خیال ہوکہ دنیا کی دولت لا متنا ہی جاو ترمین حص اس خیال سے آبادی کو عدو دنمیں کرنا حیاستے کدونیا کی دولت بڑھتی ہوئ آبادی کے لیے کا فی منیں موگی اس مخقه مقاله مي هم اختياري تناسل كيمسكد پر بحث بنين كرسكة ليكن به داضح كرنا حزوري م كدر آبا وي كي رفتا ترقق ككم كرف كابيد واحدط لقينسي بتبليمك مام بوف ورمعيار زمركى كالمندمون كالعديدالين كى رنتارمي نایاں کمی ہرماتی ہو آگر شادی کی اوسط مر بڑسادی مائے قراس کا انٹر بھی آبادی پر بڑتا ہو۔ان سب سے طلاوہ ضبط نفس سے عبی بڑی صدیک بیدایش کی رفتار کو کم کیا حاسکتا جوا در مذہب وا خلاق کاکوئی نام لیوااس کی مخالفت نبیں کرسکتا ۔

بغاہریہ باتیجب خیزمعلوم موتی ہوکہ اس دور میں حب کہ دنیا کی اکتراقوام اپنی آبادی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کی کوسٹ شن کر رہی ہیں ہم ہندوستان کی آبادی کے اعداد و شار کوخطرہ کے احساس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ان میں تخشیف کی صرورت ظاہر کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے حالات دنیا کے دیگر مالک ے اکل ختلف ہیں۔ درب کی اقدام میں ملک گیری کی ہوس ادرصنت وحرفت اور تجارت کو ترقی وینے کے جنون نے فرجی طاقت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں زبردست حصہ سے لیا ہو فوجوں کو میدان جنگ میں معروف کار رکھنے کے لیے کا رخانوں میں مزدوروں کی صرورت بڑی ہو۔ جا نجے اندازہ کیا گیا ہو کے میدان جنگ کے ہرسیا ہی کے برسیا ہی کے برسیا ہی کے برسیا ہی کے بید اوسطا پانچے اشخاص کی صرورت ہو جا کا مفاول اور شرول سے سامان حرب اور مدری صروریا سے فرایم کریں بوجودہ جنگ کے بعد بیکاری کا مئل دنیا کا شکل ترین سکد بن جائے گا۔ اورجہ مربین اس وقت آبادی میں روزا فردوں ترتی کے لیے کو شاں ہیں جنگ کے بعد بیکاری کے بعد و نیا جن اقتصادی مشکلات میں بڑی ان سے جارے دعوی کی کو پر انہوت ماتا ہو لیکن اس وقت جب کہ ہرقوم انجی مظمت کا دعوی کا کوئی مشکلات میں بڑی کہ بین نوع اوراس کے بعد ایک متم ہالے ان تعقیل کے دل حق کن وعدے میزی کررہی ہو کئے حقالی کی بار دیا نی منا صرف مشکلات میں اصافہ بھی تراردی جائے گی منہدوت این میں حضل اس بنا برکہ جرمنی اطافیہ بھا پان اوردوسری اقدام آبادی معانی جرم بھی تراردی جائے گی منہدوت ان میں حضل اس بنا برکہ جرمنی اطافیہ بھا پان اوردوسری اقدام آبادی معانی جرم بھی تراردی جائے گی منہدوت ان میں حضل اس بنا برکہ جرمنی اطافیہ بھا پان اوردوسری اقدام آبادی کوئی خوانے کی میں معانی جرم بھی تراردی جائے گی منہدوت ان میں حضل اس بنا برکہ جرمنی اطافیہ بھا پان اوردوسری اقدام آبادی معانی جرم بھی تراردی جائے گی منہدوت ان میں حضل سے خلاف ن آواز لمبند نہیں کرنی جائے گی میں دیا تھا کہ میں اس کے خلاف ن آواز لمبند نہیں کرنی جائے گی۔

ہندوتان ہیں آبادی کو محدود کرنے کے بعد جواہم اور فیدنتائج مرتب ہوں گے ان کا پر را اندازہ سکا نا مشکل ہی مختصر طور پر ہم کہ سکتے ہیں کہ معیار زندگی بلند ہو جائے گا تعلیم عام ہوگی، ہندوتان کے باشندوں ہیں لینے ساسی، اتصادی اور معاشرتی سائل کو سیمنے کی صلاحیت بیداہوگی، اور سیاسی بیدا، می کا ایک بنیا وور شراع ہوگا ہندوتان میں محت میں فوشگوار تبدیلی ہوگی، متعدی امرام ن جبانی لاغری اور قعط کی موجودہ تقل صورت میں بردئے ائر کمی ہوگی جبانی اور دماغی نشوو نا پوری طرح ہوگی اور ہاری قا بلیت اور صلاحیت میں نایا ترتی ہوگی۔ ہندوتان میں مسرت کی زندگی کا ایک نیاباب نشریح ہوجائے گا۔

انحرحين

## مولانا بی نعانی بحیثیت مورخ اورسوانخ نگار

مغربی اسلوب اورتصورسے اردوا دب کی اصناف میں سوانح نگاری اور تابیخ نولیسی نے خصوصیت کے ساتھ بہت نیا وہ افر قبول گیا ہو

مندوسان میں مغربی تخیل میسلنے سے قبل روائخ نگاری کا طرز باکعل فارسی اور عربی کے مطابق مق اردوز بان وا دب فارسی اور عربی کی اصلیت اور دائخ نگاری کا طرز باس لیے اس نے قدرتی طور پر تصورات العاشکال واسالمیب بھی اضیں زباؤں سے لیے اور سوائخ کی قدیم کتا بیں جن کی تعداد کیے زیاوہ نہیں ہو انسین زباند کے طرزا وراسلوب برکھی گئیں۔

اس سے سند کی ایمیت مون مواد ور است ما الم ال ال ال ال کا دران کی ایمیت مون مواد ور معلوات کے لاظ ہی سے نیس ہو بلد الموب کی دلا و نیمی اور عدگی کے نقط نظرے ہی ہوگراس کے با وجود موجود و زبانے کی سوائے عمر اور سے مقابلہ کرنا مفتحہ خیز بات ہوگی ہیں اس کے تباہم کرنے میں ہا لی نہیں کہ تدیم موجود و زبانے کی سوائے عمر اور سے مقابلہ کرنا مفتحہ خیز بات ہوگی ہیں اس کے تباہم کی ایمیت جاتی رہی اور سوائے عمر اور بسی سی ایمیت جاتی اور سے مقابلہ کرنا مفتحہ خیز بات ہوگی ہم تاہم ہے ہوئی ہیں ہوئی ایمیت جاتی رہی اور است مقابلہ کرنا مفتحہ خیز بات ہوئی ہے الماہور می خاص مور پر جائی اور مصدافت کو بیش نظر کھا جاتا تقالیکن قبر ہمی سے ایسی کتا ہیں ار دواور فارش منظین کے قب مور ہو جائی کا دومود افران کی سے بست کم ہیں ہاں خاط میں افران کی تقابل کو دو و دور انقلاب سے بہلے بالکن فالی تھا در مغرب سے افران ہی موجودہ موائے گا دی المطار میں میں میں میں میں موجودہ موائے گا دی المطار ویں حدی کے میں المابی و دور میں آئی مرائی میں موجودہ میں آئی مرائی موجودہ میں آئی مرائی موجودہ میں تو تعاب کی تو موجود ہوئی کا ترائی کی تو موجودہ میں تو تعاب کی تو ہوئی کا تو موجود ہوئی کا تو موجودہ میں تائی مرائی موجودہ میں تو تعاب کی تو تعاب کی تو تعاب کی تو تو تعاب کی تو تعاب کی تو تعاب کی تو تعاب کی تو تو تعاب کی تو تعاب کو تو تعاب کی تو تعاب کو تو تعاب کی تو تو تعاب کی تو تو تو تو

مدات میں رہی علومیح اور جی سوانح حیات کے لیے سم قال ہوا

موجودہ دورس سوائح نگاری نے طریقیہ ترتی کر رہی ہو نغیات کو ترجیح دی ماتی ہوا درانا ن کی خصیت دراس کی انفرادیت سے تحییبی بڑہتی جاتی تحاور آس نے لئن اسٹر تحی کے فیرمولی اثریت ترتی کرکے سائنس کی تک اختیار کرلی ہو۔

اردوکے اولین سوانح نگا دمولانا حاتی ا درمولانا آبی گوائری سے انجی طرح واقعث نمیں تھے لمیکن ان تبدیلیوں اور ترقیوں سے بے خرجی نمیں تھے اس شکا نیں کہ ان تبدیلیوں اور ترقیوں سے بے خرجی نمیں تھے اس میں شک نمیرت برایک مختصر کنا رکھی تھی جس میں مغرب جسیں ہم نے اولین سوائح نگا رکھی تھی جس میں مغرب کے فن سوائح نگا رکی وری طرح برتا تھا لیکن یہ واقعہ ہو کہ مرسیر سوائح نگا رئی تھے اور نرا نفول نے کہی سوائح نگا در مونے کا وی کا کا وی کیا ۔

و حیات سعدی سے دیباج سے معلوم ہوتا ہو کو کو لانا حالی بھی سوائح ٹکاری کے حدید تصورسے واقت تصحینا نخیرا کفوں نے مکھا ہو کہ

زمانه حال میں یورپ کے مورخوں نے خاص کوستر ہویں صدی سے بوگر فی کو بے انتما ترقی ہی ہے۔ یہاں تک کرتا ہوئی کے بیا ہو۔ یہاں تک کرتا ایخ کی طرح بوگر فی نے بھی فلسفہ کی تکل اختیار کر لی بچہ حال کی بوگر فی میں کافر مورخاند ترقیق کی جا تی بچوا در وا تعامت سے طبق طور برنتا کی استخراج کیے جاتے ہیں مصنعت کے کام برخوص کیا جا تا ہوا در اس کے حیب اور خربیاں صاحت طور برخی ہر کی جاتی ہیں۔ اکثر ایک ایک تی تی کی لائف کی کی ضخیم جلدول میں کھی جاتی ہو۔

گرج کرشل نے مغرب کے اثرات حالی سے زیادہ قبول کیے اس لیے ان کی موائخ نگاریاں نبیتانیا ؟
کمل اور عمدہ بیشی سے قبل آین کی کتا بین تحقیق سے بالعل کوری اور فن کے نقط نظر سے بالعل نا تصریحی سے العل کوری اور دی اور دیجان کا بالعل خیال نمیس کیا گیا سا اور و ویا قباتی خشک تعین کدکری بریضے کی بہت نہ کر سے یان میں وجی کا سامان اس قدر بیدا کردیا گیا تھا کہ وہ این کے بایہ سے گرکئیں موالانا تنبی نے ان تام خوابوں یا

کو دورکیب اورتین اورحت کے لحاظت ایک معیار قائم کر دیا۔ اس کے ساتد نطانت د دلیبی کو اس طرح نبھا یا کہ عرام دخواص کی کوئمی شکابت ندر سی اور زبان توبیول ترسیز رشک ولی دلکھنٹوئمتی "

شبی کے تعلق اردوکے ایک لایت ادیب اور فائنل نقا دکی رائے الاخلہ مو۔

اردولر بحرك بيداكرني والے تعوار ميں ان ميں مي تقوار سے مي اليسيس وي جل كے وسيع معيار قا بميت ك لحاظمت ال قلم كى صعف اول مي شامل موف ك الان مور -سرسيد ستقطع نظركرن ك بعدجن كوباستماق وليعت كالخرجال بوميراخيال بوشلى بلحاظ فن صرف سندوسان مى مى منيى ملكة تام اسلامى دنيا ميركسى سے دوسرے درج مينين بي اس كوميرى قاحرالنظري إعلى فروماً كى بريزنمول كيحيئه فلسفه "اينح جرًا يحل تام علوم مي مزور بحاكم متقل فن موكميا بحاوراس قدرائم بحكه دنياسك برس برس فاضل مورخا فن مؤتكا فيول كوبهترين شغارستي تحصية بين مصرى اور تركى لتزيج ين تاريخي مذا ت من صة يك موجر ديج مين ب سيكانينسي مول مجه كومعلوم وكه وونول زبانين خاص كما ول الذكراس قدرمغرميت سے اوس مو گئی ہو کہ واں کے روش خیال على مغربی طرز تحرمر کی معوصیات کے ساتھ عرفی او تری زانوں میں نمایت شائسگی سے داوخن دے رہے ہیں کین بن مضامین بران کے ہا منقولا خاد دمعتولا ندسرگری سے طبع آزما ئیاں ہورہی ہیں وہ شکی کے باں فرسودہ اورمسایل اتبارا ہیں جس کو فائنل مورخ کی سرسری نبتن تلم مرت ہوئ ایک سے زیادہ موقعوں بطوکر کئی ہو۔ کک ہے لیے سے کچے کم فزکی باست نہیں کہ معر کے مشور رسالی الملال سے نامورا پڑیٹر طامہ جرجی زید امن اللي ترن اسلام مي جمتده علدول مي ختم بوى، علامشلي ي تحقيقات سے ب نياز منرره سكااوراس ني سندر اقتباس كيه-

برمال یم بی ابشیل الب تنص بوج لجاظ مامیت ادروسی انظری مورخانه ترقیق اور نما ق من کی حیثیت سے آج درب کے بڑے سے بڑے موج کے میاد بدہدا ہوسکتا ہوں کارلائل کا مشور نقرہ کو کہ تا پیخ عالم عرف اس کے بڑے بڑے اُنحاص کی تا پیخ کا نام ہو ، فالبا تبلی کے ساسنے کیی نفرہ تھا جہا کہ اس سے بیلے ہم وز آ ت اسلام بینی مثا ہم اسلام ہوگلم اٹھا یا۔ اس سلامیں ب سے بیلی کتا ب الماسون شاکیع ہوگ۔ اس کے وقعے ہیں۔ بیلے صعبی ترشیب ضلافت، مامون لوشید کی تعلیم و تربیت، ولیعندی، تخت نینی، خانہ جنگیاں، نتو حاس ملکی اور وفات تک عام حالات ہیں اور دوسرے عصہ میں تربیت، ولیعندی، تخت نینی، خانہ جنگیاں، نتو حاس ملکی اور وفات تک عام حالات ہیں اور دوسرے عصہ میں ان مراتب کی تعمیل ہوجن سے اس مد کے ملکی حالات اور مامون الرشید کے اخلاق وعادات بر رشنی بڑی ہو۔ نیزان تام کا رناموں کو قصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہوجن کی وجہ سے مامون الرشید کا مدعمواً شابان عالم کے حمد نیزان تام کا رناموں کو قصیل کے ساتھ بیات کیا گیا ہوجن میں موصوف نے اجال کے ساتھ بڑی تعریف کی ہوجن میں موصوف نے اجال کے ساتھ بڑی تعریف کی گئی ہوا ورکنا ب کی نو بول کو تعمیل سے بریان کیا گیا ہوجن میں موصوف نے اجال کے ساتھ بڑی تاریخ بھاری برجن روشنی ڈالی ہو۔ وہ کلمتے ہیں

" بہلے حصد میں انفول (شبل) نے "اریخانہ وا تعات کھے میں اور نہایت فوبی اور انحتصار سے دکھا یا جو کہ خطافت کا سلسلہ کیونکرا ورکیوں فا ندان میں مہیرکو بربا وکرے عباسی فا ندان میں بہنچا اور کھا یا جو کہ ماریک اسلسلہ کیونکرا ورکیوں فا ندان میں بہنچا اور کھا اساب جمع موسے حس سے امین اس کا بھائی محروم اور مقتول اور فرو مانون اثریت تام مملکت اسلامی کا مالک المائل کا مثر کہا ہائے۔

عا بجا دا فعات و تجسب سے بھی اس صدکو است کیا ہوجس کے سبب یہ سوکھا ہمبیکا ارتیانہ حصد دکچسب ہوگیا ہو۔ دوسرے حصد میں استظام سلطنت آ مدنی ملکت، فرجی انتظام دعلات ادراس کی جزئیات کوجاں جا اسے ملیں چنچین کرایک جگرجیع کیا ہجا در مامون کی فضیلیت ادراس کی موشل حالت، اس کی برایوٹ زندگی اس سے شغلوں ادراس کی مجلول کا ذکر کیا ہجا دراس نی سوخت ہیں وکیسیہ ہوگیا وراس زمانہ کی زندگی اور طرز معا شرت کا نقشہ میننج دیا ہو سے صدنها بت ہی دکھیسیہ ہوگئی ان اور ظرف خلاف فت کے ساتھ الی ایسی سادہ ادر دیے سے سے ایسی کو دونی ہوتی ہو۔

مرکد اس سے اس کو اور اس سے اس کو دونی ہوتی ہو۔

اس حصر میں لطا لئٹ وخلا لئٹ کے ساتھ علمی اور خصوصاً علم وا دب کے الیے ایسے کمتے ندکور

ہیں جوادیب کے لیے سمرائی ادب اور فرایون کے لیے سمرائی فرافت ہیں۔ بیکنا ب اردوز بان میکھی گئی ہوا در اسپی صاف کوسٹیسستدا ور برجبتر مبارت ہو کہ دلی دالوں کورشک ہم تا ہوگا۔

..... بارے لاق معنت

ناس کا بهت کچه خیال رکھا ہوا ور با دجر دار نجا نہ صنون ہونے کے اسی خوبی سے اس کو اداکیا ہوکہ مبارت کھی خوبی سے اس کو داکیا ہوکہ مبارت کھی فضح اور دلچسب ہوا در تا ایخا نہ اصلیت برستورا بنی جہی صورت بروجو در جو بھونڈی ہو کھونڈی ہونڈی ہونڈی کو نیا جو خوبھورت بنایا ہونہ بھونڈ سے نے کو زیادہ مجونڈہ اور در اسل ہی کمال تاریخ والی کا دی

سر سیدنے آخری بریے میں وخصوصیت بیان کی ہود محض المامون کی خصوصیت بنیں ہو باکا شبکی کی تام تاریخی تالیفات میں بیخصوصیت بہت نایاں اور مشاز ہوا در می خصوصیت جس کی وجے شبلی کوان کے معاصرین برا متیاز اور فضیلت حال ہو۔

اس کے بعد میرۃ النعان شالع ہوئ اس کی تالیعت کی وجہ خود مصنعت کے الفاظ میں یہ ہجوندام الجونیة م کے اجتہا دی سائل قریباً با رہ سو برس سے تام مالک اسلامیہ میں پیسلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی ظیم ابنان معلقت میں ان ہی کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی ونیا کا غالب حصدان ہی کے سائل کا پہر ہو حربی، فارسی ترکی ملکہ بورپ کی زبانوں میں ان کی متعدد سوانح عمر یاں کھی گئی ہی ظلم شاکدان کے حالا تِ زندگی خودار دومیں نہ کھے جاتے جو ملجا ظ غالب ان ہی کے بیروکی زبان ہوء

یکناب بھی دوصوں نیٹن جو میبلے مصدکے نٹروع میں ایک تمہید ہو اس کے بعد قد ماکی ان کتا ہوں کی فعرست ہوجرا مام اوصلیف کے حالات کے شعار کلم گئی ہیں جرا ام کی دلاوت اورنسب تا بعیبت کی تحقیق ہوج لامزید طبید ام کاس رشدا و تولیم ان کے شیوخ حدیث کی تعمیل اور مختصر تراجم، تعلیم اورا فتار بقید زندگی اور شادی تعلقات، و فات اوران کی اولا و کی تعمیل ان کے اظلاق وعا دات، طرز معاشرت اور مام حالات، ان کے مناظرات اور فتا وے اور طبی تجلیدی و ان کی شرت اور ہم عمرول کی ان کی نسبت را کمیں و و سرے حصد میں صرف ان کے علوم و ترتیب و فقہ وطرفیۃ احبہا و کی تفصیل ہوا و رہا خیری ان کے مشہور شاگر و وں کا مختصر تذکر و ممی ہو۔

بہطے حصد میں ظاہر ہو دون کو کچے بہت زیا دہ زمست ہنے تہیں ہی ہوگی۔ امام صاحب کے حالات
پر مرز بان میں جیا کہ نو دور لفٹ نے دییا چر بہت ہی کتابیں کھی گئی ہیں۔ مرف مطالعہ اقتصیق کی ضرور اس می اور معلوم ہو کہ چین تیلی کے بازار ہیں بہت اور ال ہو۔ دوسر سے حصد کی تالیف و ترتیب میں مولف کو زیادہ
میں اور معلوم ہو گی کیو کھ ان مسایل سے جو دوسر سے حصد ہیں بیان ہوئے ہیں قدیم کتا ہیں کیسر خالی ہیں۔
میاں مرتف کو نور کو زو و فور کو زور گرونور کل کو زور کی مثال ہیں کہ نی بڑی ہوگی اور حقیقت میں مید مولانا کی
کوسٹ شوں اور موند کو زور ان کے الفاظ میں "کا شاگاہ ہو۔

جس زا ندہیں مولا ناکو ہمیروزا ت اسلام کا خیال بیدا ہوا تھا اسی زائد ہیں بیرخیال بھی آیا تھا کہ ہا ہے ملک میں جس قدر تاریخی سرا بیروزا ت اسلام کا خیال بیدا ہوا تھا اسی نیاس ہو سکتا اس لیے مصروروم کے سفر کہنے کا اوا دہ کہا جا لا است جو سہی سا عدموت مولا نا سفر پر روانہ ہوگئے۔ واپی برایک کتاب مرتب کی جس سفر کی عام اجا کی حالت، تاریخی اور شہر و بگروں اور عارق ان بررشتہ تعلیم مدارس اور اور و انگ کی فرای تعلیم و تربیت انعلیم نوال مسئفین، کتب خانے اخبارات ورسایل اور ترکوں اور عربوں کے اخلاق وعا وات رہند کی مولات ہوئے میں مولوں نے شالایا ہوگئے اس کتاب کو بڑھ کرنا فرین کے الماق وعا وات رہند گا جو درجہ قائم ہوگا وہ اس سے ختلف ہوگا جو درجہ قائم ہوگا وہ اس سے ختلف ہوگا جو درجہ قائم ہوگا وہ اس سے ختلف ہوگا جو درجہ قائم ہوگا وہ اس سے ختلف ہوگا جو درجہ قائم کی جو درجہ قائم ہوگا ہو در اس سے ختلف ہوگا جو درجہ کا میں موجہ ہو درجہ کا اسی کی خلاف کی منیا و بر اور ہوگی کی موجہ ہو درجہ کی تاریخی تحقیقات کا سرا میم ہیں اورجن کی بنیا و بر اور ہوئی موجہ ہیں موجہ ہیں۔ کی خلاف کی موجہ ہیں موجہ ہیں موجہ ہیں۔ کی خلاف ہوئی کی موجہ ہیں موجہ ہیں۔ کی خلاف ہیں موجہ ہیں موجہ ہیں۔ کی موجہ ہیں موجہ ہیں موجہ ہیں۔ کی خلاف ہوئی کی موجہ ہیں موجہ ہیں۔ کی خلاف ہیں موجہ ہیں۔ کی خلاف ہیں موجہ ہیں۔ کی موجہ ہیں موجہ ہیں۔ کی موجہ ہیں۔ کی موجہ ہیں۔ کی موجہ ہیں۔ کی موجہ ہیں موجہ ہیں موجہ ہیں۔ کی موجہ ہیں موجہ

اس کاب کی ترمیب و تالیف کے بعد حولانا نے الغاد و تی کی تالیف کی طرف تر مرکی جس کے لیے مصرور وم اور شام کا سفر کمیا مقا ورجویز صریف مولانا کی تصانیف می گل سرسدگی حیثیت کھی ہو ملکہ اردوز بالے کا کے ساتھ مرائی فور قالی ہو۔ کے ساتھ مرائی فور قالی ہو۔

یر کمنا غالباً مبالغہ منر موکا کہ اگر مولا نا الغار وق کے علا وہ ایک کتاب کمبی بلکہ میں توہیکہ پیسک تنا موں کہ ا یک صفه دل کلی نه فکصتے حب بھی آخیں مندوستان کے مور خوں او محققوں میں سب سے نایاں اور ممتاز حبگہ لمتى يول توجموعي حيثيت سيحكا بتخييق وزبان كے لحاظ ہے بے نظیر پولیکن درمراحد پرحسوصیت کے ساته مولانا کے گہرے مطالعہا وران کے غیر مولی دل و دماغ کا آئینہ دار ہج بولانا نے ان سایل بریجبٹ وگفتگو ک ہی واج کل کے سالی سیمجھ جاتے ہیں اوجھیں بولانا کے معاصرین میں سے کسی نے بھی چیٹر نے کی جرائے نہیں گ ملافول فے ایک عرصہ مک معورة ارض کے ایک بڑے حصد بریٹایت شا ندار تکومت کی ہے۔ ان کا طرات حکومت ارران کامعاشی نظام اوراقتصادی نظام اس قدر کامیاب ره حیکا بوکه موجروه ترتی و تدریحے ز ما مذا در معبد پریشکا ت میں بہت کیے رمبری کرسکتا ہولیکن سرحقیقت کس فدر انسوسناک ہوکہ اس در رکی ای تکسب کوئی کمل تاریخ نئیں کھی گئی بہیں نقین ہوکہ آیندہ جب بھی کھی جائے گی تر مرتب الفاروت سے المادیلے بغیر ایک قدم ہی آگے نئیں بڑھ مکتا۔ الفار وں کے تعلق ملک کے ایک متازا مِن تلم کی رائے ملاحظ ہو۔ لیے عمروں کی کمائی ہو بڑی کا ویش اور اہمام سے سالماسال کی مورخانہ کاش ارتیحقیق کے بعد امودان اسلام كے سلسلمين فليفذ دوم احضرت عرض كى لائف يرشيخيم البيت شيار كاكئ ب مور فح منے محض تحقیق واقعات کے لیے مالک فریعنی ٹرکی اور مصرو نیرہ کے مصائب مفرر دا کیے سینکڑوں قدیما درنایا ب تاریخ ل کے ہزاروں درت الٹنے بڑے اور حبال تک دسترس تھا مل اخذ کی جان بن میں پررپ کا ارتی سرایمی بخے بنیں یا یا۔ غرض معلوا ت کاجو ذخیرہ جمع کیا گیا ہوو ، میرے خیال میں تایخ فار د تی کے مهات سال ہیں جن کی نسبت به عام دعویٰ کیا ما سکتا ہوکہ کی زبان میں اس قدر موا د کیجا ہمیں ال سکتا ، نودمولانا النبل كواس كتاب بِرِيرًا از تعامصر كوا كيات شورمورخ رفيق كما لعظيم ني اشبرتنا ميرالاسلام كاسلسله مولالا کے ہمروز آف اسلام کی طرح تمریع کیا تھا۔ اس سلم میں حضرت عمرفاروق الظم کی سیرت شاہع ہوئی اس کے متعلق مولانا اجتدا کی خطی کی بڑا ابتا م کیا گیا ہو شور مصنف نے لکھا ہمر لیکن دکھیا تو الغاروق کے مشخص نے کھا ہمر لیکن دکھیا تو الغاروق کے مشخص نہیں میں اپنی سب سے زیادہ پندفر التے منصح جنا نجر الغرب نے بالغرب کے جاب میں الخص الحقام میں اپنی تصانعیت میں الفادوق کے مسابق کی مصرف نادی کھیا تھا۔ میں اپنی تصانعیت میں الفادوق کے سے دیا دو سے نادی ترکی اور الکریزی الفول میں اس کے میں کے کہا ہیں اور فاللاً عربی میں اس کے اس کے کے گئے ہیں اور فاللاً عربی میں میں۔

اں سلم کی مولانا کی آخری تالیف سیر قالبی ہو ہیں قر دنیا کی ہر زبان ہیں آنخصار صلعی کے حالات اور ان کی تعلیمات برکتا ہیں کھی گئی ہم لیکن اس عظیم الشیان تالیف کی مثال ند توعر بی میں ل سکتی ہوجو اس ملک کی زبان ہوجان آنخصرت صلعی ہیلا ہوئے اور مذونیا کی کسی اور ترقی یا نستہ سے ترقی یا فنتہ زبان میں۔

«سرت نبوی جرز برطیع جویس حاسماً بول کرورپ کے صنعین نے جو کچھ انخفرت سے تعلق کلما ہو اس سے بدری واقفیت عالی کی جائے تاکدان کے تائیدی بیان حسب مرقع حجت اسلامی کے طور سریتی کیے جائیں اور حبال انفول نے فلطیا ال اور برویا متیاں کی ہیں۔ نہایت زور وقوت کے ساتھان کی پردو درمی کی جائے۔

اس بناریم اگریزی کی کشرت سے تصنیفات مہیا کی گئی ہیں جو انتصارت کے تعلق تصنیف بو کچی ہیں لیکن ان سب کا اردومیں ترحمہ کرنا ناممکن ہو اس لیے بیردائے قرار پائی ہو کہ من صابع کواس سے دوق ہوان کے پاس ایک کتا ہے چیدی جائے وہ مطالعہ فراکہ قابل ترجمہ تفاتا ہم نٹانات کرتے جائیں اور دیمرکتا ہ والی ہیجدیں تاکہ دفترے ترحمین سے ترحمہ کوایا جائے ،

گومولانا اس کتاب کو اپنی حیات میں کمل کر کرسکے لیکن اس سے لیے اتنا موا دا ورکمل خاکہ تیا رکر دیا تفاکر ان کے بعد بھی بیر کام اسی خوبی اور س کے ساتھ مواری رہ سکا۔

مولاناکی مرکتا بعض تغیق تفیص کے لحاظ ہی سے اہمیت منیں گئتی بلکہ زبان کے لحاظ سے بھی اِن کا شاہ کا دہو خود مولانا کو اس پر پڑا نجر بقالیک قطعہ میں قربیاں تک فرا دیا ہو کہ اسے اگر کو کی لکھرسکتا شا تو ہیں لکھ سکتے تقے فراتے ہیں فرشتوں میں بیرج جا ہو کہ حال مرور عالم دبیرج نے کھتا یا کہ فود وقع الامیں کھتے مدایہ بارگا و عالم قدر سس سے آئ کہ 'نے ہجا در ہی کچے جبے کھتے توہمیں لکھتے " مقالی نے صدی کھر جا کہ گئے جا در ہی کھر جا کہ کہ مال کہ کی تو دو سری طرف آخرت میں نجات کا کا خاتم اللہ کا اللہ خاتم کی تالیعت کا آغاز کر کے ایک طرف تو بور سے موضین مجمعتین کی صدف اول میں اپنے کو لا کھڑا کہا تو دو سری طرف اپنی میں نازرگی کا خاتم ایک مبارک موضوع برکیا خود فراتے ہی میں اسیوں کی داشاں گھی مجمع جبندے مقیم آستان غیر ہونا تھا میں گراپ کی داشاں تھی ہونا تھا میں میں کھر بین خاتم بالحق برونا تھا میں میں کھر بین خاتم بالحق برونا تھا میں میں جو بین خداکا شکر ہو یہ بین خاتم بالحق برونا تھا

ان ارنجی کتا بوں سے ملا وجن کا ذکر و برمواہی مولانا سے بہت سے تاریخی مضامین بھی ہیں جوان سے کا رناموں میں شال کیے جاسکتے ہیں یہ مضامین گر مختصر میں اور تصنیف کی حیثیت نمیس رکھتے گر تحقیق توجی اور الماش و جبڑے لیا ظرسے ان کی حیثیت کئی متقل تصنیف سے کم بنیں ہو۔

دلانا کے چند مضامین کا مجموعه ان کی حیات ہی میں رسائل ٹبی کے نام سے شایع ہو بچکا بھا۔ ان مضامین کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہوکہ جرح بی تریدان جسیے مشور اٹن فلم نے بھی ان سے استفادہ کیا جیا نحیہ مولانا سیسلیان ندوی کی ذیل کی تحریر بلاحظہ ہو۔ "مصر کے عیائی مورخ جرح بی تریدان نے تمرن اسلامی کے نام سے حیار یا بی حلدوں میں

 نہیں۔اوب اور لز بچرکاکیا ذکہ ہوسنطق وفلسفہ بی اس کے اٹرسے محروم ندرہے "اس کا نیتجہ یہ مواکہ خود مسلما فون کواس کی صحت کا یقین ہوجیاتا ما مگر بولانا شبل مہلے شخص ہیں جنموں نے سلما نوس بیسے اس الزام کو دور کیا۔ اس صفون میں مولانا کی تحمیق و تلاش بوری طرح نایاں اور ممتاز ہج عربی کی کتابیں قومولانا کے ناخن علم میں تعین ہی لیکن اس صفول میں اگریزی، فراسیسی اور موبن کتابوں سے اس کثرت سے استفا وہ کیا گیاہے کہ اس کی مثال اردو کی کوئ تصنیعت بیش کرنے سے قاصر ہو۔

مولانا کے تعلق مولوی عبلہ کی صاحب جب ہم کی رائے رکھتے ہیں اس سے ہرٹر بھا کھا شخص وا قف ہج لیکن اس مضمون کے تعلق ان کی رائے الماحظہ ہو۔

مطالب علی کے زانے میں جب میں انگر نری تا ریؤں اور دوسری کتا بوں میں بور پین ہوزو كايرالزام يرصنا تفاكرسلها نول في حضرت عمرة كع مكم ساسكندريدك بناظر كتب خالف كوحلاكر خاك كرديا تعاقو بجدرنج اورصدمه مبتا تقاليكن حبث سل لعلما مولانا فبلى نے ايک محققانه رسالہ کھے کو تھی ولایل اور ٹیز ورشہا د ترا سے اس کی تروید کی تواس بے نظیررسا ہے کو ٹیرھ کر ږدنۍ کين مگرگ اوليتين موگيا که ميمض فسا نداور لوديين مودنول کامسليا نون پرا فترا ۱ ودستان پي<sup>س</sup> مرلانا کا ایک ادمِضمون ان کی تحقیق تفیتیش ا در ان کی تنقیدی قرت کے لیجا ظرسے نہ صرف مولانا کے مضامین میں بكرار دوزبان مي شابكار كي حيثيت ركمتا بوجرتي زيدان كى كتاب تدن اسلام كالبي وكرا مجام واسمي مصنعن نے دربر دہ سلانوں برہایت تحت اورتعصبا ندھلے کیے میں لیکن بظا مرسلانوں کی مرح سرائ کی ہو۔ جس کامیتجربه بواکد لوک کی نظران کی فریب کا روی بہنیں بڑی اورکتاب گھر گھوپل گئ گزیرلا ناشلی عقاب کی سى نظر ركمتے تھے ان سے كيول كرفيك سكى تى الخوں نے ان تام اعترامنات كى جنسلما نوں برعلانير باخسيہ طور يركيه كن تص نهايت ولل ترديدي اورمصنف ك قرب كارول اورخيا نول كواشكا دكهايد رساله يبله عربي میں تھا گرار دوماننے والوں کی واقفیت کے لیےخو دہیار دومیں ترحمبر کیا گرار دومی *مختص*ا ور**نو** دمصنت کے الغاظمين طرز تحريرهي عمولي بولا

علالطيف عظمي

## بهآرى ستىتى

آج ہم جاہتے ہیں کہ اردوبیلک کوا کی بندی شاعرے روشناس کرائیں ہیں قری اسید ہو کہ وہ اس نے تعارف سے خوش ہوں گے مکن ہو بعض لوگوں کے لیے بی تعادف نیا نہ مو گرہیں لیقین ہو کہ زیادہ تر صحاب کے لیے یہ کچے نیا ہی ہوگا۔

جس نناع کا ہم ذکر کیا جا ہے ہیں وہ ہم ہندی کا غالب بہاری لل، دہی باریک بینی، وہی تعمیر بخی، وہی مشکل بیندی اوری خربی اوری جا بین وہی ساتھ ساتھ وہی انداز بیان فرق مشکل بیندی اوری وہی شوخی، وہی سا دگی، وہی مثانت اوری کے ساتھ ساتھ وہی انداز بیان مطلب صرت سے ہم کہ ایک نے اردومی غزلیں اور اشعار کے دوسرے نے بھاشا میں دو ہوں سے ابنا مطلب بیان کیا۔ غالب نے تغزل میں بی روح بیونک وہی بہارتی نے نٹر نگار رس میں احجود تے مضامین بیان کیا کہ بھاشا کی شاعری کو جا رجا ندائک گئے۔

گریپلے شرنگاروس کے تعلق کچے تباد نیا صروری ہوجس طرح اود و میں لفظ تغزل سے فوا ہم نعس شعر کو
سمجھ جاتے ہیں ہاری تکا ہوں کے ساسنے اس ایک لفظ کی برکت سے دیج فرقت، شوق وصال یا لطبیت چھیڑ
ہجاڑ معا لمہ بندی ہمعنوفا نیکفنگی، ماشقانہ نیاز بختھ پر کرحن وشق کے وار دات قلبی کی ایک جہتی ماگئی دنیا
ہ باد ہوجاتی ہو اسی طرح شرنگا رکا لفظ جدائی کے صدیوں، سا دن اوربسنت میں پر دسی بیا کی یا و میا ندنی
وا توں کا دم ہم ہوئی کا ہوش میں از خوب ہم کی ایوس بجاریا ساجن کے ملنے پر درمے کی تا ذکی بعضو عضو میں ایک بھرتی
ہم خوبٹی کا ہوش میں زخد بات کا شیریں اوتعاش بس یوں سمجھے کو رخج والال، یاس واسمید مسرور وانسیا
گی ایک ایس دلفریب دیگ بھوی تیا و کر دیتا ہوکہ دل دوماغ مست ہوکور وہ جاتے ہیں۔

شرنگاررس کی دو طبی تھیں ہیں بوگ شرنگارا در بخرگ شرنگا رہ بوگ شرنگا رہ بوگ شرنگا رہیں حزن و طال سے ان جذبات کا اظها رم تا ہو جہجر الیفر تسمیں بیدا ہوتے ہیں بنوگ شرنگا رسرت کے ان حذبات سے معرا ہوتا ہم جب بجیرے ہوئے بری آبس میں ل حاتے ہیں۔ایک اور نکتہ ای سلسلہ میں عرض کروینا حزوری ہجا وروہ میں کہ ہندی یا بھاٹاکی شاعری میں مذبات عنق کا اظهار ادوشاعری سے ذراسا مختلف ہے۔ اردوشاعری میں اظہار منتقب ہے۔ اردوشاعری میں اظہار منتقب یا تومرد کی طرف سے حسین لوکے کے لیے ہندی شاعری میں زیادہ توعورت عاشق ہوتی ہوا درا ظہار عشق اس کی طرف سے مرد کے لیے ہوتا ہو بین طا مردی کہ معدت کا دل زیادہ لطیف جذبات کا حال موا ہو بینس کی مرد کے دل میں در دنہ ہوتا ہوگہ وہ عورت کے دل کے موزد گھاڑکہ کہ اس نینج سکتا مثال کے لیے ایک دوبالے لیجئے۔

كاڭائىسېتن كھائىتۇمچىچىكىتوباس دونىينامت كھائىتوىيايلىن كى اس

ایک فرتت نصیب این ساجی کا اتنظار کرتے کرتے زندگی سے اوس ہوجی ہوا سے بین ہوگیا ہو کہ اب مرزیا وہ و فا فہ کرے گریا کھیں ہیں کرتشکی دھاری صرت بحری کہانی دہراری ہیں۔ اسد ہوکہ بار بار جیسٹ جانے پر بھی بڑھ کے واس تفام لئی ہو آخر کا روز بجلیتی ہوکہ دہ ذروہ ندرہ سکی گرمرنے کے بعد می جیسٹ جانے پر بھی بڑھ کے واس تفام لئی آ تکعول سے نہ جائے گی کوئے اس کے جم کونچ نوچ کے کھائیں گے کہیں البیا نہ ہوکہ اس کی آئموں کو بھی کھا جائیں بھرکیے وہ اپنے ساجن کو دیکھ سکے گی لہذا اس کی التجا ہو کہ سب کچھ کھا لینا گرا سے کہا گار دونینامت کھائیو بیا ملن کی آس "ہی دوآ نہمیس بیاسے لئے کی اسدیں ہیں مردنہ تواس اندازس کی آئموں کی آئیس اندازس کی آئیس اندازس کی آئیس ہو کہا سے مردنہ تواس اندازس بیا سے مردنہ تواس اندازس بی جائی ہو کہا ہے کہا نامقصو و تفاکہ بھا شاکی شاعری ہو نکہ جائے ہو اسے شن طوی ہو نکہ جائے ہو کہا ہو اسے مرف یہ بتا نامقصو و تفاکہ بھا شاکی شاعری ہو نکہ جائے ہو تا کہ جا نامقصو و تفاکہ بھا شاکی شاعری ہو نکہ جائے ہو تا کہ جا نامقصو و تفاکہ بھا شاکی شاعری ہو نکہ جائے ہو تا کہ جا نامقصو و تفاکہ بھا شاکی شاعری ہو نکہ جائے ہو تا کہا جائے ہو تا کہ جا شاہی ہو دہی کہا ہو تا کہا جائے ہو تا کہا ہوں حورت کے دل کی ترجا فن کرتی ہو لہنا سوز و گدا نواس میں اردوکی شاعری سے کچھ ذیا وہ ہی بیا جاتا ہے

اس مختصری تهدید کے بعد اب ہم ہے کا تعارف به آری سے کرائے وقے ہیں۔ به آری کعل ذات کے ماتھ جو ہے۔ تھے گوالیا رکے قریب بواگہ بند بورگا فزیس سمبنا کا لیا کہ بی مطابق سنا کا گئے میں بیدا ہوئے تھے ان کا مجبی بند کی خشنا بہا ڈی فضا میں گزراجوانی کے بشتر دن جے پورمیں اور بڑھا پا انفوں نے اپنی مسسسرال متحرایں گزارا جوانی کے آغازی میں ان کا تعلق جے پور در بارسے ہوگیا تھا و ماں ہی وقت مرزا داج ما داج ہے منگھ مکمراں تھے۔ کہا جا تا ہوجس وقت بها ری مل جے پور بہنچے ما داج اپنی جوفی دانی

کے مثق بن کچھ ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ ریاست کے کاموں کی طرف آ کھھ اٹھا کر ہی نہ دیکھتے تھے سارا وقت محلوں میں گؤارت کے محلوں میں گؤارت کے محلوں میں گؤارت کے مطاح کی کہ کچھ کرنا مجاوں میں گؤارت کے دیا ہوں مواروں نے مطاح کی کہ کچھ کرنا مجاور کے اور سروار کی مجاور ہے ۔ اتفاق سے ایک خاص موجہ ان کی مرد کو معا طریقا بہاری نے صرف ایک دد الکھ کران کو دیا اور سروار کی نے کئی طرح اس دو ہے کو زنا نے محلوں میں معا را جہ کے پاس بنجوا دیا۔ اس دو ہے نے انکل وہی اٹر کمیس جو روک کی مثور غول نے کیا تھا۔

مهاراج نے جوں ہی اس دوہے کو میڑھا محل سے کل آئے اور اسی دن سے ریاست کے کا موں میں مرگر می سے حصہ لیننے گئے۔ دو ہا بیر تھا۔

نبیں پواگنیں مزھر مرفہ بین کا لائم گال آق کلی ہی میں بندھیوآگے کون دوال یعنی ابھی کلی بیکی تک نہیں، نہ اس میں خوشبو ہج نہ میٹے انس مگر بھونرا ہو کہ آسی پر متوالا ہور ہا ہو۔ آگے عیل کرحب کلی کھل کر بھول بنے گی اور نوشبو اور رس کی دولت سے الا مال ہوگی اس وقت ضدا حیا نے سونرہے کا کیا حال ہوگا ابھی سے عنق میں بیٹے ہیں سرکو بھوڑ کے ہم ابھی توان بہج انی کی آب و تا ب نہیں

اس وا تعدے بعد بہاری کی قدر وسٹر لت اور بڑھگئی مہا راج نے الخیس اس قیم کے ووہے بنانے کا حکم دیا بہا آری و وہے لکھ لکھ کرسانے گئے ہرووہے بہا شیں ایک اشرفی لطور الغام ہی تھی۔ اس طرح کل ت سو و وہے بنے جرمجرے کی تک میں 'بہاری ست سی '' کے نام سے مشور ہوئے۔ انوساک بات یہ بچکر بہآری کی زندگی کے فعل حالات کئیں ایس سے جو بہر ہے گئی تاہ ہے ۔ آج ہے تین سوبرس سیلے بست کم سوانے حیات کھی جاتی تھیں اس کی زندگی کے فعل حالات کا میں موبرس کھیں اور کوئی بات بھی ان کے بارے بیان کی سوانے اس کے کہ کچھ شاومین نے ان کے و وجول کی شرعیں کھیں اور کوئی بات بھی ان کے بارے میں معلوم نیس ہوگئی۔ ووجوں سے کمیں کچھ حالات کا میتر میں آبی و شیار کی دوہے میں انھوں نے بیان کیا ہے کہ کہاں کے بڑھا ہے کے دن سرال میں انھی طرح نہیں گئے۔

بہاری کی نناعری میں خصب کا سوز وگدا نہ ہو۔ ان سے تام دوسے جذبۂ در دسے جرشا عری کی روح ہو لبریز بیں جن وشق کے نختلف ہیلوؤں اور ان کی اِد کیوں پر جتنے ہیلووں سے ایفوں نے نظر کی ہم آئی کسی دوسرے ہندی کے شاعر نے شایدی کی بھوان کے کلام میں جذبات کا ری اور دسست تخیل کے ساتھ ساتھ ، درت خارات ا در شوخی بیان کی خوبیاں بکترت بائی جاتی ہیں جال کمیں من وعش کی بیانی کے ساتھ ظوانت در شوخی کا جیٹی کے بیان کی خوبیاں بکترت بائی جا کہ محددی کا چنارہ بھی موج دمج الیا بعلامعلوم ہوتا ہوکہ اس کی تعریب بہنیں ہوکتی بہتری کی شاعری کی ہوری میں جو الفول نے اکثر مناظر قدرت اور جذبات ان ای کی تصویر سی کینے دی ہیں۔ اس کیے ان کی شاعری میں محبوری کا لطف آجا تا ہو۔
کہمی معبوری کا لطف آجا تا ہو۔

مباً رہی کے کلام میں خمیصیح الفاظ کاش کرنے پریمی نئیں ملتے الفاظ کی دل آ دیز ترکبیب، صبارت ارا زبان کی سلاست اور شیرینی ان کے کلام کے فاص جربرہیں۔ در تعقیقت برج بھاسٹ میں سورواس اور تلسی واس کوجیور کرا تناشیری زبان اور قصیح بیان شاع سپراپئیں ہوا۔

ہارتی کے دوسے بے کلفی، زیدہ ولی، سادگی، روانی اور اسی فصنا کیں بیداکرنے میں جمعنوست ہو مقرست ہو مقرست ہو مقرست ہو مقرست ہو ہوں ابناجوا بنیں ادکھیں ادب لطیف کی روح اور گربنی ہو کمیں شاب وکی ہہلی دی گربی کروں کہ انداز کی حصلت اور کیمیں نازک احساسات کا کلور کمیں نرم رومواکوں کی تازگی دور نیزگی اور احجد تابن ہو دور میں ہو کہ کہ کہ دور میں ہو کہ دور دیمیا بیو نے دکھ دردمیں ہوا ہرے نیزگی اور احجد تابن کو کہ کہ کہ دور میں ہوا ہوں کی حصاسی کی ہی ادر اس کی دور میں ہو کہ دہ دیمیا بیو کے دکھ دردمیں ہوا ہرے نیز کی کا وال والی نور کھی ہوں سے برجو کی ان کی فصن میں کھوسے جاتے تھے۔ ان کے نزدیک کا وال ور گھی ہیں دگی نظر تاب کو جو ان کی خوال اور کھی ہیں دگی نظر تابی ہو جان نشہ جاتی میں مخور ان کے عالم شاب کا سنہ افوا ب ہوجوں کی فضا محبت کے دنگ میں دگی نظر تابی ہوجواں نشہ جاتی میں ہواں کے مندرست اور میں عور تمیں ابنے اپنے برتیم کے شق میں مقوالی تری اور توجوم حجوم کر گا دبی تریں برتیم پاس ہوان کے میت بلکے وروانگر بروجاتے ہیں۔

اب ہم مبآری کے کلام سے چند شالیں بیش کرتے ہیں جس سے ان کے سوز وگداز و ہوگ اور توکیگ ٹرنگا مصوری نازک خیالی اور منی آزینی طنز افلات اور بندونصائح کا کچرزگ ظاہر ہوا ورا روو وال خن شناس بھی ان کے کلام کی واو دے سکیں ۔

موروگدازه-

موں ہی بوری برولیں کے بور وسب کاؤں کما جان ہے کہت بیس نیس سیکر اوب

گاؤل کی کملی ہوئی فضاہ و جا بدانی کا ل دعنا یول سے جگا را ہو جا دول طوف جا بدنی جیکی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور ایک فضاہ و جا بدانی جیکی ہوئی ہوئی ہوئی اور ایک فرت نصیب و دشیزہ ہوکداس کے دل میں درووغم کا دریا برجسی نے رہا ہوا درمیہ جا بدنی تواس کے دل میں اور آگ لگائے دے دہی ہے۔ گاؤں والے سب خوش نظر ہے جہ بہا ورجا بدنی کی تعرفین کردہ ہم بیں اس جا بدنی میں کتنا سکول کئنی ٹھنڈک ہوا دراس دوشیزہ کے لیکتنی آگ وہ کہتی ہو یا تو جدائی کے صدے کی وجہ سے میں باگل ہورہی ہول یا سا دا گاؤں باگل ہو ہے جس بنیں آتا کہ بیا وک چا بدکو طفائی کہنے والی ہو ہے دل میں تو بیرا در آگ مورکا رہا ہو۔ ایک اردو کے شاعرفے ایک زاجی میں اس دو ہے کا ترحمہ کیا ہو خوب ہو۔

جاندی در دکوبڑھا تی ہے۔ اگل ذرت کی یہ لگا تی ہو میں موں پاگل کوہ جرکتے ہیں۔ اس سے دنیا سکون پاتی ہو اِن دکھیاں انکھیاں کو سکھ ہمرع ہی ناہیں۔ دکھیت ہے نہ دیکھتے ہن دیکھیے کو انہیں اُنکھوں کا سکھ اسی میں ہوکہ اپنے ہرئیم کے جی بھرکے درتن کریں۔ ایک عورت اپنی تعلقی سے کمہ رہی ہوکہ میری تھی آئکھول کی تیمت میں آزام دسکون ہوئی نہیں کیوکر جب وہ موتے ہیں۔ قرشرم کچھ ایسی واسٹگیر

ہدتی ہوکی بنا اللہ ہوتی ہوا تی سرحید جا ہی ہوں کہ میں ان کو دیکھوں گر سیا مانع ہوتی ہوا وزیکا ہونہ میں اللہ می حب وہ چلے جاتے ہیں تو آنکھیں ان سے دیدارے لیے بےجین ہوجاتی ہیں بختصر سے کہ دیں دیکھا نہیں جا آباور

بغیردیکھے چین بنیں آتا بعلوم ہو آہو کہ آگھوں کی قست میں ہی سکون و آرام نمیں ہو۔ گئے مذکر سے میں است

**بوگ ننرنگار د-** فالب است نندرشر بو بریست سرای

ان کے دیجھے سے جہ آعباتی ہومند برات وہ سمجتے ہیں کہ بیار کا صال احبا ہو۔

بالكل اى خيال كوبهارتى نے هي ايك دوہے ميں ا داكيا ہو-

جوداکی تن کی دسٹ دکیمیوجاہت آپ آن نیکوبلوے لیے جلی احکال جب جاپ عاش کے دل برمبدائ میں جرکچے گزرتی ہرمنز ت کے سامنے آتے ہی بتیا بی دا ضطراب کی تام کیفیات اس کے جہرے سے مٹ ماتی ہیں۔ بیار چیرہ میں روح بہاری گفتگی دوڑ جاتی ہوا ورُمعنز ق اس کی حالت کا بیجے اندازہ منیں کرسکتا۔ وہ معبنا ہوکہ عابش مزے میں ہو نوش ہوا ب یہ کیونکر اس سے کہا جائے کہ یہ عافی مسرت کی جبک مونی اس کے روبر ہونے کاکر تمہ ہوا ور کیے اس برعاش کی وہ حالت ظاہر کی جائے جاس کی عدم ہوج دگی ہیں ہوتی ہو بندی شاعر بی میں عرض کرویا ہوکہ مندی شاعری ہوتی ہو بندی شاعر بی میں عرض کرویا ہوکہ مندی شاعری میں بیشے مورت عاشت ہو وہ ہو جبا نجہ اس دو ہے میں بھی عورت ہی عاش ہو وہ ہو کے صدے بردا شت کر ہی ہوا وراس کی حالت ناگفتہ ہو ہواس کا بہتم ہم تا ہوا وراس کی مصی سے دریا نت کرتا ہوکہ اس کا کیا حال ہو وہ جو اس کی تھی سے دریا نت کرتا ہوکہ اس کا کیا حال ہو وہ جا اس کی ہوں تر آپ کواس کی جو مالت کا انداز ہو بھی نہ ہوسکی گا جب آب سامنعا بیس کے اس کا جر و فرا نساط سی کیل ایکے گا اور آب اس کے جم کی اوس کیا رونس تا میں کیا اس کو جو انداز وہ ہوسکے گا خالب ہوں کہا اس کی بریا تا ہو ہو سے گا کا خالب کے شویس ماشت کی بریت ان یہ ہو کہ معنو تی ہواس کی محال طالبہ ہوں ہو اس کی ہورت اس سے بیا نورت اس سے بیا زر ہو سے گا تا ہو ہو سے کہا کہا میا سے خورت اس کی محال خالم ہوئیں ہو با کی جو انداز وہ ہوسکے گا خالب کے شویس ماشت کی بریت ان یہ ہو کہ معنو تی ہوا ہو کہا ہو اور کا ایک ہو است کرتی ہو کہا تھیا۔ درخوالت اس کی آئی نازک ہو کہا س کی کھی کو رحم آتا ہو اور در الم ایمن سے مردسے درخواست کرتی ہو کہا آب ہو جو سے کہا س کی حالت درخواست کرتی ہو کہا تا ہو۔ اور با ایمن سے مردسے درخواست کرتی ہو کہا تا ہو۔ اور با ایمن سے خورت اس کی کھی کہا میں اس غریب کا کیا صال ہو تا ہو۔

دِس دِس سُرِس و کیمے ہیں ہیں ساج مؤہوگن کو کیو سرنجر رتی ، اواج

بسنت وُت ہو نضائے عام ہیں ہم طرف ہا رہی ہا رہ بھول کھل رہے ہیں کلیاں چنگ رہی ہیں

مرسوں بھولی ہو۔ آم بورسے لدے ہوئے ہیں کا سُنات ہر نگ د بو کا نشہ ساجا یا ہوا ہو۔ اُسانوں ہو می سرخوشی

کا عالم ہو گرا کی فرقت نصیب سے لیے یہ ہنگا مرکبیت و نفاط کو کی منی ہیں رکھتا ہی ہیں بلکہ اس کے دل میں

در دکی شدت اور مرج حاتی ہو یہ تمام مھول اور مرب ہرے بابت اے الیا معلوم ہو ا ہو گو ایکام دیو سے تیر ہیں

ان تیروں سے کام دیو نے اس ہوگن کے لیے ایک ہجر اتیا رکم دیا ہو با رہوش شاب، دلال کے واسے کام دیو

کی شراد تیں اور کھرای عالت میں فرت کاغم۔

البزلنه حباتا ويبولول مين أشيال موتا

مجری بهارکے دن ہیں خیال آہی گیا

سنوگ تنرنگار،

بن کس کے رسی کروں یہ نرکھ نس وہ

ومِي كُورُك مِن سِكمين شجيت أجبيت

عورت جاہتی ہوکرا ہے سامن سے آنے پہلے افتایا دا فارس ترک ہلکہ کچے فود داری کچے مان قایم رکھے نیزید کہ دیرتک انتظار کرنے کے بعد حب دہ آئے تو ادھرسے کچھ انظا را ارتئی بھی ہورہ سوچی ہوکہ نوب کھینی دموں گئی ترشر دمورک ہات کروں گئی غرض یہ کہ طرح کے منصر ہے ہیں گئی تھیں کہ بخت اس کے قابر میں نیس جال ساجن آنکھرں کے سامنے آئے یہ سکوا دیں اور فود داری اور اظار نا مائلی کے وہ تا موصلے دم بھریں مسل کررہ گئے کہ لمذاکستی ہوگہ یہ آنکھیں مل جائیں قابچا کیونکر میں قرچا ہی ہوں کہ کچے فقتہ کردں گرینیں دم بھریں مسل کورہ گئے کہ اور میرے جی کی جی ہی ہیں رہ جاتی ہو۔

اس سے زیاد د لطیف برایدس قریب قریب اس صفرن کویں بان کیا ہو۔

موہیں کہا وت کلج یہ ٹبس ملت سب گات بھانوا و دے کی اوس اول مان نہ جانوجات

یعنی کیا بٹاؤں جب و آئے ہیں قہیں جاتی ہوں کہ کچھ ان کرول گرمرے تام اعمائے جم مرے کہنے میں

منیں دہتے کا ل ان کی ایس سننے کے لیے بیتا ب ہوجائے ہیں آئھیں امنیں جی بھرکے دیکھنے کے لیے بے قرا

باہیں ان کے گلے کا بار بننے کے لیے بیٹرک آئٹی ہیں غوشیکہ مرے تام اعضا مجھے ترمندہ کراتے ہیں اور مری

خودواری یا بان اس طرح فنا ہوجا تا ہوجی کے طلوع میں تھا تیسیہ دی ہو کیا اس سے لطیم نے شہیدہ دی ہو کیا تا ہو گھا ہو

مصوری : معدری میں به آری کا آرٹ اس معود کا سا چجس کو ایک بڑے قرطاس برتصویر بنانی ہوئی ہی۔
کمیں است ایک بوراسین دکھانا ہوکئیں ایک دکھٹ منظر قدرت کی عکاسی کرنی ہو۔ اس کے إس اتنا دقت ہمیں کم میں اسپنے بیش کو وہ صرف جے سات مرتبہ
تام جو کیا ہے کو فالوں کریے معدد کا ل ہے۔ ایک تصویر کے بنانے میں اسپنے بیش کو وہ صرف جے سات مرتبہ
حرکت دیتا ہوا درتصویر اپنی تام خربوں کے ساتھ مکمل نظر آتی ہو بہا آری الفاظ سے مصوری کرتا ہو بیا تو کیمیں مون آدھ درجن لفظ ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے بیش کر دیتے ہیں طاحظہ ہو۔

کست، نرنت، ربھیت کجست، ملت، کمیلت لجیات بھرے ہوں ہیں کرت بن نین ہی ہوں بات بھرا گھر ہوا تہ کہا فردر جائے قدم بھرے دل ہیں کہ ہے کہا فردر جائے قدم

قدم بر مرب گرک باب نی کاجی خیال ہو بالآخرا کھیں ول کی ترجان بنتی ہیں برب کی نظری بجا کرونتی ہموں ہی آنکھوں کے اشارے سے انکا دکر دیتی ہو ہاں انکا مکوں میں عورت سے انکا دکر دیتی ہو ہاں انکا دکی اور است کو ان ہو درخوا ست کرتا ہو عورت کو شرمندہ ہونا بڑتا ہو بھر نگا ہیں ملتی ہیں ہو تہتی ہیں اور شرم سے جمک جا تی ہیں۔ جہرہ گلنا دموجا تا ہو اس طبح ہوئے گھری ہی آنکھوں آنکھوں میں بات ہولیتی ہو بہاں شاعر سے جمک جا تی ہوں سے سامنے جن کر دیا ہوا درخوش جندالفاظ میں۔ یہ واقعی کمال مصوری ہو۔ سے ایک ورسری جگر۔

سن بگ وصی حینی اتے نمات دمینی پیٹید جی جی جی برگری، ڈری بہنی جیلی ویڈ ایک عورت الاب برنما رہی ویڈ بیٹی ہے تدم کی میاب بنتی ہواس کے خیالات بی آب عبیب الاطم ببا برما آبروا سے اس بات کی توخی ہوتی ہو کہ دو اپنے برتیم کے درشن کرے گی گرانی حالت بر خورکرکے دو جا کہ اللہ تھی ہوا سے اس بات کی توخی ہوتی ہو کہ دو اپنے برتیم کے درشن کرے گی گرانی حالت بر خورکرکے دو جا کہ الله تھی ہوا د موافقہ ہو اور اپنے ہم کی طوف د کیھے ہے الیا کرتے ہی فورکرکے دو جا کی اللہ عن ہو کر وہ جنگ جا بی کا احساس ہو آبرو دو جنگ جا تی ہو برنما جاتی ہو برنم اور اپنے ہم کو سکورتی ہوگر جذبی سرت فوراً سے ہمنا کے بینو بیس میں ہو کر وہ بنس دی ہو کہ وہ بنس دی ہو کہ وہ بنس دی ہو کہ اللہ میں موروث سات لفظوں سے دی جبکی سکوچی کو دی بنی کی بیلی دستے کی ایک واقعہ کی محمل تھو بر کھینے دی ہو جس میں کینیات اور کی مصوری ہو ساتھ ساتھ کی تعلیات ذبند کی مصوری ہی شامل ہو۔

مکھینے دی ہوجس میں کینیات اوری کی مصوری ہے ساتھ ساتھ کیفیات ذبند کی مصوری ہی شامل ہو۔

مازک خیالی بر

 فاری کے نفظ نهایت بے کملنی سے استعال کیے ہیں آخری لفظ با انداز فارسی ترکیب ہو اسی طرح ایک اور دوج مرحب میں بارتی نے نازک خیالی کا کمال و کھایا ہو شبید کا لفظ استعال کیا ہو۔ الماحظ مو۔

کھن بیٹھ ماکی سب گھر گھرک گرور بھے نہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کی تھوی جا رہ کال فن سے خور میں اس کی تھوی اس کی تھوی اس کی تھوی اس کی تھوی بنانے کے دعوے بیتی کیے اور کوسٹ نیس می کسی گھر سب کو ہیو تو ٹ بننا بڑا کیو کہ آس میں دلفریب کی مجمع تھویر بنانے کے دعوے بیتی کے اور کوسٹ نیس گھر سب کو ہیو تو ٹ بننا بڑا کیو کہ آس میں دلفریب کی تعیم تھویر اس کی تغییں اس کے من کی دکھی کی دوس کی کھی میں داور اس کے من کی دوس کی کھائی بڑی۔ اور بی موتی موتی میں تاریخ کا دینے کی کھائی بڑی۔ تصویر وہ کیا بناتے ؛

کاگدرپر ناکھت بنت کمت سائری لجات کیتے سب تیرو ہیومیرے ہیے کی... بات ایک ورت اپنے پریتم کے باس بیغام ہیج دی ہوکہ ول ہیں ہواسے کا غذ پر کار نائیں گئا کہ انا جاتی ہوں تو حیا مانع آتی ہو بھر بی نائیں آتاکہ کو کرسائری جوں بھی بھر میں آتا ہوکہ تم خود اپنے دل سے بوجولینا کامیرا کیا بیغام ہو بھاداد ل میرے دل کے تام راز میری سب آرز ویمیں میراسا را پہنیا م مختصر یک میرے دل کا سب حال تھا رادل نفیس تبلا دے گائی میران دلیے۔

معنى أفريني ١-

لوین بین بگیسی جگیس بیت ترایت دن را می ایش می ایش از بریت برعجب افر کمی بات ا ینی اولاتی ہیں آٹھیں تھی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں طبیعتیں۔ درد دل میں اُٹھتا ہو کیسی عجیب یات ہو۔

دُرن رئے عید مذہر برے مرے شکال بیاب سیسک جاک اچکے دیم کور بیٹم جی جیاک

یعنی یہ وہ نشہ نیس ہ خوف کی دھرسے انرجائے۔ یہ وہ نشانیس جس کی عنو دگی سادے اس نشہ کا ترشایہ خارجی

میں۔ ایک مرتبہ تعویر اسا چڑھ جانے کے بعدیہ نشا تر نا قوانتا ہی بیس سیس درجاتی کا نشہ می کدنا عجیب کورس بلاکا ہوتا ہے

بوجیمت نشان کو کھیدا بیکی بڑی بلاک ہے نیم کی مرب نتی بہت دہیں قود مذبیاس بجائے

نیم مدن کو کیستانیں کو کھیدا بیکی بڑی بالسے نیم کی بیاس کیون نیس کیون سیس کیون سیس کیون سیس کیون سیس کیون سیس کوئی بیاری گلگئی ہوتے میں نیس آگادان کی بیاس کیون نیس کیون سیس کوئی ہوت تو سے بانی میں اس کا میں ان میں کوئی سیس کوئی بیاری گلگئی ہوتے میں نیس آگادان کی بیاس کیون نیس کوئی ہوت تو سے بانی میں

. کها کمد که کوردی کیک آری جوت جاکی اجرای کلیم مکوم مجری موت

دو بی رسی میں۔

اس کے حن کی آب و تاب کے سامنے کئد دایک سفید رنگ کا بعبول، کی آب میاندنی کی دکشی اور آئینہ کی جگ سب نہیج ہیں۔ اس کے حن شفاف کو دکھ کر قرآ تکموں میں رشنی بٹر عد جاتی ہوکس سادگی سے لئی تعلیم علیمت بات کمدی ہو۔

طنو و بهآری کے بیاں طنزمیں نالک خیالی اور کنا میکا وہ انداؤنمیں ماتا جو ار دو شاعروں کے بیاں ہے۔ واقعہ میر ہج کہ ہندی میں عمدہ اور لطبیعت بیرا میکا طنزکم یا یا جاتا ہے۔ اردو شاعری میں کنا میڈ بات کھی جاتی ہو۔ ہندی میں نهایت بے باکی کے ساتھ اور بھی سد ب ہوکہ اس میں وہ خوبی پیدائنیں ہویا تی۔ واقع کامٹرویشر ہو۔

ندم محصن تم آسكس سيند و بصيابي جبيس

مندی شاعری اس ای بات کوما ن طریقه برکد یا جا کا بوکه آب فیرک گوس ارم بین بهی نسی بکر فیرکے ساتھ افلاص کا ایک بر دامرتے میتی کر دیا جا گا ہوں کی دحربی ہوکہ افلار منتی عورت کی طرف سے ہوتا ہو۔ عورتی دل میں کوئ بات نمیں رکھ سکتیں اس لیے ان کے بیان میں تطبیف اشارے کم موتے ہیں مرتع خشنا مزور ہوتا ہو ابت صاف صرور موتی ہوگر طفز کی خوبی مث جاتی ہو۔

بلن بیک انجن ا دهر د هرے مهاور بعال آج لے سوبھلی کری سے بنے ہولال

بے اُڑی اڈی کی کرنگت پر کھلے کھیلے کھیے کھیے ہے ہے۔ پندونصل کے بیصن دعش کے سوائے کی اور زنگ میں بہارتی نے ہست کم فکرسوں کی بھر می ہمیں ہمیں اضافی پندونصائے کے لیے نظرِ صنون دو ہوں میں کمہ دیے ہیں۔

د پوسکسیس برفعاے ہے بھی بھانت امیر ما بے سکہ جا بت ایر اے دکھیں راہیہ خدا و ندریم جرکیم می دست آنکھوں پر لو اگر تعلیم می کلیفیں بھی این ہیں آنا ن سے قبول کرنے سے گریز نہ كردية توموه كرمها رئى زمگى كى كو ناگول سترس دىجىپيال عيش دمشرت مجى تسب دېي دىيا دې أَرْزىر كى مي كىبى ناخۇشگواردا تعات بىش تىقىرى تولىمى شكرىجا لادا درۇسى قىرل كرو

ان شالاں سے مبارتی کی شاعری کی عظمت کا کچھا ندانہ وکیا ہوگا بعض دوہے ارد و فارسی کے اشاکہ کے اسنے ہم رنگ ہیں کہ وّار دہی کہنا چاہیے۔ کیونکہ مرقد کاکسی پر گما ن منیں ہوسکتا۔ بہاری کا د و ہاہم یہ 

گریباں مپاک کرنے کالمی ایک بنگام آیا تنا

بهاری هم ریمولیس یا دا تنا بوکه کلش میں فارسى كامثهورشعرو

ولم شدخول وخول شداكب وآب ازميم ميرل شد

چەمى يرسى زمال ما دل غمدىدە ات چون مىنسىد باری نے اس صنمون کووں اندھا ہو۔

تِجُوا کی ا تن برہ کی رہور پر مراس بھیج سنین کے مگ علی بھینے ہرنے لیسے لیسے خامیاں کس کے بیال نیس بغزشیں قر ہو ترک سے ہوئیں ہیں بہاری کے بیال بھی لغزشیں ہیں **گروه ایم بین که آسانی کے ساتھ نظراندازگی حاسکتی ژب کیونکه زیاده ترلغزشیں النکار دِصنایع برایحافظی مِعنوی**، کے استعال کی ہیں جن کی کفرت اور بے محاین اکثر اگوا رہما ہو کہمی مسئون اتنا شوخ ہوماً آ ہوکہ اس میں عربا نی آ جانی او دکسی بیعی محکد وسیم کا مطلب سمجنے کے لیے ایک بیلی می بھی بڑتی ہو گرایے ، دہے بست کمایں زیادہ تران کے دوہے مدہ تراشے ہوئے ہیروں کی طرح میں جرآئ مجی ان کے ام کو جبکارہے میں۔

یسنے بازی کے کام کے کچرمان بان کی بیب بیت کھاب می باتی بی گرصون وہی طریل ہوگیا ہو۔ الذاخة كرتابون مه والمان تكمة سنگ وكرم سن توب بار

گل چیک بسب ار قوزه امال گله دار د البیل این سنها

### تا نزات

سربہانی بیساڑد حراول گا اور کانٹوں سے جیب معراول گا حرف آئے منتیسری رحمت بہ میں تو دوزخ قبول کروں گا

ا و نجے علوں کے سروسا میے میں اللہ اتے ہیں زنگ رنگ کے مجول چند مفلس سرتے ہیں بھیا نکتے ہیں تبتی وحول چند مفلس سرتے ہیں بھیا نکتے ہیں تبتی وحول

مرے دیوا نہ وار ہننے پر ہرے برخواہ مجھسے برخل ہیں یہ مرے قبقے ہنیں لسیکن یہ مرے آنسووں کے مذن ہیں

گو ضرورت بنیں مجھے اس کی دل کواک اربیم اُ تعبر نے دے موت کا د تمت جب مقرر ہے دے دندگی سے ندات کرنے دے

ترفے جب التفات سے دکھا پُرزے وِں اڑگئے میے دل کے جب التفات سے دکھیا ورب جائے قریب سامل کے جیسے ڈی ہوئی کوئی کسٹ تی

### **رلسیرنج** رشاءکے نقطۂ نظریے

(میں نے ایک ایسے رسالے میں جے ہر حال مدید کسنا جائے ایک اہم صنمون دکھا تھا۔ مصنمون ایک میں میں ایک ایس کے مطابعہ کے جند تا تزات نظم دلی میں بیٹ ہیں ، باتی

ناظ معبور کے سکسے ریوسوار ایک طوفا ن خٹک معلومات کا ہرسطریس علم منطق کا غب

ا مرکزی کے پرتمثیل کے اللہ کا مارکزی کے بیادی کا دیا ہے۔ ملم کے بھوکوں کی قوت لاہوت

اکٹاب ملم دفن کی سلسیل گوشے کوشے میں تباشائے علم

تجربات مقل ي تجيب يده داه

بے ئىرانغە، گرخوش رنگ ساز

با تی سب نٹ نوٹ وہ ہی لڈشیں؛ گرم رولفظوں کی اُک لمبی برات

رم رونعطوں فی ات بی برات دیم اندگریشه تصورا ورتنیا س

دیم ایرسیم تصورا وربیات ماننی مدون کی اک بائے مو!

ما می مرون فرات اسے مو: جلور گرا لفاظ کے دھیے جراغ

موت کے بہلومیں ول کا ارتعاش

جین سے سوئی ہوئی بزم سروش

موصیت درق کی تاب ندگی

ريخ أك مليريث كت بال دير

زندگی جینے سے سنسرای ہوئ

جب اسے پڑھتا ہو*ں مرحا*نا ہوں میں

ا كي معنمول يُرشكوه ورعب دار ایک دریا سردمفروضات کا برورق يوفليفي كتيسنر دبار برجب كمفان يُرا دُلفسيل علم یاں والے وال تقابل یان ہو برسسطر إركيب برحله طويل جے ہے برسال کا ہوم مو في مو في عينكو ں كى اك تكا ہ لفظ میں تا رکیب ان معنی راز اصل معنموں ایک سسطرا ولیں اصطلاحين ام ترصين واتعات سه مقولے بحث مطلب آفتیال كاتبول مهرول خطول كي جنتجو الغرض كاغذبياك جوش دماغ اس کے پیھے طلمت ملب دنظر باترالفاظ مين عي كالأش مهرد سوزوسا زرشور مبال خميين نزع کے عالم میں ول کی زندگی نزع کے عالم میں ول کی زندگی مردشوى تخيتل كيمت رد وت برخسلین کمانی بوی كوينظب مرصركه مأابون بي

#### (منےکمنہ)

# ریخ میرخی

د حکیم نصیح الدین ریخ وطبیب میراند کے سربرآ در دہ بزرگ تھے ان کی شاعری میں حدبت بیندی د ندرت کاری کی متعدومثالیں موج دہیں کساحب جمخان مباویہ آریج کے مال میں عرف اتنا لکھ کے « عكيم فصيح الدين وسيخ شأكر دمير *وا*فاكب مرحوم قاصى خليل كى بيامض بي ايك شعرقا بل انتخاب لغط آیا میراد میں ان کی شاعری کا مجما جرم عنا مرکز ام اوجر دنا ش کے دفاء رنج کے حالات سے معالی و بعرای مذہوسی البته کا مل گیا ہوس کا تخاب درج ذیل ہو حکیم مرزا محدملی بیگ ما قل کے دیات میں جوسلا 12 اچرمیں طبع مواہر ریخ کی و مات پر ایک قطعة اینج سوجر د ہوجس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ

مناف الهي دفات إلى تقد ان كاكليات مخزن الفصاحت مطبع باشي مي من 19 اليم مي شالعُ مبر اتحاب

بس ہوسی کہ لطف مذیا یا گنا و کا تم نے کیول میرکواپٹ کیا ترنے اسے دست تمناکیاکیا مين بون جو سرتمها رسينعفركا وه آئے تو مجی حیبین سرا یا تام رات ہم رشتہ الفت ہیں بروتے ہیں گراج بت ظلم کرتے ہیں توہ کا ہی خدایا و اس بت كى دلا ما بوسى مروضدا يا د فرايداكك موتوكري لعى فداستهم لا کوں گاڑایک مرے اضطراب میں شعله روا ورعي ابك آگ لگا ديتے ہي

بارب مرے گناہ کی تعذیراور کیو عثت ميسم في كيا اينو كو فير كيول جيوا دان كوده عين لك جس نے دکھا مجھمراتم بر التدري خيال الال شب فرات بے فائدہ آئکھول سے بہاتے نیں آنو بتخاست كمليك وكعيت بندادميا حورول كى محير الشيص عنت كريا بخاصح ناماردل سے تنگ بتوں کی جفاسے ہم لا كمون بنا وُ اكب تفافل من آب كي سوزغمي مجع إداني دادية مي

عادُك كاكهان وآياتها كيون وكون مول كمامون برهيس كيون إتدخو وكرياب بمن حاتيب مرے دائن کے مج برمفت احال بوتے جاتے ہیں ادرا کمینه کی صورت و دھی حیرال ہوتے جاتے ہی تواینے دوسے واسنے دشمن جاب موتے جاتے ہیں بت آشانسي همرا إخدانسي مي موت ك خدا سي الكتابني اعادی لگامکی سے برانسیں میں نے مٹادیاستم روز گارکو كسمها بحربيان أسال كو تماري كاكل عنبرفتان كو أنفا وُ د كميم كم باركم إلى كو كب جالكرتے تھے تم البي اواسے بہلے مجه كوالتدا رسسانة كرك تأكينه دوسركاحيب مابتوابى بات مات جودل كى دل كى بكهت بول كل كى روك تولے كلتال مجھے تم مكراك ديكه او تصديمام ي اب ول كويه دهواكا بوككينى خرآك لوگ کتے ہیں کو کعبہ کا ارا وہ کیجئے مرسله ختبب كيفوى

مسلوم بنیں کچدکرمیں آیا ہوں کساں سے بالآئ بو ميردحنت كے ساما ل بوتے جاتے ہا كبعى اس حثم تركي اللي وشك سوكميس ك وكهاكراني صورت كرتے بي أكبينركوميسوال كى كاكيب كله ات رتنج جب قمت بكراتى ب كيول دربري وسرى مى تىمىت ايركيا ير ورى دو منطعنة آرام دے مجے دن كاشف كوخوب توجودل لكى كى راه انسانه مون زبان صغيرد كبيرير جنول بوكيمے دست نغالكو نسيم مسى ديميوهياتي و تماوزا فيحراب إرمحبت كبكياكرت تعاسط وياال مج دلس ما ارب كافوت كناه نظر تى منيس الجيس براى ايى تیرسپلوسے وہ کا لتے ہیں ر وکے گا فاک جسم مری دیے کوطبیت ہم آرکے ہی جائینگے یہ اجرائے ل قاصدگیا برطرح سے تسکیس بوئ کیک ول بيكتا بوكه أتفيئه ندصنم فاندس

تنقيد وتبصره

(تبصرہ کے لیے ہرکتاب کی دوہلدی ہا طروری ہیں) اسلام كيحقيقي ونبيا دى خط وخال دجد دوم ترتيب نزول قرآن كريم ا-لصنف برد فيسر مخذ على فال الم الم ال منف كالبتر كمّاب كُور رائ كرُّم اله آباد تيمت إنج روي. كتاب كاموخوع حبناا بم اور د شوار سي است كمين بڑھ كرمسف كى كومشسش جراس سلياميں انفيس كرنا برسي ايميت وكمتى بواب بدكردة إس كوستنسش مي كإسياب موسّ إنا كام نسع ألخون سنے فود ا قرار كميا بوكد سنيو*س) اعتيده سا مِركيا چكرموج* وه قرآن كى ارخي ترتيب ممال ہو ٹراظلم مِرگا اگرا كي*پ مى سف*ف كى اي*پ محال* بات کو مکن ٹابت کرنے کی کوسٹٹش میرت تبحیب کے قابل تبھی جائے مصنف نے اعلان کیا ہوکہ بقائیاً بورب کے تعقین قابل داو ہیں کدا بھول نے سب سے کیلے اس امرکی کوسٹ ش کی کر قرآن کی سور وّں کو ایک قیمی آارٹی ترتیب دلیکین ان میں سے طااشٹنا۔ ہرا کی کو اُکا می کاسخد دیجینا پٹراادراہفوں نے سیجے محقوں کی شان کو قام رکھا اورانی 'اکا ی کا اخترا ف کرلیا اورپ سے ان عقین میں ایک مشروال می ہیں جن کی کوشش اس لظریے انتحت می کہ یعلیم استخص نے دی تی جوا ہے ابتدائ دور میں جن وخروش میں بھرا ہوا تھا۔اور اسے نیتین نتھاکددہ خدا کا ہینمبر ہو ملکہ دہ اپنے آپ کو مرت ایک صلح تھیا تھا اِس سے متعلق مصنف نے جرقا بل وا دبات تميّق زائ دوه يه محكة تحضرت كومرن علح قرار ديني مي والل فيصحت كي مربط لاندكي مركبكين اس ين كويّ شبنیں کر مرت جوئ وخروش اس چیزی بنیا و قرار دینے می اس نے خت فیلطی کی ہو ..... برشفار نے اس نظريك على جدا بوده نها يت بعظول علوم واج بتر خلاف خردكياكما مصنف في صفيرًا برتصريح كى كماس ف ( مِرْضَلَدُ قَرَاكِ كَ عَتْلَعْت اجزا كَي تَعْيِرِها إِن كُرِيْ كَي وَمستَّتْ كَي جِوادِرا فِي نَظر إِت كَي تا سَدِ مِي بَضَ مَل نظر أَ وضع كركيي بي وال ك نظرير كفتعل مرشفلاكي رائے جيم صنف في معقول بنايا ہو صف تدير و يجھيئي بترفلا عذمات کے ویش رائنا بنیں رکھتا بھرآپ نے اسے منگا اکی ان متنظین کے اسے میں جو رائے ظاہر کی جواسے خیال

میں وہ قرآن کی ترتیب نزول سکے مطابق تبع کرنے والوں کے متعلق ایک آخری نیصل کا حکم رکھتی ہے جركوست وربيوں نے كى ہوكة وآك كو ترتيب يزول كے مطابق مرتب كريں وواتني ہى ناكام ہن مبتى كم تفامی لوگوں کی "کیا اے مشکا نا کے فیصلہ سے ہم مصنف کوستنے کرکتے ہیں مصنعت نے و دین اصواری سے مددلی بحادر حن سے معیم اولقینی نتائج ستنظر موسکنے کا د ماکیا بحال میں بہلا امول ارتفا ہو۔ فرماتے ہن مایخ وا حا دیث سے ہم اس متجہ بر پہنچتے ہیں کہ ان تحضرت اپنے ابنائے دلمن کی اخااتی ا درسیاسی سی دیکھ کربہت زیادہ متا تُرْمِوكَ عَصِيَّ اللَّهِ عَلَى اصلاح كرا عابي تَى كِدُ مِينَقُلُ وَلَفَارَاوِرَةِ الِيَحْ كَى روشَى مِن اطلاق اللَّاع بيْرَ نظر تھی۔ آپ ان مکائیکی اور جا مرقرانین کوج سوسائٹی میں مزمہب اور ساج کے نام پر رائج تھے وور کروینا جاہتے تصاس متعدك لي أب ناك القلاب بين فرايا الخاس عبارت كويرُ عدر م حران بن كرم معنف كمتعلق كيادائة ما يم كري - ظامرة كرسلم اورغيسلم واغول كى كومشستوں كے درميان صرف يي فرق بوكوسلان قرآن کو غیرسلمان کی طرح آنخفرت کی تصنیف نہیں انتا بھریوکیا ہو۔ العجب ہم مصنف کے اس نظر ہے کے متعلق صرف اسی را کے کا عادہ کا فی سمجھتے ہیں جو انھوں نے اسے مشکا ناکے حوالہ سے سیرونلم کیا ہے "رسول اللہ كى مغروصنه نعنيا تى ارتقاريسى سورة كى تاريخ كومنحصر مجنا فطرى طور يراكب فيطبى طربيت بهج ا وريذيية اس طرح ممكن مج كرات كعلمى ترتى واس ترتيب كى بنا قرار دے كركي فائده عاصل كيا ماسك

ہوتمیری چیزج قرآن کریم کی ایخی تر تیب سمجنے میں معاونت کوسکتی ہو وہ رسول کریم کی سیرت بحیثیت ایک انسان کے ہو۔ ایک الیے انسان کی سیرت جنول نے نہایت غور وخوض ا درالی روشنی (وحی) کی مدوسے اس جیز کو ابنا سقصد حیاست بالیا کہ نہ صرف عرب بلکہ تام دنیا کے انسا نوں کی اصلاح ہونا جا ہیئے معدم منسی کہ ایک انسان جرا پنے ابنائے وطن کی اضلاتی وسیاسی و نہیں اصلاح کے در بے تھا تام ونیا سے منسی کہ ایک انسان جرا پنے ابنائے وطن کی اضلاقی وسیاسی و نہیں اصلاح کے در بے تھا تام ونیا سے انسانوں کی اصلاح کے در بے تھا تام ونیا سے انسانوں کی اصلاح کے میں جو کا انتخاب کی استان کو المعالمین ندیر آبان حقابیت کے اظار کے بعد صنف نے انسانوں کی سیت کھا کی انسان کی ہور کیا گیا گئی ہے۔ فرائے ہیں جو اس خدائی جوش سے معمور کیا گیا گئی ہے۔ فرائے ہیں جو اس خدائی جوش سے معمور کیا گیا ہوجی کے در بید انسانوں کی میں اسلام کی ہو۔

آب نے حضرت شاہ ولی النّہ کی حجۃ النّہ الغہ سے (جس کا اقتباس سپر وَتلم فرایا ہُی حقیقت بنوت میں بھی بھیں تا ہوں گئیں فرایا ہُی حضرت کی سیلے میں آپ نے تصریح کی کہ آپ نے ان اقدام کے قصیم بھی سنے مہدں گئے بوکس زمانہ میں ان مقامات میں آباد کھیں ۔۔۔۔۔ کیا اس کا دی مطلب ہوجہ میں دو فرم و مشکر کی سفین کے بیاں ہم اپنے مہیں کہ بھی قصے بعد کو قرآن کا ایک جزوبن گئے بھر آب نے مرائل وا دہام و مشکر کی کے متعلق اسلام زیرعنوان اہم سوال سپر دکھ فرائے ہیں گئی ان کے حل سے سعلق بیٹر سف والے کو منتظر کھا ہم سندی اسلام زیرعنوان اہم سوال سپر دکھ فرائے ہیں گئا ان رکھتے ہیں۔

(۱) منجلاوں کے ہارے نز دیک تیلمی نا بت ہوکہ سورتوں کی سوج دہ ترتیب آنحضرت نے ہی تعین زما ک اور میدرسالت میں کا ل قرآن مرتب ہو حیکا تھا۔

(۲) حضرت ابو کمرکی جیع قرآن کی روایت شیخ زمری یا زبیری میراس روایت کے بید صف والوں کی خلط نهی برجی بود سن کے بید صف والوں کی خلط نهی برجی ہوئی ہو۔ واقعہ صرف اتنا ہو کہ ایک قرآن وربا رفالا فت میں محفوظ در کھنے کے لیے لکھوا ایک وربا میسی مندی منیس کد آخرات اپنے سلے منیس الکھوا ایک وربا رسالت میں محفوظ و ہے۔
در الت میں محفوظ و ہے۔

۱۳۵۶ صفحه ، مرسوره الح كي سيت كروالمجمل آيون مي تعلن تبانا ايك بودي تفسيراور الجسرويا

تعہ ہوجس کی تردید ہی آیت سے ہوئی ہوسورہ جے کے کی یا مرنی مونے کے شعل کوئ قطمی فیصلہ نہیں ہوسکتا سیوافی الا یض سے عبیشہ کی طرف ہجرت کا اٹ تبطی توت کا محتاج ہو دغیرہ دغیرہ۔

قرآن کریم کی ترتیب نزولی کے معنی بیہی کہ ہم سور آن اور سور آن کی جلد آیات کے متعلق صحیح آنا اور سور آن کی جلد آیات کے متعلق صحیح آنا اور وایات کی بنا بر صرف بیر طوکر سکیں کرید گئی ہوا ور سے بدنی ہو تو ہمیں اعترات کی بناور میں سے دیڑھ بنی آتا ہوں کے بعد آئیں ہوئے وضعیف روایت کے امول کو استمال کیے بغیر ہم ایک قدم آگے انسی بڑھ سکتے بھنے مصنف نے کئی اور نقدر وایت کے اصول کو استمال کیے بغیر ہم ایک قدم آگے انسی بڑھ سکتے بھنے مصنف نے کئی اور نقدر وایت سے اصول ارتقار اور اصول اولی تعلق صحیح بنیں ہیں۔

د۲) اصول ارتقایو بھی باطل ہوکہ اگرا کخفرت اپنی قرم کا کرئی تدریجی ارتقاعیا ہے تھے قریبلے اعال واملات کی اصلاح کا نظریہ بنی کر مرت کہ یہ جیز خون خوا ہے کا باعث نہ وئی عقیب و کی اصلاح بھیناتمال فونریزی کا بیغیام ہے اس لیے بہلے ہی قرصیہ کا وعظا ور بوں کے خلات لب کتائی نہ کی جاتی لیسک نور مرتز کی و وسری آ بیت کا طرف طاب اور تعمیسری کا اسلوب بیان اس خیال سے قطعاً منانی ہو تم فاندن کے معنی صرف یہ ہیں کہ مخاطب کو مولئاک مصیب سے ڈرائے لیکن وہ کیا ہو یہ ابھی معان صاحب نہیں کے معنی صرف یہ ہیں کہ مولئا کی محال کے تقدیم معول صربے سے تیا یا تعمیری آ بیت میں کہ مدین وہ کیا جو اور کا رکی بڑائی ول بھی ہوتے ہیں کہ مرف اپنے یہ وردگاری بڑائی ول بھی ہوتے ہیں کہ مرف اپنے یہ وردگاری بڑائی ول بھی ہوتے ہیں کہ مرف اپنے یہ وردگاری بڑائی ول بھی ہوتے ہیں کہ مرف اپنے یہ وردگاری بڑائی ول بھی ہوتے ہیں کہ مرف اپنے یہ وردگاری بڑائی ول بھی ہوتے ہیں کہ مرف اپنے یہ وردگاری بڑائی ول بھی

صرف ایک ہی ہجو اب ہمیں ان اما دین کی روشنی میں دجن سے بیمعلوم ہو کہ مشرکین کی خدا کو لی بڑائ بولنے اور جے بچارتے تھے خصوصاً وہ روایت جوغزدہ احد میں ابوسٹیان کے اعل ہبل اور عزی لنا ولاع ہما لکم کئے اور حضرت عربز کے آنحضرت کے ارشا دکے مطابق جاب دینے میں التداعلی واجل اللہ مولائنا و لامولی لکم فرانے کے متعلق ہمی قلعاً مان لینا بڑے گا کہ ایک رب کی بڑائ برانا مشرکین کے خلاف تھا۔ اب سے فیصلا آسان ہوکے میں توجید کا اعلان ابتدائی وحوں میں موجود تھا اور ابتدائی میں تبشی کر دیا گیا تھا۔

(۳) حضرت عاکشہ مروی حدیث برکئی حیثیت سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہوجی سے آگئے گان کے مطابق بیٹا بت ہوتا ہو کہ احکام کی آیات میں تدریجی ادتقا بیش نظر تھا اور شراب سے تعلق شریع ہی سے اگر مالنست آجاتی توکوئی نہ حجور ڈتا اور سے کہ حجو ٹی سور نیس یا بیا نیم آئتیں پہلے آئیں اور تصن یہ مئتیں بعد کو آئیں ۔

(العن)اس حدیث عائشہ کے مقابل وہ احا دیث بھی ہیں جن سے نزول وحی کی کیفیت ان کا جثم دید وا تعدمے۔

، باس حدیث کی روات کی جرح و تعدلی اگر نظرانداز کی جائے قریہ صرف خبرا حا دہجوا و ر برگزفندیقین نمیں

دج)اس حدیث کاهنمون حرث حضرت عائشہ ی سے روایت کیا گیا ہولیکن کسی معابی نے اس تم کے تدریجی ارتقار کا ذکر بنیں کیا۔اس میے محض ایک را دی کا خیال کوئی حجت بنیں۔
اس تم کے تدریجی ارتقار کا ذکر بنیں کیا۔اس میے محض ایک را دی کا خیال کوئی حجت بنیں۔

د) میہ حدرث مرفوع نہیں اور اس کے ملاوہ اس حدیث میں ادر می گفتگر مرسکتی ہج اس میں اس میں اس کے ملاوہ اس میں مدیث کی بنا رکی گفتگر مرسکتی ہواں ہے۔

اب رہا اصول ا دبی توبید اصول اس قدر خلط ہوکہ اگر مصنعت قرآن کی فصاحت و باخت برنظ ادر عرب کے اسالیب کلام برقوم فرماسکیں تواس بنا پرا کیسے حرب نہ کھ سکتے ان کے نقشہ میں بعض آیات کی ہیں اور سور تمری کھی کی ہیں اور سور تمری کھی ہیں اور سامی مقطعات بھی ہیں۔ یہ واقعہ محکم انداز بیان ترم سورت واسمیت کا مختلف ہوکیکن کمیں کلام میں لیسی و رکو کت منسی اگر

کمیں کلام بلنداور مدسینہ میں بیست و رحبکا ہو تواسے صفائی کے ساتھ مین کرنا و رجوا ب لینا تھا۔ آپ یہ و تسلیم کرتے ہیں کہ تصائبہ صفائی اور دوا عظا کے بیان میں اختلا ف ہو کین بیر فوہنیں کرتے کہ باغت کے معنی ہی یہ بین کہ کلام کا اسلوب اقتصائے حال سے سطابت جو دویا نت طلب بیر ہو کہ اگر مالات کے اقتصا کے مطابت کلام ہو تر یہ کلام کا اسلوب اقتصائے حال سے سطابت بالم منسی کی بالم منسی کی اسلام کے مطابت کلام میں مواجع کے مدوج زر کو اپنے وجوے کے تبرت میں بین کرنا گیا ن فاصد سے بین کی نہیں اس لیے اصول اور بی کی بنا پر سور توں کے نرالے کا تعین کرنا گیا ن فاصد سے بین کو نہیں اس لیے اصول اور بی کی بنا پر سور توں کے نرالے کا تعین کرنا گیا ن فاصد سے بین کو ملات مرین ہوں اور کے بیات میں کہا تھا کہ بین کو اور اور کے بین کہا تھا کہ بین کو اور اور کا ایک مناطرا قدام کو بین کہا ہے مالات میں ہو جانے بر سب جانتے ہیں کہا ہے حالات میتی ہوئے۔ یہ خیال کہ الفاظ وی اورات کا ایک اسٹاک حتم ہو جانے بر اس فیم سے تصائی مفائی من یوں موں کرنا بڑے گیاں کی صدے زیادہ کی کہنیں۔ اس فیم سے تصائی میں میں موں موں کرنا بڑے گیاں کی صدے زیادہ کی کو کینیں۔

ميرااسولياري عن سات ب ني بزعم خود كام ليا بويبت زيادة ضيح طلب بو

(۱) آب نے سیائیوں سے سناظرہ اور نربیب سیدی سے سعلقہ آیات کو مدنی قرار ویالیکن این ہنام ملد اس ملا اس کر میں میں نیوں سے سناظرہ اور نربیب سیدی سے سعلقہ آیات کو مربی ایوں ہواس کے مطابق صروری ہوک کی آیات و سور توں میں نربیب عیدی کے متعلق اسید والا سرجود ہوں جن سے کسی عیدائی کوملئن کیا جاسکے حب بہت کہ آب این ہنام کی اس روایت کو اطل قرار نہ دیں اس کے فلا من رائے تا کم نیس کرسکتے اس ہم ان چند کات سے متعلق لکھتے ہیں جن پر ہمیں اختسالا من رائے ہے دو یہ میں وہ یہ ہیں ۔

۱۱) قرآن آنخضرت کے حمد میں متبنا نازل ہوتا جاتا تھا آنخضرت مکھاتے مباتے تھے۔ بخاری مجمع الزوام صفی<sup>ن</sup>) اور میہ تباتے مباتے تھے کہ اس آیت کوفلاں سورت میں لکھر (اتقال: احمد ابو داؤو، تریذی، نسائ ابن حبان محاکم)

بخاری میں اگر میانش سے روایت ہو کہ جار دابو درو معافوا بن جبل رزیر بن تابت اور ابوزیر، کے سواا درکی ۔ زر آن آنمفزت کے عہد میں جمع منین کیا اور ابوزید کے قرآن کا وارث میں ہوالیس کمن استیعاب میں ما نظابن عبدالبرنے تفریح کی کہ یگفتگوا تھی و ترزیجی کی مفاخرت کے سلمہ کی ایک کوئی
ہویسن اوسیوں نے کہاکہ ہم میں خظائم سل طاکہ ہو خوز رجیوں نے کہاکہ ہم میں سے جارنے آنمخضرت کے
نمانے میں قرآن لکھ لیا تھا کیو کہ تہذیب التہذیب اور طامہ وہبی کی طبقات القرار وطبقات ابن سورقہ ہم نی فہرہ صمالیا ہمیں ورجوں سے بیوں کے ام ملتے ہی جنوں نے کُل قرآن لکھ لیا تھا۔ آنمخضرت نے سور توں
عادہ صمالیا ہمیں ورجوں سے بیوں کے ام ملتے ہی جنوں نے کُل قرآن لکھ لیا تھا۔ آنمخضرت نے سور توں
کے فضائل بنائے ہیں۔ آیات اور آوائل سور کا ذکر کیا ہو نیزید کہ اس کی قوارت کا یہ تواب ہوا در اس کا یہ
اورا داخر داوائل سور مہنس سکتے جب تک آئیوں میں ترتیب اور آئیوں کی بنا پر سورتیں مرتب مذہر س اس
ہوا اور نیچر ہے سورت میں سورتوں کی ہی ترتیب ہوگی تی قواب ترتیب بزد کی کی تحظی شا در ترتیب سوریں می
ہوا اور نیچر ہے سورد اس کے علاوہ حب نزدل کے لیم تخضرت کا ادف دکا نی تجت تھا ، اور ترتیب سوریں می
ارشاد نہوی سرج وہوکری سورت کی آیات کے شعلت تطبی حکم لگا اگریواں کے بعد ہواور سے اس کے بعد ہم حگر کا م

کے اِس ما نا ذکر ہو یا اوخزیمیہ کے۔

(۱) لید نے (بروایت زمری جن کو بخاری نے روایت کیا ہی، قرآن حفرت صدیق کے عمد میں اکھی۔
اس وقت ان کو وہ آیت کیوں او نسی آئی ونسخه حضوت حفصہ میں درج ہونے سے رہ گئی اس روایت میں سررہ قربہ کی آخری آئی واحز است میں سررہ قربہ کی آخری آئی اور تر ندی ہیں وہ احزاب کی آئی میت روال صدقرا ما ما ہدو" خرمیہ با او خرمیہ کے باس باتے ہیں اور تمین سال مک قرآن صدیقی کو دینی آئام جوڑ دیتے ہیں ہیں دکی کانی شاوت ہو۔
جوڑ دیتے ہیں ہیں دیک بات اس روایت زمری کے بے صل ہونے کی کانی شاوت ہو۔

(۱) اس روایت میں بوکہ حضرت حذاید نے غود و اسینید و آور بائیجان کے بعد حضرت مثان سے اختلا قرآن کی نشایت کی حضرت عثمان نے سسلانی میں دلید بن عقبہ کو آور بائیجان والوں کی بغا وت فرو کہنے اور معابرہ گئی کی سزا و نے کے لئے بسیا بھاجی نے دوبارہ آور بائیجان کو فقع کیا اور اسلامی میں صفرت عثمان نے جو کشنے مغرور شہید ہوئے ۔ معربیة قرآن کب کھے گئے اور کمب بھیجے گئے بہا دسے خیال میں حضرت عثمان نے جو کشنے مغرور فقل کو اسے کی کا میں مقال نے کہ بازئیس بلکہ اس سے کہ بر شرمیں جاں قرآئی حافظ بینے ہیں دہاں ایک درما دخلافت کا مستند قرآن لکھا ہم البیعیدیا ۔ واقعہ صرف اتنا تھا۔ نہری کی روایت میں اسے کی کا کیج بنا دیا گیا کیونکہ حضرت ذہری کے شخص جو اس دوایت میں ہے وہ کا کیو بنا دیا شیعی کے حضورت ذہری کے شخص جو اس دوایت میں ہیں وہ جناب عرف ہیں جن کے شخص ہوگہ وہ قدری گئے میں میں جو کہ وہ قدری گئے ہوئے ہوں دوایت تصنیف ہوئی ہواس لیے جست نہیں۔

برمال زینظرکتاب سبت امپی مکهائ چیپائ کانمونه بچین اوگوں کوتحیت کی طلب بهانمیں عزور دیکھینا جاہئے۔

تحلی<mark> تا ب</mark>یم در این از در در این تا می است و این از آبادی سائز <u>۱۳۴۴ میم ۳۳ منحات کا فد د بن</u> کابت و طیا مت صاف در دوش قیمت ( ؟) ملنے کابته اسلامیر مسا فرخاند مراد آباد

زیفظ مجرعیں دوسب می کچے کو کوکب صاحب نے سمبر سلال اور سے حنوری سائل ایک عالماً کما کوسینی غرابیں ،ستراد تظمین نظمین دحذ باتی معقیدتی، قوی ہمرے ، سنیت اے وخیرہ وخیرہ ان میں غزلوں کا بھیلاؤسب سے زیادہ ہو۔ تاع ی کوکت صاحب کا استی تفا کوکت صاحب کا تفل خوست ہواں کی شاع ی دہی ہوجا سے ہمنا چا ہیے تھا کو کت صاحب کا کلام دو حدیث سے تعلم نظر صاحب کا کلام دو حدیث سے تعلم نظر این خواب ہوا تا ہم کوکت صاحب کا کلام دو حدیث سے تعلم نظر این این ایک میں مداری دکھتا ہوا تا ہو دو در بال میں اور میں ہم ہوا تا ہم دیست کا بات شاہر ہوا تا کو کوکت صاحب تعلیمات کو بحدیث میں بہتر ہوتا اگر کوکت صاحب تعلیمات کو بھائے کہ این تصنیف کا لحاظ در کھتے۔ مرت اسلام اور اسلام جو صاف نظ می طب ساحب کی تقریم ہوجو اسٹوں نے در اگست میں اور اسلام جو میں تاریخ میں میں خودت پر فرائ تھی سائز میں ہم جو معنیات کیٹ آب میں مامان تھیت یا بی خوت نے ایک تو تین کا میں تائے ہوئے ہوئے۔ نامان تھیت یا بی خوت نے تا ہے تا ہے۔ نامان تھیت یا بی خوت نے تا نامان تھیت یا بی خوت نے تا نامان تھیت یا بی خوت نے تا نامان تھیت یا بی خوت نے۔

سائنس کی ترتی رواتی فرہب کے لیے ایک شدین طوقی درب میں فرہب سے فائدہ اٹھا والوں نے اس خطرہ کا احساس کچواس کے بدا ہوتے ہی کرلیا تھا جپانچ بہت احتیاط کے ساتھ سائنس اؤ فرہب کے داستوں میں رسم تبلت میدا کرنے کی می وکا وش کی گئی۔

قاری طیب صاحب کی کوسٹ ش بھی آئ کو کوسٹ ش بھی آئ کو کسٹ ش بھ قاری صاحب کے نزدیک کنی کی جہوا دہ برختم بوماتی ہوا تی ہوا در ندہب کی دنیا روحانی عظمت وحلال سے شروع ہوتی ہواس عنوان برجس کی جہو مادی تعلق اورزا دیئر نظر کی تو تع ہوسکتی تھی دہ افرس ہوقاری صاحب کی تقریم میں موجود ہنیں۔ قاری تعالی کی تقریمی صاحب کی تقریمی موجود ہنیں۔ قاری تعالی کی تقریمی صاحب کی تقریمی موجود ہنیں۔ قاری تعالی کی تقریمی صاحب کی تقریمی موجود ہنیں۔ قاری تعالی کی تقریمی صاحب کی تقریمی صاحب کی تقریمی موجود کو اور سائنس سے داتھ میں موجود کی جہنی در معالی تعریمی موجود کی جہنی در میں موجود کی جہنی کی سے کہنے موجود کی جہنی ایک تیجہ مرتب فرا چکے تھے۔ اس سے ان کی حیثیت اصلیاد کر بی جہنا ہی میں دیتیت اصلیاد کر بی جہنا ہی گھسسیٹ ہے جاتا ہوجا ل خودجا نامیا ہتا ہو۔

مهرمال قاری صاحب ایک ایم موضوع کو سامنے لا ئے ہیں جس کامطا بعد یقیناً مفید ہوگا۔ • فر**د وس کم گشنہ و**سیر بی بنجس اسلامی این فوتر ن علی گذیویں پڑھا ہوا کی مقالہ ہوسائز <u>شاہر تا ہم ہم جم</u>ع مسلمے قبیت ہر مقاله نگار جناب چود مری غلام احمصاحب برویزنے نهایت شگفته ایدادی ان برواختیار آن ن ق نظام معاشرت کی خردرت وراسلامی معاشرت کی آفاقیت سے بحث کی بی مقاله ایک بابنیں باربار برجے کوی جائی ا اگرو و زبان کی سکی تحقیق و اوسی احمد صاحب آدیب ایم کے صدر شعنه اردو علیم اظراک کی کافیور کامقالہ بی جو انفوں نے سلم ایج کیشن کا نفرنس مدیبہ تحدہ کے اعلاس شائز دہم میں بڑھا تھا تیمت مار

ادیس صاحب کے مقالہ کو ایک رئیسری کے طالب علم کے ذیش سے تعبیر کرنا زیادہ موزوں ہوگا اولیں صاحب کے نزدیک سٹکر کی زبان ہونے کی حیثیت سے سنگرت ہندوشان کی پہلی اگرد و تھی موجودہ اردو ہندوشان کی دوسری ہڑی اردو ہوا دروہ زبان جس کا زمانہ کے تقاضوں سے متا تر ہو کر حتم لینا باتی ہی ہو شوشان کی تمیسری بڑی اردوم و گی۔

مقاله دلجسب بحداد راس کی تیاری میں بعض ایصے حوالوں سے کام لیا گیا ہی۔

اسلا می تمثر میں وسشا بی کردہ دائر ومطبوعات ملیہ جو نپور سائز نیا پہنے جم بم صفحات تیمت (۹)
مقالہ میں اسلامی عقائدا دراسلامی آ داب داخلات کاسادہ اور تحتصر طور میز ذکر کیا گیا ہے لاف اسال اس مقالہ میں اصراف مائیوری ناخر زائن دس سکل ایڈ میز تا جوان کتب وہاری گیٹ لاہور، سائز نیا بین مناسب وہاری گیٹ

جزو ہے کیکن تجبیل صاحب کا فن اُمج جیل منیں ہوا ہوا س لیے ان کے اضافوں میں ابھی بھوڈ کرا بین نظر آتا ہو گرج میں اسید ہو کہ موصومت آیندہ اور ترقی کر ہی گئے اور ان ابتدائی کوسٹٹوں کی منزلوں سے بہت در ر آگے ماسکیں گے۔

مشکستندول: از دوشن بنیالوی بی-اسے نا شرنرائن دت ملک ایندسنر تاجوان کتب دیاری گیبط لا مورصفات ۱۰۷ سائز تا ۲۳ بنیت ۱۲ رکافذ، کتابت د لمباعت ایمی -

یدروشن صاحب بیپایوی کے توانسانوں کامجموعہ جوبن کا ٹانا بانا کفوں نے زیا وہ تراپنے تخیل کی مدوسے قایم کیا ہو بیلائی کے قریب لاتے ہیں ال ہیں کی مدوسے قایم کیا ہو بیلاٹ میں کوئی ندرت تنہیں ہوندا فسلے بہیں زندگی کے قریب لاتے ہیں ال ہیں رومان جوا ورا فلا قیات اور دونوں الیے افسانوں کے ذریعے فلا ہر کیے گئی ہیں جزریا دہ تر تعبور پر مکن مولم موستے بہی اور تنہیں کو بیا انسان کی در ویس صدی کا در وشن صاحب کو جا ہیے کہ دو مرے کا میاب افسانہ کی در کی کامطالعہ کریں اور زندگی کوئن کا دانہ طریقی بریش کرنے کی کوئنسٹ کریں۔ (میرے)

رساله **مندت فی اوب د**نگورنمبری پریزنلام محدخان ایم کے دعنا نیری تعیت مُبَلُورُمبر ۸ رسالانه چنده للعمر مفتی کا پیچنچن*ی گو*ژه ،حید را آباد دکن .

## ياد گارسين

ربهرارج مطلعة وكاوين كم عليدين واكثر والرحين صلعب كى يتقريدًا لأثبار يرود فيست نشر كم كى مندوستان في سرزين يرجهان برخب الدبر المتك ابل وليميث رے كثرت من مر ديجف اور وكلت ربعين بربات كهف ك الديجوبهت دليل ادر بحف كي خردر تصيبنين سي كم حي كالور ایک ہے گر دیکھنے والے ان میں جیسی اور جتنی دیدار کی طاقت ہے اس کا جلوہ اینے اپنے رنگ مِں دیکھتے ہیں اور اس کی کیفیت اپنی اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں ۔جب کوئی بات اس طرح کمنی ہو کم ہر مذہب ملت کے لوگ اسے سجوسکیں ، اور اس سے اپنے دل پر ٹھیک تھیک اٹر بے سکیں تو لمتول الدخرميون كى جرا جدا بوليول اور الك الك مخصوص اصطلاحول كوهيووكر است انساتيت كى عام زبان ميں كہنا موات - بادكارسينى كى تخريك كامتصد جها ف تك يسمحما مول يى ہے كم فخرانسانیت ادر مایہ نازش بشریت حسین کے کارناموں کی قدر و تیمت کو انسانیت کے عام معیاروں بربر کھا جلے اور اس کا تعج انبائٹ کی عام زبان میں بیان کیا جائے سبانے ہی کم ایک محادث سی دوسے محادث میں زھر کرا فراکھ کام می اورجب سی ساتھ یہ شرط ہو کہ ترجیے کی زبان وہ ہوجوانسانوں کے ول کی زبان ہے تویہ کام اور ہی کٹن ہوجانا ہے۔ ایک مسلمان کے گئ جوامام سیٹن کا حال نرمبی رنگ میں سننے اور سانے کا عادی ہے اسے اس سنے رنگ میں اس *ط*ح بیان کرناکہ اس ذکرسے جوکیفیت اس کے دل میں بیدا ہوتی ہے دہی ووسروں کے دل میں بیدا ہو چائے بہت مشکل ہے مگریہ بات مہّت بندھاتی ہے کرجب منتے والوں کے دل مہدردی اور محبت سے بیمھنے پرا مادہ ہوں تو وہ ادھ کہی بات بلکہ بن کہی بات بھی مجھولیتے ہیں۔ صاحبوا میں آب سے بوجیتا ہوں کہ اس عام اللاقبت کے لئے مسین کی رودا وشہار کیا تخت طلی کی بس ایک ایسی ناکام کوسٹسٹ سے جس میں آپ کوناکام فریق سے تاریخی مهدردی سى ب ؟ يا يربس ايك محرور المزاج سرواركى صند ما ناعا قبت اندلينى ب جس مي صندكرف والا

انفاق سے آب کے محبوب اور مخدوم اقاکا حکر گوشہ سے اس سنے کب اس کی بچے کہتے ہیں۔ کیا یہ مہدردی اور سفاکی سے ایک کمزورجاعت کے مٹلنے کی ول ہلانے والی کہانی ہے جس کو سُن کررونگے اکومے ہوتے ہیں اور انسورل کی فیدیوندیں انکھوں سے بے اختیار فیک جاتی ہیں، دنیا کی تاریخ میں مہدر دلوں اور طرف وار لوں کے لئے اسے اور مواقع ہیں اور دہ تفی اور جاعتی ناکا میوں دور نا مراولیں ، بیدر دلیں اور سفّا کیوں کی کہا نیوں سے اتنی ہے ہے کہ صرف ان کے لئے تو دنیا کوسین کی دامستاں کی خاص ضرورت نہیں ۔ سکین بہیں عِسِنَ کی کہانی ان میں سے کوئی چیز ہنیں وہ توانسانی سرفرانری اور سرملندی کی داسستاں ہے ۔ شرف انسانیت کی کہانی ہے ۔ انسان کے لیستی سے میندی کی طوٹ ارتقا کی رودا دہے ۔ امسس کی انفرادی ادراجهای زندگی کے معیاروں کی تفسیرے بہی غلامی سے انسانی حریث کی طرت سفر کی منزل ہے ۔ وہ دنیا میں خدائی بادشامت کا علان ہے ۔ اور انسانوں میں اس کے قیام کے امکان بلکر اردم برکسی حربے سے نہ لوٹنے والی شہا دت ہے۔ وہ منزل کھیل انسانی کی راہ کاچراغ سے ۔ اس چراغ کو باطل کی قوتس حب کھی اپنی تھیونکوں سے بجباً ناجاستی میں توصین کی یاد اس کی گوکوروشن کردیتی ہے جب راہ حق وحریت میں انمائیت کے قدم ڈر گھانے ہیں۔ اور کیے کیے بنیں ڈکمگاتے ۔توحسین کی مثال اسے سہارا دیتی ہے ادرسنھال لیتی ہے۔جب دولت وقوت دانستدار کی فرعومزنت حق ربستوں کی ہی دست اور بے دسیار حبیعتوں پرعرصہٰ ندگی تنگ كرتى ہے ا درحب بہم ناكاميوں كامچوم حق برياطل مونے كا وسوسہ دل ميں دالتا ہے توصین ہی کی مثال انھیں تبات قدم کا سبق دیتی ہے ادریاس کی کفر آفرین سے بھاتی ہے جب جاعتی زندگی کا فسا د فرد کوبے خیقت سا بنا دیتا ہے توصین کی متّال اس فردکو اس کی یہ ذیتے داری یا دد لاتی ہے کہ مجاعت کو اخلاتی جاعت بنانے کا فرض آخری طور پراس برعایہ ہوتا ہے ۔ چاہے اس کی کوسٹ ش میں جاعت اسے زہرکا بیا لہ بلائے یا سولی برج طاعات سنگ سارگرے با سرتن سے عبدا کرکے شہا دت کے خون سے زمین کولالہ زار باسے نِنگی

کے حلی انسانوں کو حسین یا دولاتے ہیں کہ زنرگی ہر حال میں ہے جانے کا نام بہنی ہے اور حبلاتے ہیں کہ حدید کی کیستن حبلاتے ہیں کہ مد کبھی جاں اور کھی تسلیم جائی زندگی ۔ حب کا میابی کے طلائی بجیرات کی کیستنت ہر سو ہو رہی ہو تو حسین ناکام کا نام ہی اس سحر سامری کا توظین جاتا ہی اور حسین کی ناکامی کے روبرو باطل کی ساری نتے مندیاں سرگوں وشرم سار نظر آتی ہیں ۔

لسكِن آخريرسب كيول ۽ اس لئے كرحسسين ليق ابنى جا ن دے كرخداكى خداكى ادر انسا کی ٹرافت پرشہا دت دی ہے ادر اس دستا ویربراپنے خونسے مہر ٹبت کی ہے۔ یہ انساتی شرافت کیا ہے ؟ بہائم ر انسان کو کون سی چیز برتری کا مرتبہ دیتی ہے ؟ اس کے سیلے میں قانون واخلاق کا وجدان می میتجوکے خوب سے سے خوب ترکہاں ؟ اُس کے فرمن میں اعلیٰ اقدار کاکا۔ دنی سے اعلیٰ کی طوف جانے کا فطری قصدہے۔ اعلیٰ کو جان کرا دنی برتنا عت سے اس کی فطری بزراری می بھران ا قدار اعلیٰ کا مطلق اور کا مل حیثیت میں تقین اور اس براس کے ملب وصنميركي تصديق - بي صفّاتِ اخلاقى كے وہ ممل نونے ہي جن بر مرحيز كي قدر وفتيت بر كھي جاتی ہے ۔ مثلاً عدل ، حن ، خیر ، حسن ۔ انفیں سے اس کی شب تار حیات میں روسٹنی کی حبلک ہے ۔ اتفی سے اس کی بے مینی میں سکون ا وریا گندگی میں دل جبی کا سامان ہے وہ تھٹیکتاہے تو یمی دلیل راہ موتی ہیں ۔ زندگی کے دوراہ برجب یہ کفر کی طرف جانا ہے تو اس اسے شکر کی طرف کھینجی ہیں ۔اسفل سافلین میں ہی احمن تقویم یاو دلاتی ہیں انھیں بھلایا جاتا ہے گریہ پھر باربار باداً تی ہیں الفیں دبایا جاناہے مگریہ تھرا تھر تی ہیں۔ان سے برکنے والے وحتی بھی تھر تھر کے ان کو جاتے ہیں سکتے ، یہ اقدارِ مطلقہ حواس ظاہری سے محسوس بہنی ہوسکتیں - ان کا تعقور کیا جا سکتاہے چٹم ظاہران کے نظارے سے محروم سے صرف چٹم یاطن ہی کوان کی حجلک نظر اتی ہے ۔ ہر ملک میں ایسے ضواکے بندے پیدا ہوتے ہیں جوان اقدار کو بے حجاب اس طرح دیکھتے بي جيے م چاند سورج ،سستاروں كو ديكھتے ميں اور ان كے نورسے وہ دنيا كى مرجيز كو، ننگى کے برشیعے کو ۔ انفرادی ہوکہ اجّاعی منودکرناچاہتے ہیں۔ اپنے قولسے ان اعلیٰ قدروں کی تعیّن

کرتے ہیں ابنے علسے اِن کی تعدد ہی کرتے ہیں - اینس اینے پرطادی کرتے ہیں اپنے اندرجاتے عیں ادراس طرے اپنی زنگ کی روستنی سے دوسروں کی نظری ان تک بیخاتے میں اور دوسروں كول ان كى طرت تحبكت يى - ادرجب انسان كى بميت ان يرزغ كرتى ب توان كى حفاظت کے لئے کرسیتہ ہوجاتے ہیں ۔ مفاظت میں کامیاب بھی ہوجاتے ہیں لیکن ان کا اصلی ننگ ماکای ین کھراہے - ان کی ظاہری کا میابی ہے ان کی بیٹ کردہ اقدار پرتینین اتنا راسخ بہنیں ہوتا جنیا اس وقت بوتا ہے جب باطل کی بیفاراتن شدید ہوتی ہے کہ کا میا بی کی کوئی صورت نظر منہ ساتی شكستانيني بوتى اوريه ناكاى اورشكت كيفيني بونے كے با وجود اعلى كوجهور كرادنى ك ساتھی ہنیں بنتے۔ اس کا لیال کھلتے ہیں۔ ذلتیں سیتے ہیں کلیفیں اسٹھاتے ہیں اور اگر یہ مرتسب م طبند نفیب یں بوا سے تو آخر کار جان کی نظر پین کرے اپنی سچائی کا اخری بنوت دیدیتے ہیں۔ اور انسانیت کوچا دیتے ہیں کہ کا میابی اور اقتدار کی لاگ سے وہ کہیں یہ نرسمجھ نے کہ ان افدار مطلقه کی سیوابس اسی وقت تک سے جب تک فتح مندیاں ہیں ۔ بہیں ان کے سا تقررہ كرناكاميا بى دوسروں كے سابقو كى كاميابيوں سے اعلى كى خاطر بدناميان او تى كے سابقو كى تيك 'امیوں سے بہرست میں ان کی جلو کی رسوائیاں ٹری ٹری کا مرامنوں سے زیادہ وقیع اوران كى سسنگت كى تنها ئيا ب ، نشكروں اور جيشوں پر قابلِ ترجيح بي حِسين النيں اقلار مطلقہ کے علم بردارتھے ۔ اکنیں کے لئے جے - اکنیں کے لئے لوے - ۱ در اکنیں برائی جان تارکر کئے اور اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں سے انسا بنت کے لئے ایک والمی شمع بدات روشن فرما گئے اس شمع کی روسٹنی زندگی کے ہر شعبے میں راہ نا ہے لیکن جاحتی زندگی کی گرامین میں اس شمع سے اکتساب نور کی طرف اج خاص طور پر توجہ ولانا چا ہتا ہوں۔

اسلام کے نزدیک دبن کی بار اقدار کی وحدت پرہے۔ بنیا دی اقدار مکم ، مکت اور حق بی اقدار مکم ، مکت اور حق بی اور حکمت اور حق بی اقدار کی صینت سے معروف بی میں مرف مکم کی تشدی کری ایتا ہوں ۔ اس سے مراد سے مکومت ۔ اقتدار اعلیٰ ۔ ذرا سوچے تو یہ بات واضح بر واتی ہے

كه نوع انسانى كي احِيّ سياس شكيل عدل اور الفيا ف برمبني حكومت كِاقيام ـ انسان كي اخلاتي زنرگی کے لئے ناگذیرہے ۔ اس لئے احجی حکومت بھی ایک اخلاقی فدر رکھتی ہے اور اس کا ایک منکم آریز میاری برایت کے لئے ہونا بھی آنیا ہی هروری ہے جینا حکمت اور حق کا ۔ اس کا مام حکم ہے - حکم - حکمت اور حق کو ایک مانیا اسلام کی تعلیم ہے ۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ حکم بھی اسی ذات مری بر برای کا اور مین مکمت سے عبادت بعنی خرمشروط اور غیر محدود اطاعت حرف ای کی كرنى جا بي اوركى كى بنيس - شرطول ك سائق اورمدو ك اندر دورسر كى اطاعت بمى كى جاسکی ب مرشرط اور صربی ب کم بازی علم عقیقی علم اور مکت اور حق کے فلاف نم بود اگرونیا میں حکم حقیقی قائم ہو توانسان کا کھلاہوا فرض ہے کہ بغیر کسی شرط کے اس کی اطاعت کرے لیکن اگر عكم مجازى كا دور دوره ب تواطاعت كے لئے لكانى بِرَتى بن مين سب سے بہلى جيزىي ب كم الله ان كوكوكى كام اس مكم ك خلات لذكرنا برا عصد وه عكم حقيقى جانبا ب رايكن سبس بري كل اس وقت بین اتی ہے جب حکم مجازی سراسر حکم حقیقی کے خلاف ہوا درالنا کو اس کی خلاف ورزی يرمجوركرا مو-اس عرم كرمنك ص ك تصور كك عن يندكا دل كانب المتاب به كه باطل كى حكومت يه معالبه كرے كراسے عكم حقیقی بهم املے جب دنیا بر برمعیبت كے توا دى كا وض ، کرکد وہ قول سے بھیل سے یہ اعلان کرے کہ یہ باطل کی حکومت سرار حکم حقیقی کے خلاف ہی میں آ ك أسك بركز سرز جيكا ول كل أوركوني اس ك أك سرز مجلك في اس علان كانام شهادت بي اس شهادت برباطل کی قوتی ٹوٹ بڑتی ہیں گرائے سائے ظلم سہہ کرہی مردی ووسروں کوحق وہال کافرق وکھا سکتا ہے ہیںنے ہی کہانقا کہ تدراعلی کویے جائے بیٹے فیلنے کم مٹرتے ہیں اب یہ مروحَق جو کم خیقی کو بے جاب وکچہ رہلے دنیاے کم تھا ہوں کوکس طرح وکجلئے ۔سوائے اس کے کہ اس داہ میں قربانیا کرے اپنے عقیدے کی قوت سے اپنے دلول کو پھلائے کیمی کھی اس راہ میں جان دے کر آخری قرافج دین پڑتی ہے۔جنھیں جان سے کر باطل کے مقابے میں آخروم تک حق کا اعلان کریے دسی شہات ك رئي او يخ درج برفائز مومّا ب ادر عام طور برشهيد صرف اس كو كميّ بي -

اب آب تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھئے۔ اسسلام کا ابتدائی زمانہ ہے مسلمان سب ویا دوہ اچھا زمانہ ہے میں گذر دیا ہے ۔ حکم حقیقی لینی خلافت را شدہ کا دور تھ ہوناہ ہے حکم مجازی لینی ملوکیت کا دور کا ہے ۔ حکم حقیقی کے خلاف ملک کے محاصل ذاتی حک بینے ہیں اور بادشاہ بہت برا خرانہ جمع کرکے دولت کے بل برابنی قوت بڑھا تاہے اور عالم اسسلامی کوابنی اطات برمجبور کرتاہے ۔ کچو لوگ فررسے کچھ لالجے سے سرحم کا دیتے ہیں۔ لیمن سرایسے ہیں جوانیں حکیکے ۔ انھی میں رسول کے نواسے شین کا سرہے ۔ لا ہج ، دھی، فریب سب سے کام لیا جاتا ہے گر مسین بڑ بزید کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں ۔ بھلاسین جن کی رگوں میں علی فاطمہ اور محد میں کا خون اور حق کا حشن مقاحم یا طل کو حکم حق کیسے کہہ دیتے جسین کا خون عمر میں کا خون اور حق کا حشن مقاحم یا طل کو حکم حق کیسے کہہ دیتے جسین کے دیا ہے انکار کر دیا گویا اعلان کر دیا گویا دیا کان کردیا کہ یزید کا حکم ، حکم یاطل ہے یہ ہی شہا دست کے بیوت کرنے سے انکار کر دیا گویا اعلان کر دیا کہ یزید کا حکم ، حکم یاطل ہے یہ ہم یہ ہم اور سے تھی شہا دست کئی ۔

ان کوان کا وطن جھوڑنے برمجیور کیا گیا ۔ مکتے میں بھی جین گفسیب نہ ہوا۔ ترک وطن کرکے عواق کا قصد کیا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مجھے نزید کے حکم کے باطل مہونے براس ورجہ لیتین تھی اور اسے قبول کرنے سے اس شکرت سے اکارہے کہ ترک وطن کی تعلیف اُ تھانے کو تیا رہوں یہ دوسے میں شہا دت تھی۔

کونے کی را ہیں کر باکے مقام بریز پرکے لٹکرنے حسین کی راہ روکی اور ان کا حجواتا سالٹکر گھر گیا ۔ اب آخری قربانی ا در آخری استحان کا سامنا تھا جسین نے آخری قربانی بیش کی ، آخری استحان میں بورے اُ ترے ان کے ساتھیوں اور عزیزوں میں سے ایک ایک مارا گیا ۔ حبوہ ٹے جبوٹے بتے قبل ہوئے آخر خود سین زخموں سے جرو پرزمین برگرے گر اُن کے دل میں ہی تھا ۔ اُن کی زبان بر ہی تھا ۔ النگر کے سوائے کوئی معبود بہیں ۔ حکم صرف السّری کے لئے ہے ۔ یہ میسری اور اَخری سنہا دت تھی ۔

کہتے ہیں کرجب لشکر شام دانے سبٹ کے اہل بیت کو اسپر کرے اور کر بلا کے شہیدوں

کے سرنیزوں پر جیڑھاکرے چلے توراہ میں ہر گیر صین کا سر النّد کی وحدت اور ٹرائی اور اس کے مرنیزوں پر جیڑھاکرے میک حکم کی شہا دت دیتا تھا۔ نمرہی عقیدت اس بات کو لفظ ہمی صحیح مان سکتی ہے گراس سے قطع نظر کرکے دیکھئے تو وا فتی سینٹ کا سرجہاں کہیں جانا ہوگا زبان حال سے حکم حق کی شہادت دیتا ہوگا۔ آج بیرہ سوسال بعد ہی سینٹ کی مثال بلکر حیث کا نام اس کی شہا دت دیتا ہے اور فیات کمک دتیا رہے گا کہ حکم حرف الشاری کے لئے ہے۔

جب کمی ونیامی ملم عنیقی کی فدر کا سلط موگا تو دنیا ضرور یا دکرے گی کہ اس کے سب سے ٹرے محسن کے نواسے نے کس طرح اس کی حایت میں اپنی جان نذر دی تھی ۔جب دینا میں افراد اور اقوام ان اقدار واعلیٰ کے سیوک کی حیثیت سے ارتقا رروحانی و زمین کے منازل سبک رفتاری سے طے کرتی ہوگی اوران قدروں کے حاملوں کو ناکا می سے دوجار نہ ہونا بڑے گا تو وہ عزور یاد کرے گی که صداوں میں ایک بے یا رو مددگار حق برست سنے ناکا می سے ڈرسے بغیران اقلار اعلیٰ کی حایت کی تمت کی تقی ا درجیں دنیا کی طاقت وجیروت اس کے خلات تقی تو انھیں کی خاطر اس نے ایناسب کھولٹا دیا تھا۔ جب دنیا ایک خلاسے ڈرسے کی اور اس طرح سب اوروں کے ٹورسے بخات یا حکی ہوگی تو وہ یہ نریموے گی کہ فاطمہ کے لال نے میدان کر بلامیں اپنا سر کشواکر اس اطاعت اور اس سرملندی کا مظاهره کیا تھا اس وقت برب نوا حکرانوں کا حکرال وکھا کی دے گا۔ یہ ناکام دین داہان کا لیٹت بناہ نظر اُکے گا اور اس کا خاک دخون میں کھٹرا ہوا سر الی سطوت و جروت کا علم معلوم ہوگا اورعارت اجمیری کے تفطول میں سب بر رومنسن ہوملے گاکہ

دین است حین ًو دین بنا ہ است حسیمًا حفا کہ بنائے لا المہ است حسیمً شاه است حسین با دشاه است مسین سرداد و ندار دست بزیر

## تدن اناني كا أتشار

دیرمن الد زیر صدارت جناب و اکفر ما چیون مها حب انجین ایجا دجامعه المیسلاسی پلی ایس پلی الکیا و است الدارت و است بعض کو دولا دفع استدت الا رض و لکن السد و فوشل کسی کو کوست برست نه شا تا رہے و ملک کا علی العالمین ه میں السد و نیا جان کے وگوں پر برا امر ابن ہو۔ جان کے وگوں پر برا امر ابن ہو۔

جنگے تشیں شعلوں نے بالا خرتام کر وارض کو گھیرلیا۔ یورب میں سے گھولی وراس مے مغرب دمشرق، جنوب ا درشال كوخاكستركر ديا. فرانس، روس، يدنا ن، يولىنيدُ غرطك كوي كمك اس کی دسترس سے بچے ندسکا۔ ورب سے سرا فرلتی پنی اورلیدیا کوا بنا ہرف بنایا الداس کے شعلوں کی گری مصرا در نبرسوئز تک مجی کیسینے گی۔ افرانیڈا در بوری سے و و براعظموں سے بعدایشا كى بارى أنى ايران عوات اورست م اس كى نذر بوكئ نئى د تيا أيك عرصه تك اس سے جي يو لیکن انھی دوبرس ہی کا عرصہ ہوا تقاکہ جا با ان اور امر کمیس بھی جنگ سپر لگئی آسٹر بلیا کا براعظم قربرطانیہ کی نوآ ا دی کی حیثیت سے اس میں بیلے ہی سے مٹر کی تھا۔ غر**منکہ آج** و نیا کے جیمہ چیه برخون ۱ در آتش کی همیست ناک بارش موری بی با پنوں برعظموں بیرانسا نیت کافتل ونو<sup>ن</sup> جاری ہومہیب دباہے ایک و مسرے سے دیو ؤں کی طاقت سے بھی زیا دہ کمراتے ہیں اور انا ذن کویاش باش کردیتے ہیں شین گنیں بارش سے می زادہ تیزی سے گولیوں کو برساتی ہیں ادرانا فرن کے سینوں میں بوست ہوکراہیں ہے روح کردتی ہیں ہوائ جاندوں سے برل کی بارش ہوتی ہے وہ بم جس میں اٹنان کی تباہی اور ہلاکت کے تام آتیں سامان وشیدہ ہوتے بي جوابي شكمي تدن النانى كى تبابى كيلية تام زهريلا اده جبياً ركلة بي سيرانسانى آبار

بىتيول مى برس كمران ميں آگ نگا ديتے ہيں۔ ماليٹان عارتوں كو ماكستر كرديتے ہيں۔غريب، امير، جهان او رسط مرد احورت انجول د فروسب بی کولتمنه اصل بنا دیتے ہیں۔ ہری ہری کھیتیاں دیران ہوجاتی ہیں اور نتا داب فصلوں اور شکنتہ بھیولوں کی جگہ جانوروں اور انسانوں کی لاشوں کے انبار۔ کے انبارلگ جاتے ہیں۔ نہ عرف یہ کہ زمین پرانسان دوسرے انسان کا فون بی را ہجا ورہ س کے كوشت ك و تقرب فوج را بو ملكه اس كے ظلم در بربت سے سمندر معی محفوظ بنیں میں عظیم استان جازادرآ برورکشتیاں ایک دوسرے کے تعاقب میں ہزارون میں کی دوڑ لگاتے ہیں اور المقالب ہوتے ہی اپنی قربوں کے دانے کھول دیتے ہیں قربوں کی گرج ادر بموں کے پیٹنے سے سمندر میں قیاست کا ساساں پیداموحا یا ہے۔ خدا حالے کتنی جانیں تیا ، ہرتی ہیں اور ب اوقات گولوں کے باعث جازوں میں سکا ف بڑتے ہیں جس میں سے یا نی جازمی کس ماتا ہے اور سمندر کی بے بناہ گرائی حباز دں کومع انسانوں کے اپنی آفرش میں لے لیتی ہو حبال موت ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتی ہو۔ به خونین کھیل اب منه صرف مجروم میں کھیلا جارہا ہو ملکہ ونیا کے تمام سمندروں میں بیر ہولی ا ب دموم دام سے سنائ حاربی ہی بجراو قیا نوس اور بجرالکا بل میں جرمنی برطانیہ امر کیرا ورحایان ایک دوسے سے دست وگریا ب ہی کسی قدر بجروب ادر بجر منداب مک اس سے محفوظ ہیں گمریملت بھی اب صرف حیدون کی ہو

غوضکہ انسانیت نے ان تام آلات سے سلح موکر جو مبدید سائنس نے اسے ستیا کیے ہیں۔ اپنی ساہی برگم اِبدہ کی جومعوم ہوتا ہوکہ انسانیت نے حیوانیت کا جامہ بین لیا ہو حیوانیت کا کیا بلکہ شیطا کما جائے تو بھی قرصقیت کی بوری ترجا نی مزہوگی۔ لاکھوں انسان تو کس موجیے ، لاکھوں اباجج موکر ہسپتا لوں میں زندگی سے کلخ ایا م گذار رہے ہیں۔ لاکھوں عورتیں بیوہ ہوجیکیں۔ لاکھوں جج بیتیم اور لا وادیث ہوکہ حیران وسر سیمہ مجردہ ہیں لیکن انسان ہوکہ بھی تک تل وغارت کری بیرتلا ہوا ہے اس کی آبا واور پر رونی بستیاں جس براس کو نا زختا اب اس کے باتھوں تباہ ہورہی ہیں لندن ایس کی آبا واور پر رونی بستیاں جس براس کو نا زختا اب اس کے باتھوں تباہ ہورہی ہیں۔ تمدن ان ایک بیریں اور دوم بر ہوا سے آتشیں بم ہزار ول کی تعدا دمیں برسائے جا رہے ہیں۔ تمدن ان ایک

کے دہ تام مظاہر جر مرارس، عجائب خانوں، کلیساؤں اور محلوں کی شکل بی انسانی شری زندگی کوقا لب نخ بناتے تھے اب صرف سٹی ہے ڈہروں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں۔

یہ انانی تباہی کیوں جاری ہو ، یہ تمل دؤن کیوں مور ا ہو ؟ انسان نے بالا خرانی علل خرد کو کیوں بالاے طاق رکھدیا ہو ؟ کیا دہ اس دخت و بربریت سے باز بھی آئے گا۔ یا اسی خو فناک کھیل ہی تیا ہو مائے گا ؟ یہ الیب سوالات ہیں جو باربار سامنے آتے ہیں اور ان کے جواب کے لیے ہمیں مجبور کرتے ہیں۔

(٢)

جُنگ درامل اس انتشار کاخارجی مظر دی و اس وقت تدن انسانی میں موجو دہج تدن انسا کے تام شعبول میں ایک عرصہ سے ایک انتشار بپدا ہوگیا ہو۔اس میں کوئی ہم آ منگی اور نظام نہیں إ يا جاتا - ان في تدن كا مرشسيه حاب وه معاش مو ياسياسي، قوى مويا مين الاقوامي، اخلاقي موياتين ا کی دوسرے سے علیادو ہے ان میکسی قسم کا دبطر نہیں ہو بھر تدن انسانی کے ان مختلف شعبو کے دخل میں مجاسی قعم کا نظام کسی قعم کا ربط کسی قعم کا ایک مقرر کردہ الا تحدیمل موجر دہنیں ہوانا ن عمل کررہا ہولیکن اس کے اعمال کا کوئ مقرر کردہ انسانی نصب لعین نمیں ہو بعض مقاصد کے صول کے بیے اس نے اپنی عبان کی بازی تک لگا دی ہو گریہ وہ مقاصد ہیں جو ببا اوقات غلط اور انسانیت کی تبا ہی کا با عبّ ہیں ہم عمد حدید کی تمدنی زندگی برا یک سرسری نظر والنا جاہتے ہیں تاکہ ہم اس انتثارے واقف ہوسکیں جواس وقت تدن انیا نی میں موجود ہجة اس واقفیت کے بعد سی ہم اس موجردہ ہیبت ناک جنگ کے اسباب جان کمیں گے ان اسباب کے جاننے کے بعد ہم ان کو د ورکرنے کی ترا برید خورکرسکیں گے جب تک انسانیت کی را ہ سے ان زکا ووٹ کو و ورند کیا جائے ا حیائے انسانی کی تام کوششیر محسل سکیار انابت مول کی دانسان کی نئی زندگی کے متعلق مم تب تك كوئ اسدِ قائم منين كرسكة حب تك بم اس تام خس دخا خاك كوا نيا نيت كى را وسے خرشادي جا کی عصرے اس کی آئیدہ راہ کوردک رہا ہوکئی مرتفی کے علاج کرنے کے لئے حزوری ہوکہ

پیلے اس کے موض کی فعیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک فیوان علامات کاکیا بنیا دی سبب ہواس کا بند میلانا صروری ہو۔ بھیزان
جوم بھی میں بائی جاتی ہیں۔ بھران علامات کاکیا بنیا دی سبب ہواس کا بتہ میلانا صروری ہو۔ بھیزان
اسباب کا رفع کرنا از بس صروری ہے جب مرض کے تام اسباب دور ہوجائیں اور مریض بی آئی
عالت بہ آجائے تب اس کومقوی نفذائیں دینا صروری ہیں تاکہ اس میں حون صالح بیدا ہوا وروہ
آئندہ تام امراض کا مقا بلہ کرکے۔ انسانیت آج مرفنی ہے۔ اس کا مرض بنایت خطوناک ہے جکہ اگر
کما جائے کہ وہ لب گرم ہوجی ہو تربے جانہ ہوگا۔ بیاں بھی بنایت صروری ہوکہ بیلے اس کے مرف کی
تام ملامتوں کا بغیر مطالعہ کیا جائے تھیران تھرتی امراض کا آملی سبب کیا ہو۔ اس کی جبحری صرورت
ہو جب اس سبب آئی کا بیم جائے تھیران تھرتی امراض کا آملی سبب کیا ہو۔ اس کی جبحری صرورت
اپنی معمولی حالت پر واپس آ جائے گی اس وقت بھرا کے صبحیح انسانی نظام کے ذریعی اس کو ا دمی
اور روحانی غذا بینجا کی جائے گی اس وقت بھرا کے صبحیح انسانی کو فنا کرنے والی مملک
اور روحانی غذا بینجا کی جائے گی تاکہ وہ صحور مواور آئندہ تھرن انسانی کو فنا کرنے والی مملک
بیا دیوں میں مبتلا مذہونے بائے۔

ہم صرف اس کے حیدا ہم شعوں براک نظر والنے پر اکتفاکریں گے مرض کی علامات کے بعد ہم ان علاما ك إلى سبب كومعلوم كرنے كى كومشش كري كے اس اصل سبب كے معلوم بوجانے كے بعد كومشش كري كے اس كو دوركرنے كے ليے اور انسانيت كو كمل صحور اور طا تور بنانے كے ليے حكما و مختلف ننفح تؤيركررم بيان براك فاكرنظ والهيران كح قوابدا ورنقائص كالبهم موازية كري اورثيعلم كري كركون نسخدا نائيت كى شفاك يع بتري جود كونانخر جوجوانانيت ك ادى مقلى مالى ا فلا تی اور نرہبی، روحانی قریل کی انتہائ ترتی کی راہ سے نہ عرب خس وخاشاک کو دور کرتا ہو بلکہ ان کی انها نی ہم آ ہنگ ترتی کرا ہو اس کوسٹش کوہم احیائے انیا نی کی کوسٹسٹ سے تعمیر کریگے الى مناسبت سے ہم نے اس كتاب كانام في "احيات اللّٰ في "ركھا ہو اس ميں ان تمام مائل سے بحث ہوگی جرانسانیت کی ٹئی زندگی سے لیے ازبس ضروری ہیں۔ اپنی صورت میں جبکہ انسانیپیت تباہی کے غارکے قریب آگی ہواس تم کی کوسٹسٹ از اس حزور می ہوجب میہ جنگ حتم ہوگی اور بھی ا قوام تعك على مول كى أس وقت شايد انسانيت كوابني ظالماندا فعال يركبيا فيوس مواس وقت شاير ان کور خیال بیدا ہو کہ گزشتہ جارحا نہ توی نظامات نے ان کواوران کے تام انیانی ہمیا یوں کو تباه كرديا بهواس وقت شايده ايك ايسے نظام كى تلاش كريں جوان كواور تام انسانيت كومن ا مان دہے اور تام انیا نیت بجائے ہم ہی غارت گری کے انیا نیت کی مادی اور روحانی ترقی میں مفروت ہوجائے بمکن ہوکہ میہ خیال درست ہو بمکن ہوکہ میمخض خواب تا بت ہو بہرصال ایک امیافوا خواب میں زندگی گزارنا اس سے بہتر ہو کہ انسان عہد حدید کی وحشت اور بَربریت کے وصل شکن وا تعات كا شكار موجائے مالات ما ہے كى قدر حوصال شكن كيوں مذموں ليكن افق سراميد كى كرن اب تک دکھائی بڑتی ہوا قام اگل ہوگئی ہیں ان کی حکومتیں اوران کے ارباب حل وعقد اس سے مجی زیا وہ پاکل بیکن آج مجی کر وڑوں ا نسانوں کے گئر میں اکا دکا ایبا د کھائی بڑتا ہے جس کا دل انتا کی محبت سے لبرنز پہر جس کی آنکھیں ان نیت کے درد دکھ سے بیّر نم ہیں اور جس کے قری انسانیت کواس تباہی سے بچانے کے بیے مضطرب ہیں۔ شامیران روحانی اُنا نوں کی اواز جکہ اِن نیت کا موج ده غصه کم موگا کچها ترکر جائے اور انسانیت اپنی احیا کی کومشش میں مھرون ہو جائے اور اس کی نفط م اس کی نئی زندگی کا آغار مولیکن قبل اس کے کہم احیائے انسانی کے اصول اور ان بیمبی نظام عمل مین کریں ہم تعدن انسانی کے موجودہ انتظار کا تھیک تھیک مطالعہ کر لینا جا ہے ہیں۔ اس انتظار کا مطالعہ ہم کو اس کی معاشی، سیاسی، اولی علمی، جالی، بین الاقوامی، اضلاقی اور نہیں زندگی میں کرنا جا ہے۔ ہم

(۳)

دنیا کی معاشی زندگی پرنظرا ای حائے قاس میں ایک عجمیب قسم کا انتظار د کھائی دیتا ہو دنیا کی تقریباً و وسوکر وژام ا دی میں ایک طرف جین اور ہند وستان کی تقریباً سوکر وژام اوی جوج فقروفات میں ز 'مگی گذار دہی ہو تو د وسری طرف انگلتان اور امر کمیمیں د ولت کے چینے بہہ رہے ہیں ۔ بنڈیٹا کی روزانہ اوسطا ہم نی بشکل ایک آنہ نی کس ہجا درجین کی بھی کھیاس سے بہتر ہنیں ہے۔اس کے برخلات ا مرکبیمیں دولت کا میرصال ہو کہ سرحیا ومیوں میں سے ایک کے پاس وہاں موٹر کا رسوجہ دری سنارت سے سونا اور جاندی برابر منیخ کھینچ کے انگلتان کو پینچ گیا۔ امر کمیٹے پاس تو تام دنیا سے نصف سے ذا 'مرسونا ہی اوراسی قدر جاندی ہی ہند و ستان میں تقریباً وس کروڑ انسان ایسے موجر وہیں جن کو مرف ایک مرتب کی تعور می سی غلامیسرآتی ہی اور دوسرے وقت وہ تعبد کے ہی سوتے ہیں جین کی غربت کچوبیا ں سے کم نمیں ہی عالم اسلام کا بھی کچواس سے بہتر حال نمیں ہی غربت کے باعث لگوں کی صحت تیا ہ ہوگئی ہجاور دن مرن مرسے مبرتر حال ہوا جار ہا ہج غربت کے باعث لوگ اپنے بچوں کو تعلیمنیں ولا سکتے ہیں جس کے باعث جا لت کا عام طورسے دور دورہ جیدیوں کی تمرح اموات بست زیادهٔ به مشرق کی غربت کابا عث بهت بژی صد تک بیرب کی سرایه دادی بح-انساروی صدی عیسوی میں بہشتہ مشرقی اقوام شلاً ہندوستان، ساترا، جاوا وغیرہ بورپ کی تا زہ دم اقوام کا شکار گہئی ان مغربی اقوام نے ہرطرح ان مغلق عالک کولوا اور ان کی معاشی ذندگی کوتباہ کر ڈالا۔ سندوستان مي الينت انشراكييني كي ظلم وستم كي داستان كوكون ننيس جانتا اسى كالمتيمة الم كرام كالمبني إوجو د

ڈیڈھ سوبرس گزرجانے کے ہند وستان اپنی پارچہ کی صنعت کو دوبارہ زندہ مذکوسکا اور تقریباً ساٹھ کر وڑر دبیر کا کبڑا وہ باہر کے مکوں سے خرید رہا ہو جا وا اور ساتراکو تھی اہل بالینڈ نے خوب تباہ کیا جین کو تو ہوئی، انگلتا ن، فرانس اور امر کیہ سب ہی نے مل کرابنی حرص کا آیا جبگاہ بنا پا معمند برای سرایہ داری نے بہت جلدان مفتوح مالک میں اپنی حکوشتیں تھی قائم کرلیں جس کا متیجہ سے ہواکہ میں مالک تھی مغرب کی سرمانی اور خابی والی اور امرائی ایس موالی اور مالی میں مالک تھی مغرب کی سرمانی ایس اور شہنتا ہیست کا شکل میں نظا ہم راہوا بھر اور شام عراق اور ایران کے کہاں غریب ہوتے جلے گئے اور اب کہاں کی حالت ووست شام عراق اور ایران کے کہاں غریب ہوتے جلے گئے اور اب کہاں کی حالت ووست ہونے کی کوئی صور ت نظر نہیں آتی۔

مغربی سرایہ داری کے علاوہ تام مشرقی اقرام اس جاگیرداری نظام کا بھی فیکا رہیں جوان مالک میں بچیلا مواجی دہیا ت کے دہیا ت اور تصبے کے تصبے حرف چندز مینداروں کی ملکیت ہیں۔ ز میدار دل کی سالا مذاکر برنی بغیری شقت کے لاکھول کی جو حالانکہ دہی کسان جران کے ملیے اس جرتنا ہو دن بھرتیتے ہوئے سرج کی گرمی میں اپنے خون کا پسینہ کرتا ہو ا بانہ چندر و بیوں سے زائد ہنیں کیا تا تِقلیل آیر نی منراس کیاورنداس کے اہل و حیال کی کفالت کرتی ہی سند وستان ، ایران ،عواق ،مصر وغیروسب ہی میں اب تک زمین زمیندار وں کے قبصنہ میں ہجا ورکسان فاقتکشی کررہے ہیں۔ دولت دولت کو کماتی ہوغ یب عوام کے باس دولت منیں ہواس لیے و کسی تعم کی تجارت منیں کرسکتے تام و ولت سمٹ سمٹ کرنے بڑے تاجروں کے باس مرکوز ہوری ہو وہ وان برن زیاده دولت مندموت جاری میں اور اپنی دولت کے باعث بیتر تجار آن بر فیکول Monopory کے ذریعہ قالف ہوتے ملے جارہے ہیں جس کے باعث چھوٹے حیوثے تا جربر باد موتے جارہے ہیں۔ مشرق کے مقا با میں مغرب کی معاشی حالت مترج وہاں کی حکوشیں ہے مکہ موام کی بہت حد تک نا بندہ ہیں اس میں انفر ل نے حوام کی معاشی بہبودی ا در بہتری کے لیے بہت کچھ کیا ہو۔ بھر و کیکا تکلیا ٔ اور فران د خیروامیر مالک بین اس لیے وہاں کامعیا رزندگی تھی بلندہ دکیکن اس کے معنی پہنیں ہی

که مرمایه داری کی دست بردسے به مالک محفوظ بیں معاشی زندگی میں احول انفرادیت کی کا رفر مائ سے با عدے بعض افراداد کمپنیوں نے بے صاب وولت جمع کرلی ہی وولت ایک جگرجع ہوگئی ہجاس کیے بحشیت مجبوعی تام مالک کی منعتی و حرفتی ترقی میں اس سے پوری مدومیں اِس رہی ہو بروز کا ری ۱ ن مالک میں بھی موجو دہوتا ہم ہیا ں غربت کا وہ حال نہیں جومشرت میں ہو گزشتہ نصف صدی ہو ا حبًا عیت کی تحریک ان مالک میں برابرتر فی کر رہی ہجزاس لیے اب بیاں غربت کم مہرکئی ہج اور بروزگاری می گھٹ گئی ہی معیارز ندگی میں کا نی لبند ہرگیا ہے۔ تا ہم ابی کک وام کی معاشی حالت میں ترقی کی گھنائٹ ہو امر کمیے متول کے با وجرد بھی وہاں کی تیرہ کر وڑا آبا دی میں سے اس وقت ا کی کروڑا نا ن سکا رہیں جبٹی امر کم جو برائے نام غلامی سے وا زاد ہوگیا ہولکین مالک متحدہ کی حزبي ريا ستول مين اس وقت اس كى حيثىيت غلا النهج ا در ده سفيد لوگوں كى معاشى دست برد کے لیے صرف ایک ڈربیہ بچ حزبی امرکمیمیں توسنیدا وّام نے مرح سندیوں کی بیردی کی بیردی قرم کو صرف ربڑے حصول کے لیے تباہ وہر با دکیا۔ اُن پر دنیا کاکری ظلم نہیں ہوجوروا نہ رکھاگیا ہی کا ا فراغیر میں ای ہوئی بلمبم کے با وشاہ ایو آبی لانے اپنی سر رہتی میں جیند کیٹیاں قام کمیں حضوال نے رائر کے زیادہ سے زیادہ حصول کے لیے بنیم کو نگو کی تمام آبادی کوبر بادکر ڈالا ہی فریخ کو نگومی بھی مِینْ آیا. غرضکه رنگین اقوام آج امریکه افرانیز اور الیٹ یا میں سفیدا قوام ک معاشی دست برو کا

دوس میں اجنا می کو مک کی کا سیا بی سے باحث البتہ حالات بالل مختلف ہوگئے ہیں وہ اس میں اجنا می کو مک کی کا سیا بی سے باحث البتہ حالات باللی مختلف ہوگئے ہیں وہ اس میں ایک مولیک میں ایک مولیک سے بات صرور ہو کہ انفوں نے دوس جیسے عظیم الثان ملک میں جال کی آبا دی تقریباً اٹھا دہ کروٹر ہو ہیرورگا ری کا بالکل خالمہ کر دیا ہو دہ ال اب ہرخص کو کا م سیر ہوا و دہرخص کی احتیا جات زندگی بیرورگا ری کا بالکل خالمہ کر دیا ہو دہ اس اب ہرخص کو کا م سیر ہوا و دہرخص کی احتیا جات زندگی بوری ہوتی ہیں ہے شک وہ اس قدراً رام سے زندگی نہیں گزارتے جس قدر کہ اس کا ہما یا انگلتا اور رابنے اور جمنی میں گزارتا ہولیکن اب اس کو اپنے بیسٹ کے لیے رو نی اپنے جسم کے لیے کہرے اور اپنے ورحمنی میں گزارتا ہولیکن اب اس کو اپنے بیسٹ کے لیے رو نی اپنے جسم کے لیے کہرے اور اپنے

تن کو چپانے کے لیے مکان کی نکرہنیں ہواس معاشی تجربہ میں بہت خامیاں ہمیں جس کے متعلق ہم ہدائیں بحث کریں گے لیکن انیا ذں کے معاشی مسٹر کو حل کرنے سے لیے بیر سیے عظیم انشان مجربہ ہوج ہست ہڑی حد کمک کا سیا ب ہی ہوا ہو۔

برمنی اوراطالید میں اس معاشی مسئلہ کا ایک عجیب قسم کا صل بیٹی کیا ہو بیاں مذنظام معیشت میں پوری طور پر اصول انفرادیت کو تسلیم کیا گیا ہو اور مندا صول اجتماعیت کو بیروز گاری کا انفول نے خاتمہ کر دیا ہولکین سراید واروں کا انفول نے فائم تنہیں کیا ہو جکومت سراید وارا ورمزد وروں کے نایندوں شیش ایک کمیٹی بناتی ہو جو تام معاشی مسأئل کا حل کرتی ہو اس طریقہ سے ملک کی بیروز گاری کا قرفائم ہوگیا ہولیکن مزدوروں اور کسانوں کی زندگی کے معیار میں کوئی معتد بہ فرق بنیں بڑا ہو۔

دنیای بید ایش دولت چونکرکسی نظام کے انتحت نہیں ہوتی اس لیے اس کا نیر بیجہ ہوتا ہو کہ اس کا نیر بیجہ ہوتا ہو کہ اس جیزوں کی افراط اس جیزوں کی افراط کے بیٹ اس قدر افراط طسے بیدا ہوتی ہیں کہ اس کی دنیا کو صفو در پر باتی رکھنے کے لیے بالاخران جیزوں کے است ان کی تیمت گھٹ جاتی ہو۔ ان تیمتوں کومصنوعی طور پر باتی رکھنے کے لیے بالاخران جیزوں کے تیاہ کردیا جاتا ہی۔ امر کمیمیں اس طرح لاکھوں ٹن گیبوں اس وقت حلاد یا گیا جبکہ سند وستان اور جین ہیں مخلوق غذائے جیند دانوں کے لیے ترس رہی گھی۔

ونیا میں جو نکہ ایک سکہ رائج نہیں ہجاس لیے سترج مبا دلہ کے باعث مفتوح مالک کا کروڑوں رو بید کا سرسال نقصان ہوتا ہج ۔ انگلش بزیڑسے ہندوشانی رو بید کو والبسنہ کر دیا گیا ہجا ور وہ تھی اس طبط جس سے انگلتان کو سخا رست میں فائدہ پہنچے۔ اس کا نید تیجہ ہورہا ہج کہ انگلتان اور سندوشان کی تجارت میں انگلتان بغیری محنت کے کروڑہا روبیہ سالانہ وصول کررہا ہج غرضکہ سکدا ورسترے سیا ولہ کے باعث بس ماندہ اقوام اور تھی گھائے میں بڑگئی ہیں۔

ہم نے اس وقت تک ان ان کی معاشی زندگی کے خارجی مظاہرات برصرف نظر ڈالی ہو۔ لیکن اگر سے دریا فت کیا جائے کہ انسان کیوں عزورت سے زائد دولت جمع کرتا ہی ؟ وہ کیوں حصول دولت میں اپنے جمع جان عمل اضلاق اور ندسب تک کو گھڑا دیتا ہی ؟ وہ کیوں اس کے لیے ہرقتم کا

ظلم وستم بے ایمانی ا در شقا و ستملی کور دار کمتا ہو؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہم کوننس ان ن براک نظردًا مني موگى بهيں بيته حليا محكة صول دولت كالبعن افراد مي كم فطرى جذب موجر ديووه مکیت کو دنیا کی ہرجیزے زیا دہ عزیز رکھتے ہیں۔اسی حذبہ کے باعث وہ اس کے حصول کے لیے سرقتم کی کوسٹ ش کرتے ہیں جلیفیں اٹھاتے ہیں دلتیں سے ہیں برقیم کے کمر و فریب سے کام لیتے ہیں، اخلاق اور نرمب کو تر اِن کرتے ہیں گر مرطرح ملکیت کے اس جذب کی بالا خرتسکین کرتے ہیں یہ جذبرانان کی وراثت میں اس و قت ہے جلا آر ہا بح جب و دعض ایک کا شتکا رتھا کا شتکار کو اپنی زمین ، اینا گھر، ا بنة آلات بهت زياده عزيز بوتي بين دوان يرمرو تت قصنه ركسنا ما بتا بح ملكيت كا حذب إلى مي فطرى طور برموتا وواسى صدبه كاالها دحب ووسرا معاشى شعبول مثلاتجارت إصنعت وحرفت مي ہوتا ہو تروہ معاشی تعصب کی صورت اضیار کرایتا ہی۔ صرورت سے زائد حصول دولت کے اس جذبہ كونغسا في طرديراس طرح تحيايا جاسكتا بح كه بينية السان اس وقت تك اس نغسا تي بنا د ط سع آنا و منیں ہوسے ہں جمایک کا شکتا المحصوص علامت ہی بھرچو کھا نیا نیت کے بیشترا فراداسی حذبہ سے معمور ہیں اس کی ہر کامیا بی کو بھی اسی مال و دولت کے اجباعی معیار پر جانجیا جا تا ہو۔اس دنیا میں وہ زیادہ کا میاب انسان ہی جوزیا دہ دولت مندہ حاجہ یہ دولت اس لئے ہرتسم کی افلا تی تیورے آزا د موکر مامل کی ہو انسان اس کو بِہتے ہیں جس کے پاس زیا دہ ہم وزر ہو حیاہے وہ خو دان ایسا نوں کو الماکت کے خاربی میں کیوں نہ وصکیل دے اخلاقی محرکات سے زیادہ وولت انسانی زر رگی میں نی الحال اٹر کھتی ہو۔ اور یہ انسانی زندگی کے انتشار کی بڑی علامت ہو سیاسی و قار، ساج*ی عز*ت و احترام ببت بڑی حد تک آج کل دولت کے ذرائعہ فریدا جاسکتا ہی کاوتیں آج ابل زرکے تعبذیں م. مذمرت مکول، قومول بلکرانسا نبیت کی قسمت کا فیصله یمی پی الب زرکر رہے ہیں۔ لندن ا ور نیر مارک کے میوری اجران مکول کی سیاسی بالیسی میں بہت حدیک دخل انداز ہیں ، مندوستان کے اروا (اوں کا اپنی دولت کے إعث ملی معالمات میں کھی کم الر نہیں ہو۔ مختعرأ يه كربعن جگمه انسان كى معاشى زندگى ميں حزور كيميه نركية نظم با يا ما تا ہى بعض حبسكم

اجاعی تحریکات کے اعت اس معاشی زندگی کی اصلاح بی ہوئ ہولیکن بحیثیت مجموعی انسانیت کا کوئ معاشی نظام نمیں ہو اس میں کوئی نظم و ترتیب نمیں ہو اس کا کوئی پرزہ و و سرے برزے سے جوا ہو ا نمیں ہو اس لیے انسانیت کا بیشتر حصہ نظرو فاقہ میں مبتلا ہوا وراس کی زندگی کی احتیا مات بھی پوری نمیں مور ہی ہیں۔

(لم)

اقرام کی قرمی زندگی برنظر ڈالی جائے قروہ ہی زیادہ ملی بخش دکھائی منیں دیتی تقریباً بمت م کموں میں غربوں اورامیروں میں ایک شکش جاری ہجوا مراکو اپنی دولت کے باعث اقتدار حاصل ہجورہ اپنی دولت کے باعث حکومتوں پر قالفن ہیں اورا پنے طبقہ کے مفاد کی حفاظت کے لیے ہرتہم قرانین بناتے رہتے ہیں جن ملکول میں غربا کو اپنی حالت کا احساس منیں ہجوہ وہ خاموشی سے اس تام خلم دستم کر برداشت کرتے ہیں لیکن اب الیے مبت ہی کم عالک ہیں جہاں غربوں کو اپنی حالت کا احساس نہ بیدا ہوگیا ہوا نظاب روس نے قریبے احساس نہایت شدت کے ساتھ دنیا کے مزدوروں ادر کیا ذن میں بیدا کرو ابح۔

ہندوستان میں غریبوں کی ہے تو کی برابر زور دل پر ہو بختلف جاعتیں ان کے حوق تی کی حفاظت اور خابندگی کے لیے کو می ہوگئی ہیں کہا گولیں ٹریڈ یو نین اورک ان سبھا کیں اس کام کو انحام دے رہی ہیں جبین میں بھی اشتراکی بار فی اور مرکزی حکومت کے تعلقات اچے ہئیں ہیں گو کہ وہ جا با بی شہنشا ہمیت کے مقابلہ میں اشتراکی بار کی اور ایران ہیر اس وقت کوئی واضح اشتراکی ترکیب موجو دہنیں لیکن شعرا اورا وہا دکے دلوں کوغوبت اور فلاکت نے مقابر کو کو ایس میں میں توریکا میا بی حال بی میں بی گئیں گے۔ میں مزدور ول کی غربت کا فی زور کو لیکن ہوا ور دوس میں توریکا میا بی حال کر حکی ہوئی دنیا اور امرام میں مزدور ول کی غربت کا فی زور کو لیکن اجس استراکی تحریب بیدا ہوگئی ہوا ور میں میں تاریک میں اس میں میں اور بیا ہی ہوا در اور میں ہوگئی ہوا در اور میں میں توریکا میا بی حال کر حکی ہوئی دنیا اور امرام کی میں امرام کا بڑا اثر ہولیکن وہاں جی اب اشتراکی تحریب بیدا ہوگئی ہوا ور میں میں تاریب میں کہ اور اس میں خابی کے لیے حدو حدد کر دیا ہو از لیت کی سیا وا قرام تعلیم و تدن میں اس قدر لیست ہیں کہ امی ان میں خابی کے لیے حدو حدد کر دیا ہو از لیتر کی سیا وا قرام تعلیم و تدن میں اس قدر لیست ہیں کہ امین میں میں خابی کی سیا وا قرام تعلیم و تدن میں اس قدر لیست ہیں کہ امین میں میں تاریب میں کہ اس خابی اس خابی کے لیے حدو حدد کر دیا ہو از لیتر کی سیا وا قرام تعلیم و تدن میں اس قدر لیست ہیں کہ امین کا میں خابی تاریب کی سیا وا قرام تعلیم و تدن میں اس قدر لیست ہیں کہ امین کو سیا وا قرام تعلیم و تدن میں اس قدر لیست ہیں کہ اس میں خاب کو سیا کی کو در کو کر کو کیا کی کو کی کو در کو کی کو در کو کر کو کو کی کو در کو کی کو کو کی کو کو کر کو کی کو کو کی کو کی کو کو کر کو کی کو کو کر کو کی کو کو کر کو کو کی کو کو کو کی کو کو کر کو کی کو کر کو کر کو کر کو کی کو کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کر کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو ک

ذلت کا احباس ہوا در ندانبی غربت کا اس لیے اصدینیں ہوکہ ایک عرصہ تک ان میں کوئی تحرکیے۔ بیپ دا ہوسکے ۔

امیروں اورغر پول کی اس باہمی فیلیج کے باحث ہر حکر قری زندگی میں ایک انتظار بیدا ہوگیا ہح ایک کش کمش ہوجو برابر جا رہی ہوا ور قومیں بجائے متحدہ طور پر انسانی بہبو دی کے لیے تحلیقی کام کرنے کے آبس ہی کی طبقاتی حنگ میں اپنی طاقت حرف کورہی ہیں

قرموں کے سامنے بحیثیت مجموعی النانی فلاح وہبد دکاکرئی نصد البعین ہنیں ہو وہ فود حرف اپنی قرمی زندگی اور اس کے مفاوہی کوسب سے اعلی نصد البعین تقور کرتی ہیں ہرقوم خود کو دنیا کی سب سے بہترقوم محجتی ہی جومن محجتے ہیں کہ وہ ونیا کی سب سے بہترقوم ہیں اس لیے انھیں ونیا ہر حیا جانا جاسئے الفیں جرمن کلجرکو تام دنیا پر عاوی کر دنیا جاہئے۔ اگریز سجعتے ہیں کہ تام دنیا کی با دھا، ان کا مورو ٹی حق ہے جس کا افیا راس قرمی گیبت میں جمہ کو کہ

## برطانيه لهرول يرحكومت كراج.

جا پان کا خیال ہو کہ وہ نظری طور پرشرق کا راہ ناہجاس کیے مشرق کو اس کا تا ہے فرمان ہونا جاہے اور بھراس قومی توفق کے خیال کے ساتھ نسطائ تحریک کے باحث ابنیل برتری کا خیال می شاہ ہوگیا ہو۔ بٹلرا در اس کے ساتھی اوزن برگ نے یہ نظریہ بیش کیا کہ دنیا کی سب ہے علیٰ اور برگزیرہ قرم آریہ ہو جرمن قوم جو نکر آریہ ہجاس لیے وہ بھی سب سے اعلیٰ قرم ہو۔

آج کل جس توسیت کما بیر آب میں دور دور وہ وہ میز نبی ، روسوا ورفیقے کی اطلاقی قرمیت بنیں ہوس کا متصدیہ تھا کہ قومیں آزاد طریقہ پراپنے اور فینسی اور اضلاقی قوئی کی اس طرح ترتی کریں کہ دو انسانیت کے لیے مفید ٹابت ہوں بگراس قرمیت کا دور دور و و قرح رکا امام میکا کولی تھا میکا ولی تھا میکا وراس خود عرضا نہ متا صدے حصول کے لیے موقع کو کی وجود میں رکھتی میں رکھتی کہ تابیا میں رکھتی بھروی کو کی وجود منیں رکھتی بلکہ حرف اقرام کا وجود ہجران اقرام کو اپنا مفاد مامل کرنے کے لیے اگرانسانیت کی دیمیا

بمي أرانا بري واسمي كري حرج منيس بح

منرقی اقرام خصوصاً سند دستان اور اسلامی قرمی آج کل ای شهنتا بسیت کا شکار ہیں۔
مراکش پر اہین تا بعض ہوقہ ٹیونس پر فرانس، طرابس پر اٹلی کا قبضہ ہوقہ معزلوطین پر اٹلریز مسلط۔
اس کے علاوہ شام، حوات اور ایوان پر اٹلریز دن نے دویا رہ قبصنہ کرلیا ہوجین کے بڑے بڑے برا مصوں کو جا پان نے مفتم کرلیا ہو۔ اور مغرب کی بیشتر قویس اب برسنی کی تابع فریان ہو جی ہیں ۔
مشرقی اقوام بیشتر کم دور بی اس لیے و دخود اپنی می مانعت ہنیں کرسکتی ہیں۔ مرت ترکی ایک طاقتور قوم ہوجوا ب تک برت ہوئی این خاص در میان کا میں دے رہا ہو ہوجوا ب تک برت ہوا ہوئی این اس خرجا نہ ایک ای اس خرجا ایک المیسا کو میں اب ہوئی این اس خرجا نہ المیسان مور کو بی اور ایک کا بدا کے المیسان کو میں ان وجو لیوں کے در میان بجا سے کا بدا کی المیسان مور کے بی در میان بجا سے کا بدا کی المیسان ہوئی تا قوام نے کی قدر اپنی آزاد می کو معنوط در کھا ہو۔

مثلاً مین وقر کی الخوں نے بہت مدیک بورب کی تقلید کی ہوا ور الخیس سے وہ سبق سکھا ہوس کے اعت وہ اس کے اعت وہ اس کے اعت وہ اب کے اس کے اعت وہ اب کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس ک

قموں کی داخلی زنرگی پرنظرڈ النے سے بیتہ جاتا ہوکر دہاں ملتا تی جنگ جاری ہواوران کی خارجی بین الاقرامی زیرگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہو کہ دہاں ایک عجبیب خلفشار ہو کوئی بین الاقوامی قانون موج دمنیں ہوا دراگر کسی قدرا دھورا ساموج دلمی ہو قراس کی کوئ قرم پر دانسیں کرتی جمعیّالاقام ج گزشة جنگ عظیم کے بعد قائم موئ لھی اس نے فرداپنے آب کو الماک کرلیا ہواس کے بانی پریز پیزے ا وَكُن جائبِ كُسى قدرُ تعني نيك نيمت كيوں مذہو ل ليكن بيا ني د نيا كيے سياستدا وٰ الاُمر جارج او كليمينز کے سامنے ان کی کچید میں مناطب کی جعیۃ الا قرام بجائے اس کے کہ صیح معنوں میں جمعیۃ الا قرام ہوتی جوساد طور پرسب کے ساتھ سلوک کرتی بڑی طاقتوں اور مین برطانیہ اور فرائس کا آله کار موکر روگئی۔ امر کمی نے خو واس سے کنا رکہتی اختیا رکر لی اور بالا خرجر سی، جابان اورا طالبیمبی اس سے علیے دہ ہوگئے حب الماليه في مبش يرحد كما تروه خادوش دي جابان في جب جين كومضم كزا تروع كيا تواسيخبش مه بوئ عبدلالي معية الاقدام كى پيركس طرح دنياكى نظرون مي عزت بوتى اس ليے د ، ختم موكني الك بیں الاقوامی ا دارہ کا جرتمام اقرام سے برتر موب شک اس نے تقور میش کیا لیکن دنیا کی نعنی مالت المبی اس تا بل ندیتی کداس نفور کو نتبول کرے میر برای طا تنوں نے جراس بر حا وی تعیس معربی ہی اس كوميح معنول مي اك العاف بندجعية مرون ويا-

ق می زندگی میں معاشی کن کمٹن کیوں ہو ہاس میں مختلف طبقات کیوں موجود ہیں ہاس کی لندنی تشریح ہم گزشتہ نصل میں بناسچے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہا نسا نبت اپنے عد طفولیت میں بہتے کا شکا دمتی اور زمین کی کا شت کے ساتھ ملکیت کا جذب الازی طور پر والبستہ ہوتا ہو۔ اس با عمت ملکیت اور حصول دولت کا حذب مراب واری پیدا دولت کا حذب مراب واری پیدا دولت کا حذب مراب واری پیدا ہوتی ہو بھینہ جارحا نہ تومیت اور شہنٹا ہمیت کی عبی ایک ننسیاتی تشریح ہو وہ یہ کرانسان اور اس ایا مراب میں شکا رسی مجمی تھا۔ وہ ما فرروں کو بارتا اور اپنا بہت بھرتا تھا۔ شکا رسی کسان کے مقابلہ میں کم کام ،

کرتا تقادیکی خاص احل درزمین سے اس قدر والبتہ نظا اس میں زیا وہ جرائت اور مہت بائی

جاتی تقاری خی سے اپنے لیے رزق زیا وہ محنت سے نئیں بلکہ اپنی ہوسٹ یاری، جالا کی اور بہا دری سے کمایا

کرتا تقاری طبقہ تعدا دمیں اس قدر زیا وہ نہ تقاجی قدر کہ کا تشکار شکاری پیجبلت اب کم لیفن ان اور اس میں بائی جاتی ہو جاتے ہیں اور اُن کی حدور سے اننا نول پر حاکم ہو جاتے ہیں اور اُن کو اینے لیے کام کرنے برجبور کرتے ہیں۔ جدید کو متوں میں پیرلوگ حکومت سے ارباب حل وحقد بن جاتے ہیں اور اُن کو اُن کی میں اور اپنے لیے کام کرنے برجبور کرتے ہیں۔ جدید کو متوں میں پیرلوگ حکومت سے ارباب حل وحقد بن جاتے ہیں اور اپنے ان قتدا را و راعز از کی خواہنوں کو پورا کرنے کے لیے قوموں اور ملکوں کو جنگ میں ڈوحکیل وہ تے ہیں۔ غرصکی شمننا ہست کا نا بیندہ انسانوں کا وہ طبقہ ہوجو نغیا تی اعتبار سے اب تک شکاری ہو۔

البتہ اب پیرشکار حرف جانوروں تک محدود نہیں ہو بلکہ اس کو بے گناہ اور نظام مرانسانوں تک وسیع کر دیا گیس ہو۔

جارمانہ قرمیت جس کالازی میرج شمنشا ہیت ہوتا ہوا نہا نیت کی راہ میں سب سے بڑی رکا و کو اس جذبہ نے مغربی اقوام میں خرب اطلاق اور انسانیت کے تام محرکات کو کمزور کرکے اپنا تسلط جالیا ہو شمنشا ہیت کے عذبہ کی سب سے بڑی اقوام عمد معد بد میں نوانس اور برطا نیر ہیں فیطائیت مجی ما رحانہ قرمیت ہی کا تیجہ جس میں نئی برتری کا خیال قری برتری کے خیال سے ساتھ آکر ل گیا ہو بی برتری کے خیال سے ساتھ آکر ل گیا ہو بی برتری کا دی ہو کیونکہ انسا فرں اور قوموں کی ساویا پنج شیت کی میں برتری کے خیال سے ساتھ آکر ل گیا میں کرتی انسان کی بین الاقوامی نہ شینشا ہمیت اور مطائیت نے خوشکہ انسانیت کو بارہ کی دیا ہو اور انسان کی بین الاقوامی زیر کی میں وہ انسفار بپلا کردیا ہو جس کا رفع ہونا بہت ہی شکل نظام ا ہوری نے اپنی نئی زیرگی کی ابتدا ایک بین الاقوامی نفسار بپلا میں بہت جاداس نے بھی ایک قومی دو سری جارما الن کے زیاد میں بہت جاداس نے بھی ایک قومی دو سری جارما انداقوام سے خبگ میں پولینڈ پر قبیف کرکے اور نامین کرکے بیٹا بت کردیا کہ وہ کھی دو سری جارما نہا توام سے کھی زیادہ نہیں ہو۔

دین میں ہے۔ انسان کی معاشی ا درسیاسی زندگی کے علاوہ اگرہم اس کی تعلیمی اوبی اخلاقی اور ندمہبی زندگی

بریمی ایک نظر والیبی قرو ال معی بهی ایک عجیب قیم کا خلفتار ایک عجیب قیم کی بے مبنگا می د کھا ک رہی ېچو وسليم معنول مين ېم انسان کې تعليمي ،ا د بي ،سياسي ۱ فلا تي اور ندېبې زندگي کو اس کې قعليمي زندگي سے تبير كرسكة بين التعليمي زندگى كا فايند وعلم بومعلم مجي اس وقت اسى خلفشا رمي پيسندا بوا بوجس مي كه عام لوريرتام انسانيت تعينسي ليكن ئى زىرگى كے جو كھے ہى انا ردكھا ئى ديتے ہيں اس كى مبرحال نايند ہيں معلم کی ذات ہوا ورانسانیت کے متعبل کی اگر کوئ راد مائ کرسکتا ہو تو و صرف معلم ہومعلم سے ہارا منهوم صرف ده مرس نبيل برمدرول كه ييل كى تعليم وترميت كرته بي ملكهاس تصور مي تمام مرين قانون واسمبلسین اللاق، قدى راسنا ورندى بيندا وريغير شاس بيدان نيت كى حد طفلى بى سے معلم کا شتکا را درشکاری کے دوش بروش زرگی کی جولائگا و میں مصروت عمل را ہو بہند دستان میں برتیمن اس کام کو انجام و تیا رہا۔ یو نا ن میں تھی برایٹ ملبقہ وجو در با قلا طون نے اپنی مشور عالم کتا ہے۔ جمهورت، میں فلاسفرکدا وراس نے بیرخیال مین کیا کداگر حکومت اس طبقہ کے سپردکر دی مائے تو تام نظام سلطنت بسترین مرسکتا ہی رومن کلسیانے قریا دریوں کے ایک علی دمتقل وجرد کوتیلم کرکے خربی دا بنائ كاكام كليتاً ان كے سپردكر ديا. بهروال إدرى، برليت، بريمن ادر علم كي نفياتي ساخت ايك ہی ہوا ورمیہ بیشہ سے انسانیت کی را بہری کا کام انجام دے رہے ہیں تعلیم وتر بیت کا یہ حذبہ مجلع بن ان اوٰں کواپنے آباؤا جدا دسے وراثناً الماجو اس کیے ان میں اس کا م کے لیے نفیا تی صلاحیت يائ ما تى بو۔

اس میں کوئی شکستنیں ہوکہ اگرا صلاح ا نسانیت کی کسی لمبقہ سے امید کی مہتکتی ہوتہ وہ مرت میں لمبقہ بولیکن اس کی صالت بھی ہے تا لب اطبیعا ن انیں ہو۔

انسانیت کے تعلیمی نظاموں بہاگرنظر ڈالی جائے قرجرچیز سب سے نایاں نظرہ تی ہو وہ یہ ہو کران ان تعلیم کا آج کل کوئ معینہا ور واضح مقصد ہی موجود ہنیں ہو بختلف قرمیں اپنے قرمی محدود مقاصد نسلی ہرتری، معاشی اور سیاسی اغراص وغیرہ کے لیے تعلیم دیتی ہیں نیکن بحیثیت مجموعی النا نیت کی فلع وہبود کے لیے کوئ مجی تعلیم نئیں دیتا۔ ہرقوم اپنے بچوں کواس سے تعلیم دیتی ہوکہ وہ ایک ایجھا انگر میز جرس ، جابا نی جینی بے لیکن کوئی قرم اپنے بچر ل کواس لیے تعلیم نمیں دینی کہ ووا کی اجھا انسان بنے ونیا

میں آج کل ہرمت صدکے لیے انسان کی ترجیت کی جارہی ہوجی کہ اسے جوان بنانے کے لیے بھی لیکن اگر

اس کی کی جزے لیے تربیت بنیس کی جارہی ہو تو وہ ہے کہ دو انسان بنے انسان بایک واضح مقعد

منہ جونے کے باعث اس کے تعلیم مقعد میں مجی ایک عجیب انتظار پایا جا تا ہو انسان کے حب فی ذوبنی ، جالی

اخلاقی اور نرجی قرئی کی ہم آ ہنگ تربیت بنیں ہورہی ہو بلکر بعض جگہ انسان کے صرب جانی قرئی کی

ترجیت پر زور دیا جا رہا ہوتہ بعض محے معنوں میں علی قرئی گمس نٹو ونا منیس ہو بلکہ اس کی نشوونا ہزار ولی

کی جارہی ہو بھرزہ نی تربیت مجی محے معنوں میں علی قرئی گمس نٹو ونا منیس ہو بلکہ اس کی نشوونا ہزار ولی

تعصبات کی بنیا دیر بور ہی ہو عقل کے وربیدان تعصبات کو انجارا جاتا ہوجی کو تباہ کرنا ورائل عقل کا

سب سے اول تریں مقصد موزا جا ہے بشلاً عقل ہزار مرتبہ با بعد الطبیعا تی مسائل کی من کی ایش با با با با جا کہ وجوارگی دوران تام ما بعد الطبیعا تی مسائل کی من کی ایش بات کی کوئی پران مسائل کی نفی یا اشبات

ہو کہ دوان تام ما بعد الطبیعا تی مسائل کومل کرے اور صرف اسی کی کوئی پران مسائل کی نفی یا اشبات

کیسا جاتا ہے۔

افلاتی تعلیم کا ترآج کل کے نظا مات تعلیم میں بہت کم ہوگیا ہو۔ ذہنی تعلیم بیس قدر زوز دیا جا ہو اس کی عشر مشیر بھی قرح افلاتی تعلیم بہتنیں دہی جاتی کل کی مغر فی نسلیں عمو گا ذہنی اعتبارے کافی بند ہیں کیکن افلاتی اعتبارے بہت گھٹیا در مبر کی ہیں بمشر تی نسلیں ذہنی اعتبارے بھی کم ترہیں اور افلاتی اعتباری بھی فروتر ہیں گوکہ افلاتی کے بلند بانگ دعوے ان کی زبائوں پر اپنے مغربی بھائیوں کی برنسبت زیادہ یائے جاتے ہیں۔

مرسول میں صرورت سے زیادہ انسان کی انفرادی زندگی پر زور دیا جاتا ہواس کو بہت حد کی خرد خرضی مطلب بہتی ادر انسان و تمنی کی تعلیم دی جاتی ہواس کو بہت حد دغرضی مطلب بہتی ادر انسان و تمنی کی تعلیم دی جاتی ہواس کو بیا ہیں اسے کوئی طراعیۃ ہی کیون شاختیا رکونا دنیا میں ما دی کامیا بی کرے جاس کامیا بی کے حصول میں اسے کوئی طراعیۃ ہی کیون شاختیا رکونا ، بڑے۔ بھو جوز نکر ساج میں انسان کی اصل ذہنی اولیا تی اور روحانی صلاحیت کی قدر زمدی کی جاتی بلکہ

صرف ما دی کامیا بی کی و تیرکی مباتی بواس لیے مدارس اس معالمہ میں اور می لا میان میں وہ سوائے اس سے ادرکیاکرسکتے ہیں کہ اپنے بچوں کومی اسی معیا دیر ہے را تا رہے کی کوسٹسٹ کریں جرمعیا رکھ سوسائٹی اُ ن سے طلب کرتی ہو مارس برحال اپنے آپ کو کلتیا اپنے سامی احول سے آزاد منیں کرسکتے حبب مک ساج میں بمی تبدیلی بیدا نه بو مدارس میں بمل تبدیلی بونا نا مکن جو غرصکه مدرسے اور ساج علّا اس کی تعلیم منیں دیتے کہ وہ ایک دوسرے کے معامی ہیں مکر انیں سکھاتی ہوکہ وہ ایک دوسرے کے حرایت ہیں وہ النسی ایس میں اشتراک اور تعاون کی تعلیم نمیں دیتا بلکہ ایک ووسرے کے مطلع کا شنے کا سبق دیتا ہج محبت، النعت، اخوت اور انسانیت کے حذبات ابھارنے کی بحائے عمد اً نفرت، مدا دت، رقابت ا در حیوانیت کے حذبات کو اُسارا جا تا ہو مغرور مغربی اقوام توانے بچوں کو بیسکھا تی ہیں کہ دنیا کی د وسری اقدام شلاً صبنی یامشرتی اقرام کمتر درجه کی ہیں۔ سند و شان کے ہرجمنوں میں مجی عزور ونخوے کا او كي كم منيں إيا ما ؟ جو وكو ونياكى سب سے برگز مرہ قوم تصور كرتے ہيں اور دومرو ل كوفير خيال كرتے ہيں بدبهمن خود بربائ مندس بيدا موئ مي اس ليه مقدس مي ان كامقدس جم الحيدا نا ول كساير پرنے سے بین ایک ہوما تا ہو۔ اس تعم کے تصورات اخوت ان نی کی راومیں سب سے زیادہ صالی ہی مندوستان میں کر وڑیا اچوت اس نسی برتری کاشکا رہیں۔ اور سزار ما برس سے نمایت ولت کی زندگی گزار بیم میں الفیں اس میویں صدی میں بھی معمولی ا نسا نی حقوق مال مئیں ہیں۔ وہ پبلک کنووں پر یا نی نبیس مجرسکتے، دو مرارس میں شرکے بنیں موسکتے وہ مندروں میں دخل نبیں ہوسکتے ان کی حجولی میں آئی رو نی کا کرا دورسے ڈالا جا آ ہو انسانیت کے اخلا تی نصابعین براس سے زایدا ورکیا حرب کا ری لگائی

ان تام اخلاتی بیار بور کے ملاوہ انفرادی اخلاقی برائیا ریمی آن کل کچر کم نئیں بائی جاتی ہیں اس میں آن کی کی جاتی ہیں معرف کے دخا، فریس، ریا کاری، جاہ بیتی، حب دولت، حسد، بغض کمیندو فروہ بی مسلک بیاریاں ان ان بیت کے جم می گھن کی طرح لگ گئی ہیں اور اندر ہی اندراسے کموکھلاکر رہی ہیں انداز ایم بیات کے جم می گھن کی طرح لگ گئی ہیں اور اندر ہی اندراسے کموکھلاکر رہی ہیں انداز بیات کے جم می گھن کی حسب کہ اللہ توں اور احساس جال کی حسب کہ اللہ توں اور احساس جال کی حسب کہ اللہ توں

اورشوت كيستى نے نے لى ہو۔

بروالوں نے من سین شعاری اب آبردے شیوہ اہل نظر گئی

سینا، تعیش دقعی خانوں اور عام طور پرشوت اگریز مناظر نے تو مغربی زندگی کو حیوانیت کی حدم بلاکہ کھڑاکودیا ہی مشرق کی زندگی بھی کچی مغرب سے بہتر نہیں ہی واں جو مناظر بر ہمرعام ہیں بیاں وور پاکاری کے بریب میں جھیے ہوئے ہیں مبنی آزادی کے باعث واں یہ تعلقات فطری ہیں کیکن بروہ اور تخت ساجی پابندلی کے باعث ان تعلقات کا اظار مشرق میں غرفطری اعمال میں بھی بکٹرت ہوتا ہے ایوا تی اور اردو شاعری نے قوان غیرفطری جذبات کو شاعواند دنگ دسے کواور بھی بروان چواجایا.

انسان کی اس موقی شوانی ذارگی کا اظهار آج کل اس کی شاعری وادب کے علاوہ اس کی دگیر جالی تخیلات میں بھی مور ہا ہو شغلاً پررپ میں اب ہے دود آن اور آخ کی روما نی موسیقی کی حب گر حب از کی عبشی موسیقی مقبول ہو دہی ہے امر کھیا در انگھتان کی موسیقی کا نداق بہت ہی ہیت ہو گیا ہے ہندوستان میں بھی عمواً اطلی رومانی موسیقی کی بجائے وہ غزلیں بہند کی مباقی میں جن میں کئی قتم کی عدہ رومانی مذابات کا انما رنہ مومکر مرت حشق و عاشقی کے شوانی بہلو کا رکھین نعشہ کھینچا گیا ہو نیا آب اور اقبال اجود انبی عظمت کے اس قدر مقبول نہیں ہیں جس قدر کہا دات خاور دیگراہ ال تغزل۔

مغرب میں جدید مصوری ہی ابست سطح براً ترکی ہو مدمتوسط کی مصوری جرایک املی اضلاقی اور روحانی نفست سطح براً ترکی ہو مدمتوسط کی مصوری جرایک املی اضلاقی اور دوحانی نفسب ابھین کی فایندہ بنی ایک بیٹی کرتی ہوئے کے مجبی بیب ں اس قدر متبول ہیں ہوجی تدرکہ وہ تصاویر جرانیا ان کے اوی حسن کو پیش کرکے اس کے شوا فی جذبات کو برانگیختہ کرتی ہیں۔

تدن ان نی کے انشار کالیکن سب سے بڑا انہار اس کی نریبی زندگی کی تخریب میں مواہے۔ آج کل عمداً ان نیت کے بین نظر کوئ الیا بلند و بالانعد لیعین موجود نہیں ہوجاس کی زندگی کے متلعث شیول کو مروط و ہم آ ہنگ کرکے ان کو ایک معنی اور مقصد دسے سکے انسانیت اپنا وہ روحانی نصالیمین کو کلی ہے جواس کون مرف اس ونیاسے بلک کل کا کنات سے والبتہ کرتا ہے ای ووہ ہریت عام طور مرونیا میں میں رہی ہو: خدا کے وجود برلوگوں کو بہت کم لیٹین رہا ہو.

روس کی اختراکی تو کھلے کھلا ایک اور می کورک ہوجہ نہ کا کنات کے کسی روحانی نظام ہو کے باعث وہ کھیں کھتی ہوا ور مذکمی خال کا کنات کو تعلیم کرتی ہو اختراکیت کا حکومت برقبعنہ ہونے کے باعث وہ حکومت کی مدوسے بھی اپنے ان وہرایہ خیالات کو تا مہلی کا گریسی حکومت اس سوسائٹی کا گریسی خدائی میں صد درجہ ہرگرم ہوا درحکومت اس سوسائٹی کی پوری خدائی ہو دو مرکم تی ہو یورپ کی دو سری اقوام میں شلاً جرمنی اطالبی، برطا نیرا ورام کمیسی خدائی وات سے ابحالاً تو نئی کی اور می موائد اور اس میں خدائی وات سے ابحالاً تو نئیں کیا جاتا لیکن دہاں خداسے بی زاید قرم کی برستش کی جاتی ہو جی حقیم نہ ہو ہے انسانیت کے نفسی نظام میں کہا جاتا ہو۔ جاپان میں تو ذہب نے ایک جمیب تیم کی جا رہا ہو تو ہی سالم ان موائد قوی شکل اختراض کے لیے استعال کیا جاتا ہو۔ جاپان میں تو ذہب نے ایک جمیب تیم کی جا رہا ہو اور اسے مرحانز اور آنا جائز قوی افراض کے لیے استعال کیا جاتا ہو۔ جاپان میں تو ذہب نے ایک جمیب تیم کی جا رہا تی ہو۔ اس کے احکا مات اختراض کے بواطاط حت کی جاتی ہو۔ اس اندھ لیٹین کی بنا پرجاپانیوں میں صد درجہ قومیت کا جذبہ بیدا ہوگئی ہوان کا بیدہ کری بنا پرجاپانیوں میں صد درجہ قومیت کا جذبہ بیدا ہوگئی ہوان کا بید جذبہ ایک ان ای نصاب بھین کی بنا پرجاپانے ہوں میں درجہ قومیت کا جذبہ بیدا ہوگئی ہوان کا بید جذبہ ایک ان ای نصاب بیدیا ہوگئی ہوان کا بید جذبہ ایک ان ای نصاب بیدیا ہوگئی ہوان کا بید جذبہ ایک ان ای نصاب بیدیا ہوگئی ہوان کا بید جذبہ ایک ان ای نصاب بیدیا ہوگئی ہوان کا بید جذبہ ایک ان ای نصاب بیالیا ہوں کا دوئے ہو۔

ہند دستان میں ندہی جذبہت زیادہ بایا جاتا ہی لیکن اس حذب نے بیال ایک فلط راہ اضیار کرتی ہو در اصل ندہب کا مقصد ہو ہیا لیا اس کے فلط کوئی ہی بجائے اس کے کوئی ہی بجائے اس کے کوئی ہی بجائے اس کے فلط تقور کے باصف نوگوں میں تعصب بیدا ہوگیا ہی اس تعصب اور کوتا ہ نظری کے باصف میال ہندو اور مسلما نول میں آئے دن فیا داست ہوتے دہنے میں دی گراسلامی مالک شکا ایران اور ترکی و فیرہ لورپ سے ہست کا فی مثا تر ہو ہے ہیں اور فلط ندہبی تقور کے برفلا ن و بال اس قدر دوعل موا ہی کہ خرب کے میں میں کہ ہور ہا ہی۔

یاسی، افلاتی ہو ایجالی، ندہی ہو یار د جانی، اس وقت ایک عجیب فلفٹار میں گھری ہوئی ہو رات کی تارکی اپنی انتا کہ سبت اک جنگ تارکی اپنی انتا کہ سبت اک جنگ ہوئی ہوئی ہو تا ہو تصف ہو ایک ایک انتا کہ سبت اس کا ذوال بھی شروع ہوجا تا ہو نصف شد کے گزر جانے کے بعد صبح کے آثار شروع ہوجاتے ہیں۔ اس وقت گوکر انسانیت شب کی انتہا کی شدی ہو گا ہو تا ہو گھر کی انتہا کی شدی ہو تا ہو گھر کی ہو تا ہو گھر کی انتہا کی ہی ہی سے اب کی طلاع مبج تا رکھی میں ہوں سے اب کی طلاع مبج کے انتاز کی ہی ہی سے اب کی طلاع مبج کے انتاز کی ہی ہی دینے گھر ہیں۔

طلوع صح کے یہ آناراس وقت عوام اور سیاستدانوں ، حکام اور الی زرکے دوں میں نہیں بیتی مجا رہے ہیں بلکر شعولا وراد ارکے حاس ولوں میں بائے جاتے ہیں بعض لعبض قری رہنا وی کے دوں ہیں جی یہ بھی یہ ہو انسانیت کا تصویبین کی بھی یہ ہو انسانیت کا تصویبین کی بھی یہ ہواں کو دوبارہ اس کی دونا کرتی ہو جوانسانیت کا تصویبین کرتی ہو جوانسانیت کو دوبارہ اس کی دونا کو ہو ہواں کو دوبارہ اس کی دونا ہونا کی ہو ہونا کہ دونا کہ

الں سیاست میں گا ندھی ہی اور الوالعلام آزاد مندوستان میں اسی نصد للجین کے لیے جدوجہد کردہے ہیں لیکن ان کی کوسٹشیں اس وقت تک علاً بار آور نمیں پوکسٹیں حب تک کہ مبندوستان آزا و سنہور ترکی کی موجودہ إلىيں کلیٹا انسا نیت کی دوسی پر بنی ہودہ خرد کسی لڑائ میں مصدلینا نمیں جا ہتا المکر اس کا خواہشمند ہوکہ وہ ونیا میں امن وا مان قائم کرسے جس طرح کراس کے صدر عصرت اونوکے اعلانات سے ظاہر ہوتا ہوتی تربیاً تام عالم اسلام کی إلیسی امن وامان پربٹن ہولیکن جونکہ وہ خوداً زا دسیں ہواس سے اس کی کومشٹیں زیا دہ موٹر نسیں ہیں۔

غرمنک نفس انسانی میں موجودہ حیوانیت اور بربریت کے ملا ب ایک رومل ظری ہوگیا ہو اس کے مفاصل کے مشکل نفری ہوگیا ہو اس کے نفس میں ایک انقلاب کے خارجی منظا ہرات وہ ما اسکیرا دب اور شاعری ہیں جس کی طرف ہم او بریاشارہ کر سے ہیں اور جس کے حال سے چیند صفحات ہی ہیں جو اس وقت بیٹن کئے جا رہے ہیں۔ اس کی مظہروہ مختفر کوشش میں ہیں جو اس مقصد کے حصول کے لیے بعض جگر کی جارہی ہیں لیکن اس وقت کے کوئ ما المکیر تمریک کا منظم وجود نہیں ہوا درج کھے خفیہ کوشششیں میں میں ہیں جو اورج کھے خفیہ کوشششیں کے گھی تھیں وہ میں اقوام کی خود وغیروں کے باعث تباہ ہو کی ہیں۔

انسائیت کی تو گی کو دستاه و ترفظم کرنے کے لیے تام دنیا کے انسانوں کی معافی کی اسی ہی کہ کہ افغاتی اور نہیں زرگ کو منظم کرنے کی حفرورت ہو لیکن ٹینظیم اس وقت بھی نہیں ہوسکتی جب بک کہ ہم ان خارجی منظا ہرات کے وائل مو کات کو نسجولیں۔ ان تام مو کات کا اصل اور حقیق برحتی نیس انسانی ہو ہم جب بہ کنفس انسانی سے کلیٹا واقعت خرموں ہم اس میں انقلاب بیدا نہیں کرسکتے اور حب بھی داخلی انقلاب بند ہو خارجی انقلاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیدا نسانیت بیدا کرنے کے داخلی انقلاب بند ہو خارجی انقلاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیدا نسانیت بیدا کرنے کے لیے زور گی کی ایک طرح و ڈوالنے کے لیے ہم کونفس انسانی کی طرف متوجہ ہونا جا ہے ہی کونفس انسانی کے صلاحیوں کو سمجھنا جا ہے نیفس انسانی کے اس ملاحیوں کو سمجھنا جا ہے نیفس انسانی کے اس ملاحیوں کو سمجھنا جا ہے نیفس انسانی کے سے نفس انسانی کے سے مطلم کی از بس صرورت ہو۔

خدا اس وقت تک می قرم کی حالت نہیں بدلتا حب بک کدوہ اپنے نفس سی انقلاب نہید اکرے

إِنَّ التَّدلالغِيرِ بقِرمِ حتى ليغير النسهم

داکر علد مید قض ایم اے بی ایج ادی

## خطبهٔ صدارت

(پیخطبه ببیوی تا نوی تعلیمی کا نفرنس یو بی منعقده میر در کے شعبه اردومی پُرِها گیا) خواتین و حضرات

میں آب کا شکریے اواکر تا ہوں کہ آب نے اپنی کا نفرنس کی صدارت کے لیے یا دکیا ہماری از مرک کچواس طرح خافر ن میں بٹ گئی ہوکہ ایک ہی بیٹیہ اور ووق کے لوگ بی شکل سے ایک جگر جم ہو باتے ہمیں کا لجوں اور کو رسوں کے ہو باتے ہمیں کا لجوں اور کو نیورسٹیوں کے معلوں کو اتنا موقع ہنیں ملٹا کہ اسکولوں اور مدرسوں کے استا دوں سے ل کرتیا ولزنوالات کرسکیں۔ ان کی س کیں اور اپنی کہ سکیں تاکہ ووؤں کو فایدہ ہوار کہ دون کا رشتہ مغبوط رہے۔ ہیں اسی خیال سے آب کی دعوت تبول کرتے ہیاں ما صربوا ہوں کہ آب کی مشکول اور تناید اس آب کی مشکول اور تا بایوں آب کی بندلوں اور آزاد لوں کو بہتہ طور پر جمجے سکول اور شاید اس میں یو نیورسٹیوں اور کا لجو ل کے تجرب کی رشنی ہیں آب کہ کچھ مدد دے سکوں۔ جھے آب کو کوئی رائے ہیں یو نیورسٹیوں اور کا لجو ل کے تجرب کی رشنی ہیں آب کو کوئی رائے انسیں دیا ہے میں اس کا حق بنیں رکھتا۔ آب سے بعض گزار شین کرنی ہیں۔ اگرا ب نے انسیں توجہ اور دیجی سے ساتھ میں آب کا ممنون ہوں گا اور اپنے طور پر ان سے فائیرہ آئیل نے کی کوششش کی تو یہ میری ہڑی خوش نصیبی ہوگی۔

خوامتين وحضرات

مرسے بیکام دوسرے ا دارے بہتر طور برکر کے ہیں۔ آپ کا کام تو ہا رس درسگا ہوں میں ار دو کی تعلیم ك يمينيت زبان ورحينيت وبسك مكراني كرني وآب كويه دكينا بوكرنا فرى مدارس مي موزبان مكمائ ماتى بودسكيم لهي ملكتي بواينين. دومرب الفاظ مين زبان سكما نه كاط لعة ميم ويا ملط الله كى تىردىن جن اصوار كېرم كې بحرده ځميك بين ياننين جو طالب علم ان مەرسوں سے بحلتے ہيں الهنين صبح ارد وبولنا اور میح ارو و لکمنا آتا ہی اپنیں و دحب کی سے اختلات ظاہر کرتے ہیں تربہ تو نہیں کہتے کراس میٹریس آب کے فاور کی اولی نین Opinion کے Entively ہوں وہ جب لکھتے ہیں توا ن کا الما فلط توننیں ہوتا-ان کی تحریروں میں مرفے مرفے تنیل الفاظ میں اپنی کم نہی ک<del>رمیا گے</del> کی کوسٹشن قرہنیں کی جاتی وہ اپنی درس کتاب میں سے جلے کے جلے نقل کرنے کے ما دی توہنیں ہوتے وہ قوا عدکی مرفع مو فی خلطیاں قربنیں کرتے وہ اپنی زبان بولنے یا کیسے میں شرم قرمحسوس ہنیں کریتے۔ اور آپ کا کام صرف بیس ختم نہیں ہوتا بلکہ جب سے ار دو ثالزی مدارس میں ذریع پنعلیم اور فرایئرامتحان ہوئی ہواس وقت سے اپ کے فراکفن اور بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کو وہ سب کام کرنے ہیں ج درممل نثروع سے آ پ کوکرنے تھے گمدا کپ خلط ذہنیت کی وجسے ہے سے چیپین کر الكريزى كمعلول كروب دئ كئے تھے آب كوير دكينا بوكرا ايخ باجغرا فيراردوميں بڑسانے داوں كوكوئ د شوارى اصطلامات كى دحرسے بيتي توہنيں آئى آب كوعض على نقطة نظرے اس كاجب ئزہ ليت رہنا ہوكہ ذرىيەتعلىما ردوم مانے سے طلباكى زسنى استعدا دېكيا اٹريررا ہويا بكوان لوكوں کرجاب دینا ہی چرمجھتے ہیں کہ ار دومیں تعلیم ہونے سے انگریزی کمز در موجاتی ہی بختصر طور پر اس انقلاب سے جوحال ہی میں بواہدا ہے کی زمر داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پیلے تراک کے مررسوں میں اردوکی حیثیت <sub>ایک</sub> نیج ذات پا بچیوت کی سی تھی۔ آپ کا کام یا د کر دہجے اور معنی سے زیادہ نہ تھا۔ ار دو سر جر کے اٹادکی حیثیت سے آب گریا سٹر می کے سب سے آخری زینر پر تھے اور ِ ذراس کٹ کمش مہرا ہ کا زمین برآ رہنا تعینی مقا ام ب کی تنوا ہوں میں اورآ ب کے دوسرے رفیقرں کی تنوا ہوں میں کوئ نسبت نه عتى أب كے كام ميں اور و ومرول كے كام ميں كوئى مناسبت نه مى مي باب فارسى اورولى .

کے اشاد وں سے مبی گئے گزرے سمجھ عباتے تھے۔ گرا ب مدصورت بدل گئی ہو۔ یہ توہ ب کا کام ہو کہ جباں ہماں ہماں ہدلی ہے۔ اور ان کا احساس جباں ہماں ہوئے وہاں انھیں ہمیں اور ان کا احساس ولائیں جبال ہیں اور ان کا احساس دلائیں جبال ہیں اور ان کا احساس دلائیں جبال ہیں اور ان کا احساس دلائیں جبال ہیں اور نہائیں ہوئی وہاں اس کے بیے حبد وجد کریں۔ ارد و بڑھانے والوں کی تخوا ہمیں سارے صوبے کے سرکاری اور نیم سرکاری اوار وں میں ووسرے مضا میں بڑھانے والوں کا سے کم نہ ہوں۔ ان کا درجہ ان کی حیثیت ان کی قدر و مزلت ولیی ہی ہوجی انگریزی سے اساتذہ کی ہم تی ہواں کے لیے آپ کی کا نفرنس کو عملی جدوجہ دکرنی بڑتی ہوگی اور انھی اور کرنی بڑے گئے۔ مجھے امید ہوگر اس میں آپ عفرور کا میاب ہوں گے۔ کیجھے امید ہوگر اس میں آپ عفرور کا میاب ہوں گے۔ کیو کہا ہو سے کہا در انصا من برمنی ہوں گے۔ اور حق اور انصا من برمنی ہوں گے۔ اور حق اور انصا من برمنی ہوں گے۔ اور حق اور انصا من کو دک کھی عرصے تک وباسکتے ہمیں کھیل نمیں سکتے

گرمرن قرار دا دیں پاس کرنے اور مکوست کو توجہ دلانے اور جلے کرنے سے سرکام ورا نہ ہوگا اس کے لیے آب کو باربارا نیا بھی تختی سے احتساب کرنا ہوگا ۔ اپنے چشنے سے محبت بلکراس سے مشقی پیلا کرنا ہوگا ۔ زبان وا دب کا علم ہی تنہیں بلکہ اس کا ذوق تھی مامل کرنا ہوگا ۔ قوا عدسے وا تغیبت اور عربی فارسی الفاظ کے معنی ہی تنہیں ، شعروا دب کا اعلیٰ خراق کھی سکھنا ہوگا ۔ دب کی تعلیم کا مقصد کیا ہے اس تعلیم کا رشتہ دوسر سے مصافین سے اور بحیثیت بجبوعی نا نوی تعلیم کے نظام سے کیا ہوا واراسے کس طرح استوار کرنا ہو سے اور اس قسم کے بہت سے سوال آب کے ذہن مین بیدا ہوں گے اور آپ کوان کا جواب و بنا ہوگا آبئے اس سلسلہ میں میں آب کی کچھ مرد کروں اور ارد و زبان اور ارد وا دب دونوں کی تعلیم کے سلسے میں جو مالی بیدا ہوتے ہیں ان کا نقشہ بیش کروں۔

اردوی تعلیم کے سلط میں ہیں سب سے بہلے یہ دکھنا ہوکہ ہم نافزی مرارس میں کس قدر ادروسکھا نا جاہتے ہیں۔ اگر ہا دے ابتدائ مرارس اچھے ہوتے قوہا راکام بست بلکا ہوتا۔ کیوں کہ طالب علم نافری مرارس میں وافل ہوتے وقت اپنے خیالات کا اظارت کو تقریرہ تحریمی کرسکتے سیسکن میراخیسال ہے کہ ایسا بنیں ہواور اس بیے نافزی مرارس میں آپ کو دہ کام می کرنا ہوجاس سے بہلے کرنے کا تعااور اس کامجی کوالارکھنا ہوکہ تیدہ کے کام میں مدد ملے یا سولت

مو اگر ہارے نظام تعلیم میں ہر بچے کی صلاحیت دکھی مانی و ٹانری مرارس میں بہت سے مصامین بے ربط طریعے سے مذیر معائے جاتے بلکر عمرا وراستعداد کو دیکھتے ہوئے ان میں تفریق کی جاتی مگر نتاید معربی بارے صوبے میں ان میں سے مرمدرسے میں ارووز بان اظها رخیال کے ایک ورامید کی حیثیت ے صرور رمیھائ حب بتی کیو کریسی اس صوبے کی ما دری زبان ہے ، گر مرجودہ حالات میں مبی، جبکرسب نا ذی مدارس ایک تم سے ہیں اور کها جاتا ہوکدان میں ایک تم کی او بی تعلم وی ماتی ہو بارا یہ صرور فرصٰ ہے کہ صبحے اور اچمی اگرو ولکھنا اور ابانا سکھائیں۔ آپ کمیں گے کہ اتنی سی بات کے لیے اس قدر تمسيد کی کيا مزورت همی گر ذرا فورسے د کيھئے تو پہنچم ا دراهي ارد واتنی آسان ا دراتنی مام نهيں ہو مبتنی آپ سجھے ہیں۔ یہ زبان آپ اسی وقت سکھاسکیں گے جب آپ اڑد وزبان کوایک آزا دا متقل ا درترتی یا فعة مبندوستان زبان کی حیثیت سے دکیھیں میراخیال ہو کہ ہا رہے مررسون ہیں اب کسوردوکوفارس، عربی کا کیسٹیمہ سمجا جاتا ہی ہی وجہ بوکد حبب مشرقی زبا فرس کو بجایتے اور محفوظ رکھنے کا سوال بیڈا ہو تا ہو توان میں اردومی شامل کرلی جاتی ہو سکن ہو کرا ہے میں سے بہت سے اسے ایک آزاد مشقل اور ترقی یا فتہ زبان سمجتے ہوں اور اسی حیثیت سے اس کی تعلیم دیتے ہوں گرکیا آپ اسے ایک ہندوشاتی زبان کی حیثیت سے بھی پڑھاتے ہیں۔ اردو کی تعسلیم ا درار د و کی ا شاعت کامئلہ سندی کی مخالفت کے متراد ب نہیں ہے جہاں تک اردو کا تعلق ہجوہ ہندی اور تعلقہ زبانوں سے بے نیاز نہیں رہ کتی بلکہ سندی ہے امبی اردو و کو اور قربیب ہوتا میاہئے بندی سے قریب ہونے کے منی بندی میں صنم ہوجانے کے برگز نئیں ہیں اور کم از کم میں تواس کا تصور کړې نسین سکتا که زنده زبان کهې يې د وسري زبان مي منم مېکتې ېو يا کې ماسکتي ېو سرا مطلب توصرت یہ بوکہ ارد دکر مبندوستان کی ایک زبان کی حیشیت سے پڑھا یا مبائے مرت ایک فرقہ کی زبان کی حیثیت سے نرید مایا مائے۔مراحقیدہ ہوکہ یکسی ایک فرقہ کی زبان منیں ہو بلکہ سندوستان کے ان تام باسیول کی زبان ہوج اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں اور جراسے بسلنے اور لکھنے میں فخر محوس كرين إن وه وگ بڑے برنصيب بي جنول نے ان كا كومي آنكوكولى تواسى زبال كى اوريال

سنیں گرجاب بڑے ہوکراسے بھنے، بولنے اور کھنے سے شراتے ہیں۔ جھے اس برا فوس ہوتا ہوکہ اس مورب میں گرجاب مورب میں کی مشترکہ زبان ہوا کی صوب میں کی مشترکہ زبان ہوا کی صوب میں کی مشترکہ زبان ہوا کی صوب میں جہ میں برحایا گیا اور درس کتا بول میں اس کی دجہ میں برعی بھتا ہوں کہ اردوکواب تک میں طور بہنیں بڑھایا گیا اور درس کتا بول میں اس کی ہندوستا نی حیثیت برزوروینا میں اس کی ہندوستا نی حیثیت برزوروینا جا ہتا ہوں قرمیری مراد ہی ہوتی ہوگی ہو درب اردو دہ بدل کرکوئ اور زبان ندبن جائے۔ اچھی اور اس ان اور عام فیم زبان سکھائے اور بڑھائے ترمکن ہو کہ یہ بڑھتی ہوئی فیلیج کم ہوجائے یا کم از کم اس کا بڑھنا رک حائے۔

گران در سکاہوں میں آپ کاکام صرف زبان کی تعلیم وینا ہنیں، ادب سے بھی آشاکرنا ہو۔

بعین ڈگوں کا خیال یہ جوکہ ہم اب تک اوبی تعلیم بر مزورت سے زیادہ فرور دیتے رہے ہیں اور ہا رہے

شغ نافری مدارس کولازی طور چنعتی یا ہوئتی بننا ہواس لیے ادب کی تعلیم کی جنداں مزورت ہنیں ہوا دبی

تعلیم برج و لگ اعتراض کرتے ہیں ان کا خیال ہو کہ شاعوں، او بیوں اور برانے ویوا اوس کے متعلق معلوات

تعلیم برج و لگ اعتراض کرتے ہیں ان کا خیال ہو کہ شاعوں، او بیوں اور برانے ویوا اوس کے متعلق معلوات

تعنیم برج و لگ اعتراض کرتے ہیں ان کی حدید ایجا دات نے دنیا کو تیا مت کا نمونہ بنا رکھا ہو ہا را فرض ہو

کرسائنس کے تام نے آلوں سے سلے ہو جائیں تاکہ دنیا میں ہا را بھی کمیں ٹھکا نا ہو۔ یہ لوگ شاعووں کی کرش

دیکھ کرا تبال کے الفاظ میں کمی کمی کیا واسے شعری ہیں تھے۔

جر کام ک*ھ کر رہی ہیں قرمیں انھیں* مزا *ت کن بنیں ہ*ج

یا ابنی گفتگر میں اکٹر دہراتے رہتے ہیں کہ شاعری بریکا ری کا مشخلہ پوکسی سے لوگ افلا ق کے دلی ابنکر کمدیتے ہیں کہ ہاراا دب العالیہ د عہٰ دی داعت کوب افلات ہو۔ گراج جبکہ حبنگ کے شعلے اتنی تیزی سے ہرطرت بھڑک رہے ہیں ہمیں بنیا دمی با تراں اوٹرینی با توں میں فرق کرنا ہو۔ آج ہی بنیا دمی جیڑینک اور ہوائی جا زیبا رکرنا انئیں ہو بلکہ جذبہ انسانیت کی تربیع و تہذیب ہو آج ہی یہ بات یا در کھنا ہو کہ یہ فون کی ہولی ج آج کھیلی جا دہی ہو اس فرہنیت کا نتیجہ ہو جرا کی خاص ا دہ بسکے فرریدسے خاص خاص قور می کو سکھائی گئی تھی۔ آج بھی سے ذہبن نئیں کرنا ہو کہ موج دہ جرمنی کو سے قدری

سب سے میلے نیٹنے کی کتا بوں میں دی گئی تھیں اور ان کا تراس وصب اور مجی زیادہ ہوا تھاکہ وہ بڑی حا ندارا در دککش نیز میں کھی گئی تھیں ۔ آج ہی اس کا اعلان کرناہے کہ ابری قدریں محف سیابیں کی قوا مدسے بنیں بلکدا دب اور تہذیب انبانی کے دوسرے مرحبتموں سے ملتی ہیں بعینی بڑی جنریں وہ منیں ہیں جرآج نظراً تی ہیں بڑی وہی ہیں جنسیں آج لوگوں نے حیوٹا بنا رکھا ہوا دران بڑی جیرو كامقا لمرمى المنين بظام وجدن جزول سي كاميا بى سى كيا ماسكتا بوا نبآل نے جب كما تعام فلای میں ہیں کام آتی نہ تد سرین بیششیری جم ہو ذو ق ایقیں بیدا توکٹ ماتی ہیں رنجریں تربيمن شاع انه خيال ننين تقابيرا يك حقيقت تقى اس ذو ت يقين كوبيدا كرنے ميں اور ا تبال ہى کے الفاظمین اسے فوائے سینہ تا ب بنانے میں اور اس سے ذیر گی میں گری پدا کرنے میں ایک معلم ہی سب سے زیادہ کا سیاب ہوسکتا ہوا و رُسلوں میں خاص طورسے ادب کا معلم المیازی بیٹیت رکمتا ہوکو نکر میرا ہری تدریں ۱ دب ہی ایک نسل سے دوسری نسل کو زیادہ خوش اسلو کی کے ساتھ متقل كرسكتا بو اگر بندوستان مي ا دب كي سيح تعليم دي ما تي اورا دبي ذو ت مام موما تا توجيس کثمیرمی فدا کی بنائ ہوئ حبنت میں ا نسان کی بنائ ٰہوئ دوزخ یہ دکھا ئی دیتی۔ بہیں میر دریات کی صبح ا در دہیات کی شام کا و چُن جو نثر آرنے اپنے معنامین باین کیا ہو۔ایک بے رحم طنز ن معلوم موتا بم ایک بے رحم اسان اور بے بروا زمین کے نیے کموے کھوے سے نہ مجرفتے بم خواموت چزوں کو برصورت اور برقوارہ مذکر دیا کرتے ہم اعلیٰ صدیات کواس آسانی سے مذکراتے ہم انسانیت كواس قدر وليل نتيجية اود طاقت ميوانى طاقت ساس قدر مرحوب مرقية بم ساحل بر بےبس اور لا جا رکھے اس کا اتظار نہ لکتے ہوئے کہ تھیں کری من آئے اور ہمیں با نے جائے بلكرخ ودريايس أترتي موج لكرآزات، طوفان كودموت ديتي، وديتي أيصلت اورشايراى طرح اس پارمی پینے میا تے مہاں امن ہوا در آزادی اور سکون لیکن ہم نے ترادب کی تعلیم کاعتی مقصد تھا ہی نیں ایس تاس کے تھے کا مرتع ہی ننیں ویاگیا۔ ہم کر ڈیٹا یداس کا اصاص ہی انیں ہوا کہ ادب کے شام کارز دگی کے سالی اور محرکات کر سمجانے میں سائنیں اور تا بیج کے خٹک ادر

علی بیانات سے کمیں زیادہ کا میاب ہوتے ہیں ہم نے حالی کا مرتبہ غالب سے متعلق بڑھا گرمیہ خیال نہ ایک اس میں یہ بھی تا یا گیا ہوکہ ادیب کس طرح دوسروں سے زیادہ انزر کھتا ہی خیال نہ ایک مصنمون اور اس کا ایک ٹھٹول سے تشکیف اور اس کی سیری یات

اگر بمیں بدا ندازہ ہمتاکہ انسا ان میں خربصورت چنروں سے متاثر ہونے کا جو جذب موجر د ہو۔ اوب اس كى تىكىن كاسان بىم بىنجا تا بى اگرېم بەرائى كەرا يك مۇسىدىنى تىمىل شعر يا بىز كاراك قابل ندر عمرا وبیا ہی من رکھتا ہو جبیاا یک دلنوازنے یا ایک حمین نقش یا ایک بیاری مورت اگر بیم من دسندك وصندك طركيف سينه حانت بكداس يرايان ركلت كأنخلين كاحذبه جربي سي فطرت نے ودلیت کیا ، و بحض تو در حرات نہیں بلکہ احیی شرکھنے یا احیا شعر کہنے سے جی ترقی کرتا ہوا گریذا ق ک بلندی افلات کی پاکنرگی، احساس کی ہیداری، انسانیت کی تمذیب، ہیں واقعی عزیز موتمیں، محف مهدی افا دی کے الفاظ ہی 'وطیفۂ لب' نہ ہوئیں قرہم ا دب کی تعلیم میرا در زیا وہ زوروسیتے۔ اور زیادہ زورسے سے مراد نہیں کہ ہم صرف اوب ہی کی تعلیم دیتے بلکدا دب کی صیح تعلیم ہرا صرار کرستے اور مض دینی برائے ہیت الفاظ کے معنی ستاکر محاوروں کا استعال سکھاکر توا عدکے اصول زہن تیں کراکے مطمئن مذہوجاتے اگرا دب کی آجی اور حجی تعلیم ہوتی توسستے اور بیت نا ولوں سے جن میں كرئ حُن اوركوى معيار مني بهارے نوجوالان كواس قدر دكچيي نه بوتى ده اتنى آسانى سے سرآنے والی رومی سنهم حاتے ان کا دس خالی اورول ایس شرقا وه سرعز نیشنے کو ذراسے فا بدے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہ وتے برانی نسادں کے مقابلے مین می نسل وہن اور احساس تربتركفتی ہو گر ہو جو ئ موى كا بير ده ذراسى ختى سے تلے اوير بونے لگتى ہو اس كاخيال اس كا ا یان ایک اور ی تنه سے زیاد و نہیں اس کے مقلطے میں پھیالے سل و کرریا صنت برزور ویتی تھی امول صیح منیں رکھتی تھی گرویکم محنت زیا دولیتی تھی اور کام زیادہ ما نفشانی اور شایرزیادہ فلوص سے کواتی تھی اس لیے وہ اپنے طالب علموں میں ایک صلابت صرور بیدا کر دیتی تھی کیا کوئ صورت ایی منیں کہ ہا رہ اوب کی تعلیم خبال کے بیے چند مرکز مطاکری اوران کے گروزیادہ سے زیاده آزادی دلائے جوآ کھ بند کرکے تقلید کرنے کی بجائے اپنے ادبرا مقاد کرنا سکھائے گربے راه روی سے بچائے رکھے۔ ووٹن کو صرف سنوانی میں تلاش نرکھے بلکہ کا ننا ب میں جال بتنا سب مرزونیت اعتدال، توازن نظر آئے ۔ وہ اس سے متا تر بوج ہمیشہ خوب سے خوب ترکی بیجو کرے جو جھی بیت چریوتا نع نہ ہوا ورکھی برصور تی سے راضی نہ ہو گر جو صرف امیروں کے شیعی شمل کے جمعی بیت جزیر قانع نہ ہوا ورصفائی اور دوروں کے گھروں میں بھی سا دگی اورصفائی اور دس باسکے۔ جو عض ناع ہو کر نہ رہ جائے گئر دنیا میں ہر چیزی ناع ی ویکھے برتے اور سمجائے۔ اقبال باسکے۔ جو عض ناع ہو کر نہ رہ جائے گئر دنیا میں ہر چیزی ناع ی ویکھے برتے اور سمجائے۔ اقبال کے الفاظ میں ہے۔

دریا و ک کے ول جس سے دہل جائیں وہ طرفا ج*س سے حب*گرلالہ می*ں ٹھنڈک ہ*و وہ شینم ثايرة ب ان خيالى باتور سے أكتاب ميں اور ويبيں كراسي تعليم مارسے اسكولوں ميں كيه وى ماسكتى بورا بكايد سوال كجراك المعلى من موكا . كرنا يراب معى اس سانكار فكري كد مال میں اردواد سبکی کتا میں اس نقط نظرے می کھی گئی ہیں کدوواد بی ذوق سپیرا کرسکسی آپ کی جاعت میں قرٹا پر ایسے لوگ نہ ہوں گے جوار دوا دب میں اس کی صلاحیت نہ سمجھتے ہوں کہ وهاعلى ادبى معيارك مطابق تعليروك سك اكرمي تويس انعيس ياودلاؤك كابكرم مآلى اسمليل میچسن . نَظیراکمبرًا با دی ، شوق ۱۰ قبال ، جِین کی منظر *نگا ری ، سوده کا شرا* شوب انطحیک دوزگار اكبركي طنزيات، مير وروه ماآب، ما آلي جسّرت، فآني مكر اصغرى غزليس، عكبست كي ولني شاعي آئمیں کے مرتبوں کی اخلاقی تعلیم اقبال کے کائناتی ۔ آفاقی اورانقلابی زندگی کے تصورات ریم چنرکے اعلی درج سے ناول اور ا ضانے ، مرشار کی صفحک گرمیتی ماگئی تصویر میں ، مرسد، مالی علاقی ومیدالدین سلیم کی سنجیدہ ہتین اور دهیمی نٹر کے خزا نول میں سے ابتدائی ثانوی اور امالی مینوں مراج کے یے سراینکال سکتے ہیں اردوادب اب تقلیدی مسنوی اور تنگ نظر نئیں رہا۔ اس میں زندگی کی حرکت اور روانی ہواس میں سرطرف وروائے کھلے ہیں اور سرطرف سے ہوائیں آتی ہیں -اس میں مِرْجِبِ كَنَّ كُنَا يُنْ بِحاور مِرادب سے كوئ اجھى جزلينے كى صلاحيت مگريد مرف مانگنے بريجو رمنس ہو-

کچ دینے کی صلاحیت بھی رکھا ہوا در بھی ایک اچھے ادب کی خصوصیت ہوسکتی ہو۔

پاس ساتھ برس سے برابراردوا دب کی لبتی اس کے انحطاط اس کی ہتی اگلی کاروا روا گیا ہواس کی وج سے ہم لوگوں میں ایک عجیب احساس کمتری بیدا ہوگیا ہواب وقت ہوکہ اسے دور كيا جائه. مرادب مي قوت بھيلن اور برصف التي جوار دوادب كى قوت اور صلاحيت كايرسب سے بڑا بڑوت ، وکر مسلنے اور بڑھنے کے منا مربرابر کام کررہے ہیں خصوصاً جنگ عظیم کے بعد آواس کا مرایاس قدر برها موجنا شا برید کمبی بری سے بڑی دت میں بی نه برها بوگا ای دج سے آب کا . فرض بوکداینے آپ وحدید رجانات سے با خرر کھیں اورا دب کو صرف کیا ب میں بندیہ کر دیں بلکہ زندگی سے اس کامتا تر مونا ور زارگی براس کا انروالنا دیکھیں آب کے مدرسوں میں بہت مقوری سی قرم سے اردوا دب کی کتابیں بڑھائ جائتی ہیں کسی الیا مذہر کرائپ اس کی وجہسے ذہبی کا جما کا شکار مرمائيس أب كوكتا بول مين آب كى مرايت مح سلى اب مرسم كى شقير منه نے سوالات، ويس كمستعلى اشارے ملتے ہيں يہ نتيمين كرآب كاكام عمل كتاب بولما دنيا ہو آب كركتاب سے مثا مر كرنابى ككيف والے كى تصوير لاكرسامنے كھڑى كرنى ہى دل و دماغ يرايك غيرفانى نقش جوڑنا ہو آپ كو كتاب خوال نبين بكدصاحب كتاب بنانا بحاور سياسي وقت بوسكتا بحرجب أب خودكتا ببغوال يا کتاب کے کیڑے نہوں بکم صاحب کتاب ہوں۔ صاحب کتاب ہونے کے لیے عمرؤ ہے کی ضرور ہنیں یغلوص ا ور ذوق کی حرورت ہی۔

یں جانتا ہوں کہ مرج د و نظام تعلیم کی ہے امولی ہے مرکزی اور طبقاتی تعتیم بہت جلد آپ کا خلوص آپ کا ولولہ، خدمت کا جذبہ بھن کا ذو قصین لیتی ہو آپ جاہتے ہیں کہ اُن قدروں کو بچائے دکھیں جو آپ نے اسا دوں کے مدرسے میں یا اپنی اعلیٰ تعلیم کے دوران میں سکیمی تقییں۔ گرز نمرگی کا سخت اور تیزد حارا آپ کو بہائے جاتا ہجا ور بھر آپ کی وہ حالت ہو جاتی ہو جگر نے اپنے ایک مصرع میں بیان کی ہوئے۔۔۔

سينه ما لي. آنكمين ديران دل كي مالت كياكية

گفت ایرا ب کواس سے کوتسل ہو کہ یہ ہم سب کا حال ہو ہم سب کے ول دیران ہیں، کوئ اُمنگ منیں، کوئ اُمنگ منیں، کوئ آرز دہنیں، کوئ ولولہنیں، اگر ہو تو یا تو ایک سٹر ھی او برہنج جانے کا یا ابنی جگر کی خاطت کونے کا، اس نظام تعلیم نے ہمیں اس حالت کو بہنجا دیا ہو ساجی حالات کی وجہ سے ایک شریب بیٹ میں دول ہوتا ما ہوج سی کمیں سائ ہنیں ہوتی دہ اسکول میں مدس ہوجا تا ہو گر کیا جب تک یہ حالات نہ بدلیں کیا جب سک تعلیم کواس کی اصلی جگہ والب مذہ ہمیں ہاتھ بر ہاتھ دہرے جمینے دہنا حالات نہ بدلیں کیا جب سک خادم کی حیثیت سے میرا فرض ہو کہ اس دوئی کے مفرا ترات سے آب کو جا سے کہ حال میں بجانا ہی ہو۔

برئر تنزرك كا وّل بحكه وّت ، جرأت، ذكا وت احساس، ذبانت ببداكرنا تعليم كامقعد ج ا دب کی تعلیم سے اورا بنے ادب کی تعلیم سے سرمقا صد مہتر طریقے سے بورے موسکتے ہیں۔ آپ کا ادب اگروت اور شوکت کا بیام منیں تر اوسیا اور بنا دگزینی کا بیام بیش کرے گا۔اس بنا وگزینی اس لے بسی سے آپ کی دہنی فلامی کی زنجیر میکتنی استوار ہوں گی۔ آپ میں حق بات کھنے اور حق بات سکھالنے کی جرائت نہ ہوگی تو آپ کی زندگی میں اور آپ کے خیالات میں ہم آسنگی کہا ں سے آنے گی تاپ بوکسیں گے اس پریفتین مذر کھتے ہوں گے تو دو مرے کو کیسے بقین دلائیں گے۔ حالات ایسے ہیں کہ اس یقین کو کمز درا در سکار کرنے کے لیے ویسے ہی سینکڑوں طاقتیں مجع ہوجاتی ہیں۔ اقبآل کے کلام میں فقرو ملندری کیکسی شان نظراً تی ہجا دران کی زندگی سے ہو دا معٹ ہیں وہ مبانتے ہیں کماک کے بیال بیلفین سمینیں بکراُن کے خون حکرسے کھی گئی ہو۔ گر مجھے اکٹر درس کے دوران میں ایسے طلباسے سابعة يڑا ہو ج بھے تھے کہ بديال ، إنسور دي ما ہوارك كرفقركى تلقين بيمعنى ہوآ پ كو بی ایسے تجربے بین آتے ہوں گے کسی الیا منہ کران کی وجہسے خود آپ میں در cynicism) كلبيت بيدا بوجائ اوراب اجها وربي شعركوايك بى المجدا ورايك بى آوازت ويصعة بول اگرا ب کے دل میکمی ا قبال یا مآلی یا آگر کے کسی اچے شعرے کوئی مفر مقری نہ بیدا ہوئی ہمراگر آپ کی گاہ کے سامنے خیالات کی دنیا برا با مصے مذکوری ہوئی ہوا در آپ مقور می دیر کے سامنے

اس دنیاسے بلندنہ ہوگئے ہوں قرآب اپنے طالب علموں کے احساس کو کیسے بیدا رکھیں گے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بیاں کے کم خداسے انکار کر دنیا مبت آسان ہو چو ٹی سی چوٹی چیز کو بہنا ادراچی طرح برتنا مبت شکل ہو کاش سل اور دستوا رکے اس معیا دمیآب خور فرائیں۔

خراتين وحضرات

میں نے آب کا کا فی وقت منائے کیالیکن مجھے ہیں خیال مقاکر آپ کی محبت اور عنایت کا شکریہ اس طرح اواکرسکتا ہوں کہ اپنی سب سے حزیز متاع میں آپ کو ترکی کروں مجھے اپنے اور ب سے محبت ہو، مجھے یعین ہو کہ آپ کو بھی اس سے خبت ہوگی ہم اس سے زیاوہ کیا کرسکتے تھے کہ اس کے مسئل تباول خیالات اوب کی تعلیم کے مسئل تباول خیالات اوب کی تعلیم کے مسئل تباول خیالات اوب کی تعلیم کے مسئل بیش کروے ہیں۔ جا اس کے اُن کا تعلق اسکولوں اور تا اوری مرارس کی زندگی سے ہوست یو اس سے آب کا مذبہ فدمت اور میدار ہوا درہم سب اس آنے والی نسل کوجہ ہارے اسموں میں تربیت پاری ہواروں می خوالے سے زیادہ فیض یاب کرسکیں اور اس کی تحصیت زیادہ نی مدرسی اور اس کی تحصیت زیادہ نی مدرسی کر ساتھ میں کیا اقبال کا یہ تسمیل کرمی ہیں کرسکتا۔

دی جداں ہو قبیلے کی آنکھ کا تا را بھاجس کی ہوبے داخ صرب ہوکاری اگر ہوجنگ توشیرانِ غارسے بڑھرکہ اگر موسلے تورحن خزال تا تا ری

آن کی کا نفرنس میں آب اپنی سال بھر کی کوسٹ شوں کا جائز و لیجئے یا بندہ کے لیے تدبیر موجئے کوسٹ ش کی کا نفرنس میں آب اپنی سال بھر کی کوسٹ شوں کا جائز و لیجئے کہ آب کے نفا ب کے بنا نے میں اس کے جلانے میں اس کی کا میا بی اور ناکا می کے پر کھنے میں نود آپ کا زیادہ حصد ہوا متحانات محض رومیر کیا نے کا فردید اور معرب مود ک کھر سے ناکا می کے پر کھنے میں اس میں حصد اے سکیں جاس تعلیم سے زیادہ وا تعن ہیں، بھر آ ب ان کومشورہ ان کو گوں سے اور زیادہ و لیا جی کی جو ابتدائی دارس میں زبان کی تعلیم دے دہے ہیں۔ اُن کومشورہ ان کومشورہ میں دان کومشورہ میں۔ اُن کومشورہ میں۔ اُن کومشورہ ا

دیجے اُن کی رہنائ کی تھے اُن کی معلوات سے فایدہ اٹھائے ان سے بھیے ہنیں جویو نیورسٹیوں اور کا بول میں تاہیں دوہ آب سے کسی طرح بلندائیں ہیں۔ مرف ان کا کام دو مرے تنم کا ہوآپ کی تعداد خدا کے نظامت کو نا بندہ جاعت بنائے اس کی تعداد خدا کے نظامت کو نا بندہ جاعت بنائے اس کے تعداد خدا کے نظامت کو نا بندہ جاعت بنائے اس کے تعداد خدا کے نظام ہدوں پر تبصہ کر کئیں بلکہ اس لیے کہ خدمت کے اورا فا دیت کے داستے وسطے ہو کئیں آب جا بین قرہا رہے مارے صوبے میں از دوا دب کی تعلیم بست ایجی ہو کئی ہی آب غفلت کریں آب جا بین قرہا رہے مارے موجہ ہو اور نا فرائد جاعت بندیوں کا اثرا ب بر مذبر ہوئے قراجیا ہو آب کی اور ذوا ان کی کے بین ہو سکتا۔ میاست کی یا بند نہیں ہو نہیں ایک فرقہ کی زبان ہو، ایسا مہم ہو کہ آپ کی اور دو اور ان کی کی سیاست کی یا بند نہیں ہو نہیں ایک فرقہ کی زبان ہو، ایسا مہم ہو کہ آپ کی میر میت برا ٹر بڑے کہی زبان اور اور س کے خا دم اس زبان کا حق اور اکر سکیں۔

تواس کو کو کئی نفصان نہیں بہنچا سکتا۔ میں خداست و عاکم تا ہوں کہ آپ بھی ہو حق اور اکر سکیں۔

آل احرسرور الم ل

تعليما ورسوقي

حیات ان ان کی تا بخ پر نظواد النے سے معلوم ہوتا ہو کہ ہارے معاشرہ کی ذبنی شور مذبری کے ساتھ ہی الم میں ان کی تا بخ پر نظواد النے سے معلوم ہوتا ہو کہ ہار سے معاشرہ کی داغی صلاحیت ول اس کے اسا کی اس کے اسا کے اسا میں اس کے نظری نشود خادد اس کے تربیتی اسکانات کے نئے نئے تجربات کرتے دہے۔ اس کالیانفنی سے ان کا یہ نشار ہا ہو کہ بجر کی جابی صلاحیتوں کی ساخت دیر داخت الیے اللی طریقیہ بر بی حاب کہ اس کی ردحانی جبانی اور داغی ترقیوں میں ہم ہم تنگی قایم رہے۔

تعلیم کوموٹرا در بامقصد بنانے کے لیے اس کو بحر کی نغیاتی جیادوں براستمار کرنے کی کوسٹسٹر کی ماتی ری ہواس کے بیے جاں اور وسائل اصلیار کیے گئے وہاں ہوسیقی کا نام میکم میں زبان پر ایالیکن مبیاکہ ظام رواكفراس كدكوئ المميت نبيس دى كمى برستي جس زمانے اورس قرم ميں جزوهبا وت رہى ہو بيٹاً إيان الة بندوستان کی تدیم تهذیر رسی و ال می اس کامتعسد روحانی ضبط کی تعلیم و نیا تعا. خالباسی ا ترسیسی تیتی نے قدرتی اور فیشوری طور پر وفتہ رفتہ انی جگر ساج میں پرداکر لی اور مالک کی طرح قدیم مدوستان سے نظا معليم مي موسيقى شا مل عى اسى طرح قديم و إن مي بول كى تعليم كے سيے سوسيقى اور توس صروري تصامآما تھا۔ نلاطون کی ریاست میں ابتدائ تعلیم کے دوران میں تامترزور ورزش اورمسیقی پرویا گیا ہوا ورمومیقی کا مرعاروحا نی بالبدگی قرار و آگیا۔ اس باب میں فلا لھون آرٹ برائے آرٹ کا الکل قابل نہ تھا اور اس لیے اس کے نز د کی موسیقی میں ایسی راگ راگنیوں کو دفل نہ ہونا جا ہئے جرجند بات کے نسائی حد کک نرم وازک مہلو كوهيسكيي بلكه عرن وه راگ ا درگسيت شا ل من جرضط نفس ا در شجاعت كي تعليم دين اي فرع كي ا ورشاهين د ومرت فلیمی نظاموں سے میں کی حامکتی ہیں اگر ہے یہ مکن ہو کہ وہاں موسیتی اپنی نوعیت اور اہمست میں تلف نظرآئے۔

موجوده ودرمیں کچید دنوں سے اہر س تعلیم نے موسیق کوتعلیمی نظام میں مگر دی ہو سرحیند کہ اس کی مگر کا

صیح تعین نمیں ہوسکا۔ اس سے ان کا مشالوکوں اور لوکیوں میں جبول جالیا تی ذوق یا اضائی تزئین بیداکرنا نمیں ہوبلکہ توبیق کے ذرایع بچے کی فطری صلاحیوں کو اجاد نا اور حیکانا ہو انفوں نے اس تجراتی متصدیں موبیقی کے واسطہ سے سوچنے اور تحصنے کی کومشٹ کی ہوتاکہ اس کے اثر سے بچے کی خصوصیات کو ترمیت بانے اور کا ا میں آنے کا موقع لے اور دو اس کے متعنبل کی تعمیر میں اماد کوسکیں۔

تعلیم سایل کے حل کرنے میں اگر ہم اکثر ثرب انگٹا فات کرنے میں کا میاب نہی ہوں تو کم از کم دومرو کے تعربات کی آزایش ترکوسکتے ہیں کیو کو ہر صورت اس سے ہا را مقصد ایک ہی ہی ہا ری سب کی تمنا ہی ہوتی ہوکہ بچوں کی فواہیدہ قرقوں کو ہدار کرکے اضیں تھلنے بعو لئے کا ایسا موقع دیا جائے جو آگے جل کر ان کو ہمبر شری اور بہترین انسان بناسکیں۔

سی طرح تناسب اورموز وزیت کا تجربه ننون لطیفہ کے مضامین میں ہوسکتا ہولینی موسیقی، آرٹ اور اوب میں آگرمولیقی تعلیمی نضاب میں نٹا ل کرایا جائے قان صلاحیوں کی نشوونا ہوسکتی ہوجر بجے کی زندگی اورکام پر بڑا تر ڈائی ہیں بینٹو د ناکیا ہو ؟ کویا ترغ کے حذبہ کوا بھا رنا تناسب با ضابطگی ادرہمواریت کی ہیں کو ترقی دینا ہوا در سبب ناصرت ہاری جہانی حرکت، دستکا لائٹ کام اور ذاتی خصالی کے لیے مغید ہو ظبہ ہار تغیل کے لیے اس کا وجود صروری ہو۔

حب ای بیکے سامنے گائی اِلنَّان تی ہوتواں کامقصد صن بیکو وَنْ کرنا ہوتا ہوا ہوا کے ترنم کی س کی کی کی کاری ولیکن ایے موقع براس کے دہن میں بیٹیس آٹاکداس کا اس وقت کا گانا بحیہ کے لیے نفع دسال مى موسكتا ، و گرچه نکه ده اپنے بحبر کوفیش د کیصنا حیابتی بحاس لیے گاتی ہے۔ گردہ خوش رہا تو منسی نوشی کھیلے گا اورسکون کے سائنسومائے گا اوراں واق اس کے واغ اورم کو باسے کا اہترین بوقع ملے گا۔ مرسبہ میں مجا ایا ہی ہرتا ہو اگر بچینوش ہو تو دہ ال جیزوں سے پوری طرح تعلف اندوز ہر کا جنس دہ سیند کرتا ہوا در ان جزوں کواستمال کرنے میں زیادہ سرگرم نظرائے گاج باوج دصروری ہونے کے کھے زیادہ سرت جن نہیں ہیں۔ اگریم بول کی ای رسیقی کی قدر ا در مجمی ا ما و کری او بم ان کوایک ایسے انمول خزا من کا کھی وے سكيں گئے جوان كى زندگيوں كو الا ال كر دے كا وہ موسيقى جس سے ہم محظوظ ہوتے ہيں اہر بن نن كى زندگى اور خیال کے اٹرات کا نام ہوانیانی واغ کے ایک گوشہ میں کم اِزادہ عبالیا تی احساس صرور بایا جا تا ہوادر ہی شور دفته رفته ترقی باکرزیمگی برحیا حا با برا درایک بات اس احساس میں به بوتی بوکساس کادیگ کوست. مبیشه اشائ محسوسس المابوة اج جيس مندرس كراج ما وج ولمندموني ك سطح آب سے المابوقا بوريدا حساست كيا بو والريط كا ول بوك بحر عن ما كا الفرادى كيفيت كانام بوص سے عام قياس نيس كيا ماسكا ، يا بم يك سكتة بي كدمن ايك روحاني كيفيت كوكية بي جرواس تخيل اوتونسكرك بالمي امتزاج سي مرتب بوتا جوبي ہم حبتنا اس حن کوج دو سری زندگیوں کی رگ ویے میں جاری دساری ہو۔ دیکھ اور موس کرسکیں گئے اسی تدر ہاری زندگی میں بالیدگی اور نمو سے امکانات زیادہ بیدا ہوجائیں گے۔ ایک چیز میرص با یینے سے ہم میں دوگر چیزوں میں سن کی لاش اور اکمٹا ت کرنے کی المیت اور آمادگی بیدا ہوماتی ہوساس طرح ہم خودمج سن کاری کی تخلیق کرسکیں کے بچرشا مدود سروں کی زیرگبول کی بھی میں بنانے میں مدوکرسکیں جائے بچیل کی فوشی کا اہلازہ منیں کیا جاسکتا جمان میں اس دوحانی مسرت کی کیفیت سے بیدا ہو گی جس کوہم حذیر من کی بیداری کہ سکتے ہیں

ادرا مباطهی زمرگی کی رگون می گرم نون و وژا کے حبانی اور د ماغی قوقوں کومرگرم علی بنا د تیا ہو۔

بع مرسدين زياده ونول نيس رسيته اورال ليهم يصوس كرتم بي كرمين ال محتصر نوامندس الخيس آبیدہ زمگی کی صدوحہ کے لیے تیار کرنا ہوان کو نبیا دی اور ابتدائ اِ وّں سے ایک زبنی واقعنیت رکھنا صروری ہم عب مي لكمنا، رييمنام مولى تصوري بنانا. رنگ عفرا، رياضي اورسلائ كاكام شال ميريه سياستاد كا فرض جوكه ان کاموں کی وَمیت اور تناسب میں لڑکوں اور لڑکیوں کے در حباور مرسب کی وَعیتوں کا بورالیا ظار کھے۔ یہ ا كې مليخيقت ېوكدېږېت يا دكړنے اورا پڼاكام كړنے ميں اپني قرة ن كامېترين استعال اسي وتت كرسكتا ہو جب اس کاجیم و داغ تندرست و توانا بول بعض فیرد کجیسیا و رہے رنگ مصامین کی گرا ساری سے نحات دلاکر پرمینی تھے ہوے اعصاب کے لیے آسو و گی نخب ثابت ہوستی ہو اس سے بحیہ کی حیاتی نقل وحرکت میں ۔ مناسب موقع برکام لیا جاسکتا ہوجب وکسی ڈرا ان کھیل میں تال کی لہروں کے ساتھ بہا جارا ہوجب بجیہ کا د ماغ اس خیال کوسننے اور تلاش کرنے کی کوسٹسٹ کر رہا ہوجس کی تصویر موسیقی سے بر وہ کینیٹی گئی ہو تو موسیقی مُرك ورآ وازك زيروم ك دوران مي موزول وقفه كاكام ي دميكتي بويد وتت اليابوا بوكر حيوي عمر کے بیے اس میں نے سے واقعت ہوسکیں اور ٹرے بیے سروں میں ہم منگی پیدا کرسکیں یا پیخسال کا ایک اوسط درح کا بحیه مرحی طور ینغرسے لطعت اندوز موسکتا ہجا وراس میکسی سا ده گیت کوٹھیک ٹھیک وہرا دینے کی ضاصی صلاحیت ہوتی ہوا گردیجوں کے گیت کے کانے میں خالباً س کوا مراد دینے کی صرورت بڑے گی۔ گراس میں کوئ وشواری نمیں ہوتی کیوں کہ اس منزل پیاستا دیا اتنا نی بھی بچیاں ہی میں سے ایک ہوتے میں اوّ مدداس طرح دى جاتى بوكه يحدار كارساس مى ننس مرا-

ملاوہ ان اوقات کے جو اس کے لیے مخصوص کیے جائیں، موسیق بعض فیر دلجیب اسباق سے دوران میں چند منٹ سے لیے داغ کو تروٹا لدہ کوسکتی ہو قصوصاً کنڈرگار ڈن کے طریقہ تعلیم پی لیمض نجید دا ورخشک چیزوں کو فومن سے مقور ٹی دیر کے لیے ہناکر دماغ کو کام کے دو سرے و تعذیبے لیے تیار کرتی ہو۔ اس وقت پول کے گیت اور گانے سے کھیل فایدہ مند ثنابت ہوسکتے ہیں ۔ پڑانے سادہ اور آسان ہوتے ہیں، ورک حکمت کا تقا مناکر تی ہوگیت ایسے انتخاب کو ناچا ہئیں جن کی ٹورا ائی حرکت میں بہت زیا در طوالب سند ہو۔ ادرای طرح کے اسی احتیار کی حافے جس سے دو سرے کرول میں اور جاحتوں کا حرج منمور

بچ کے گیت کی منزل کے بعد بجی کچوا در انگٹا ن کرنے کے لیے تیا رہوجا کا بحدال ہیں کچہ کچہ ہوسیقی کی گائت اوٹرپ کرے دا تعنیت حالل کرنے کی مطاحیت بیدا ہوجا تی ہودہ کھا اوکرسکتا ہی اوٹیے ادر نیے پردوں کا یا تیزاور بلکی، بلندا در دمی موسیقی کا در بر کہ با جری گت دو ہری ہو یا تہری یا چہری ؛ بعد یں ہم آ ہنگ سروں کے سیل کی قدرا فرکل سے وا تعنیت حاصل ہوتی ہو بچر بوری موسیقی سے اس و تت لطعت اندو (ہوسکے گا حب اسے وا تعنیت ہوجائے گی کہ گیت کے مکروں کی شکیل کی طرح ہوتی ہو۔

سیست بحیثیت سبق کے می موسیقیاتی نصاب تعلیم میں خود اپنی جگہ در کھتے ہیں گرگیتوں کو بلا مقصد سامنے فہ الا جائے بلکہ انفیں بحیجی نصیات کی دونتی میں دکھ لینا صور بچا ورساتھ ہی ساتھ حال کی صورت اور تقبل کی مصلحت کو بھی نظرا نداز نہ کرنا جائے گیتوں کو ان کے موضوع کے خیال سے ایکسی تمرکو ٹھیک کرنے کی مثال کے طور پر یا گیت کی نظر کے لیے ایس کے فرانائی تناسب کا لحاظ کرکے بیتی کیا جاسکتا ہو گیت بچل کے معبد اسی وقت نا بحث ہوں گئے جب ان میں اس فتم کی باتوں کا لحاظ اور کھا جائے۔ اس سے بیر مرائیس کر بچل کو گانے اور مل شور مجانے کی مانعت کر دی جائے جہ ہر بچر کی فطرت کا تفاضا ہو۔ قدرتی طور پر ہم سب کو اوز صوصاً بچل کی گواہی میں بیانے میں میں بحد الذی ہوں تروز درت ہوں تا ہو۔

برانے میں بعالے گیت گائے سے بڑی صرت عال موتی بولیکن اگر گیت گائے جائے کے لائی ہوں ترحز درت ہو۔

اس بات کی ہو کدان کو سامنے رکھنے کے لیے ایک خاص سعب اور موتر وہ وقت ہو۔

 سازی رمیقی بی بجرب کے بے اضار کا ایک اور اکان جی کیا جاتا ہوا دید لؤکوں سے زیا دو لڑکیوں کے
بید موزوں ہوگا۔ حال بیں انگلتان میں پکوش مینڈ دائی ہے کہا سازوں کانٹمس نے ٹری مقبولیت حامل کرلی جاہد
مرسوں میں اس کے تعلیمی افا وہ کو تسلیم کیا گیا ہو بجیرو، ڈھول، دف اور طنبورہ کا استعال کرکے ہرلوکی مشرک نفا
اظہار میں انبا ابنا کام دکھا سکتی ہو۔ وہ حذباتی طور پر لطف اندوز موتی ہوگراسی کے ساتھ ساتھ السیے کام میں اتحاق اللہ کرتی ہوجس کی کامیا بی کے لیے مجموعی طور پر دو مرول کو اس پر بھروس کرنا پڑتا ہو اس کے بیے ضبط در کا رہے ، جو
انفراوی اظہار میں اتنا خروری نہیں بیہ شتر کہ کام کی ابتدا ہوا ور اس طرح بچر بشنقہ حذبہ کی اجلی تو میں اس کی خروز با وجروا ہے وجود
اسکولی زندگی میں اس اشتراک مل کو جو ہمیت حامل ہو اس سے انحاز نہیں کیا جاسکا کیونکر و با وجروا ہے وجود

اگرمیسقی کے ارائے زیمین انسانی زندگی کے تارویو دسے ابکل علی کده اور مختلف ہوتے وکیا صرورت محق كدرسهك نصابين اس كوئ حكدوي عائك يعليمي وتت كأكيوصداس يرعرن كياجائ بليكن نغمذ زركى كالسأ ا در دمح کی آواز بو موسیقیا تی ارتقارا در نمو آستهٔ استه منه حرف اسکولی زندگی میں اینا افا دو ظام کرکہ تا ہو کمکہ تیج قویہ مج كهاس كے انراث متعبل تك بينچة ہيں تربيت نفس كى ايك تقل قدر وتيميت ہوا ور ضرورت ہوكماس كى مذيا يا يا سے زارگی کا ایک ایک گوشہ روش ہو ترنم اور تناسب ( RyTh m) حرف موسیقی تک محدود تیں بلکه اس کے ا ٹریت کا دائر دہست وسیع ہواس کے مناصر عالم خاکی کے موسیقار ذر وں سے مرکب ہیں جس کا اڑ عدد، خاکہ شعر اورنٹرا ورہارے اسکولی نضاب کے مرصد پریٹرنا ہو۔ بہیتی میے ن کی قدر شناسی دوسری چیزوں میں اصابی جس کی مانب رہنائی کرتی ہونخیل کی دنیا میں ہی نہیں ملکہ اپنی علی زندگی میں بھی ہم زنگ ہیکل ہم وازا در رکت میں حسن کی الماس کرنے گئے ہیں بھروسینی کی زیکا رنگی ایک ملک تک محدود نیس ملک مراک کا ایک تعوص انداز ترمیقی ، و ورجدا اسلوب بیان عس طیع ہم مغمہ سے اپنی قوم کے افرا دکے کیچہ ضالات سے واقعت ہوسکتے ہیں ای طرح يهى مكن بحكري نغمه دوسري قومول كے كيمير خيالات ہم كك بينچانے ميں كاسياب بوسكے اس طرح برسيق ہيں دوسرو کی ندر اسعلیحد نویس کرتی بلکه اخیس قریب سے قریب ترہے آتی جوادر وا تعنیت اور قدر شناسی کی مردسے ایک ى دىمريون سەيەدە يەرى بىرىد رىد. دىندىكى نىۋش كوابساد كۇنىس الىنى الىلى دوب مىسامنى لاكىراكرى بىرى دىندىكى نىۋش كوابساد كۇنىس الىنى الىلى دوب مىسامنى لاكىراكرى بىرى بىرى بىرى بىرى بىرى كىلىم كىلى كىلىپ كىلىپ كىلىپ

## قريم مصرى ادب

تام تمذیبوں کا اس براتفاق ہوکہ اپنے خیالات وانکا رکو ضبط کرنے کی اختراج سب سے بہلے محدوں نے کی اوراس افلی نفنیلت کا سرالان کے سرہ افوں نے طویل کا دین نکر کے بعدا کی کتا بت ایجاد کی جو پچروں پرکندہ کی جاتی لیکن جب اور آگے میل کرنکری وائروں میں وسعت پراہ کی اورانہ انی نوائن نے وہ علوم وا واب ایجا دکیے جن میں بیصلاحیت و کھی گئی کہ افعیں ووسروں کہ بہنچا یا اورانہ انی نوائن نے وہ علوم وا واب ایجا دکیے جن میں بیصلاحیت و کھی گئی کہ افعیں ووسروں کہ بہنچا یا جائے اوران کا سلسلہ معرفت وسیع ہوتواں وقت ضرورت اس کی واعی موئ کہ ان پچروں کی جبگہ معیفے ہوں بینا نجراس ما جت کے اندا و کے لیے نباتا تی اورات ایجا د موسے بن سے کتا بت کی اگی وسیع میدان کھولدیا اور ہر مالم اوریب اور مشکل مل ہوگئی اس اہم اختراع نے ونیا نے علم وا دب سے لیے ایک وسیع سیدان کھولدیا اور ہر مالم اوریب اور مشکل مالی کی جس اور مشکل ایک سلسلہ شراح ہوگئی ہماری تہذیب و تعرف کے ساتھ منبط اور مرون کرنے لگا اور میاں سے آخر میں آکر اس ساری عبور جدنے ایک متعل اوری کی جداور ندی و ہوستانی کا وجو و ہا اور کھیل اور نوی مارٹ کی حیثیت اختیا رکی جس میں کچر قوا پکورس اور نویا میں میں کچر توا پکورس اور نویا می اسکول کا حصد ہور جال سرا سرخ موتا نتا ساتی و خواور وزیدی و ہوستانی کا وجو و ہا اور کھیل اور نویا می اور و مانیت و فعالی تعلیم ایس میں تھیل اور مرحکہ زیر و تعشف اور و و مانیت و فعالی تعلیم و نویا ہیں۔

معری آثار کے معقبین نے بہت سے نباتا تی ا در صحیفے بائے ہیں جن میں کیے توسکا یات وقصص کا ذخیرہ ہجا در کمچہ اشعار ومنظوبات کا ان ذخیروں سے مصر کی گزشتہ او بی عظمت کا اندازہ لگا یا جاسکتا ہجا درہم ان کے ذریعی مصر تعلیم کے ا دب پر ایک نگاہ ڈوال سکتے ہیں۔

قرت فدائے علم دادب فریم معرفوں کا یہ احتقا دشاک معری کتابت کا دلین موجد فدائے کو تی . Tehule ) ہو اس مقیدے کی بنا پر انفوں نے کتابت کو ہیر دخلین کا مقدس کتاب .

کے نام سے موسوم کورکھا نقا نیزان کا بیعتیدہ تقاکہ علم الحساب کاسوجہ بھی ترت ہی ہی اوتھس وقربخوم و م کواکب کے فاصلوں کی تحدیما دران کے احوال وکوالگٹ سے معرفت وآگاہی کی بنیا ولمی اسی نے دکھی بھوا ورطم الفلک کا بیلا ما لم مجی وہی ہو۔ التحصوان کے مقا مدے لیا ظرے قوت تام آ واب وحکم اورسا سے ا رضی وسا وی علوم کا خدا تعاا ورا نسا ن کی ہرگفتگوا در سرفقن وکتا بت کا موجدہ اس کے علوم لا محدق وا ور اس كے معارف بے با يا ستھے اس كى نگا ہيں ہميشہ حقايت برير تى تقييل اسى عقيدے كى بنا بركر توت عارت الحقايي ممي ب الفول في السيموت كا قاضي العقناة مان لياتقا قديم ما وول سير بات فا ہر ہوتی ہو کہ اسے سے منصب جنت میں ما عما جبکہ اوز ترتیں اور اس کے معای ست میں ایک طول مخاصمه مجراگیا تقاجس کی نبیا در یعنی کرست نے اپنے بھائ اوز پرلیں پر بیااتهام رکھا تقاکہ اس نے بعض ہم جرائم کا اٹکا ب کیا ہو اس مقدمہ کی نفتیش قرت نے کی اور آخر میں ا بنا امل اور حق قیصلہ تام ضاوندو کے سامنے بیش کردیا کر ست کے دعا دی غلط اور لبے بنیا دہیں اورا و زیریس کے اقرال باکل صحیح اور سیج ہیں لیمیں سے مصرایوں نے قرتت کے متعلق ایک اور خیال قایم کرلیا تھاکہ وہ قیا مت کے روزان کے لیے بھی وہی فیصلہ کرے گا جو اس نے روزاول اوزیرنس کے لیے کیا تھا۔ قدیمے ناووں سے میہ بات بھی آٹکا ا ہوتی ہوکہ ترت کی بست سی کتا ہیں بھی تھیں جو تام علوم بہتا وی تھیں اور ان کے منیال میں اتفیں کتا ہو کی وجہسے مصر کو ما الگیر ملمی شہرت بھی ماس گتی ان کتا ہوں کی تعداد ۳۱۵۲۵ کے قرب تبلائی ماتی ہو معری ابنے مصنفین کی بہت زیاد تعظیم کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں ہرمصنف کے اندر توت کی دوے علول کرآتی تی ہی دجہ بوکھا ن کے نز دیک علاسے بڑھ کرکسی اور کا مرتب میں بوا تھا ہے۔ کی تعکل اس طرح منتوش ہوکہ ایک آ دی ہے حب کا سرائیں کے سرحبیا ہے اور اس کے ساتھ ایک وربی کے قریب ایک کتابی اس کا ام آسطین ہو ندیم صد مکرمت صرکے بیلے عدینی قدیم حکومت کے زمانہ میں مصری اوب برایک خاص دینی رنگ جایا

تفاجه درحقیقت اس دورکے عام دینی و کا ہنی میلان کا متیجہ تھا۔ اس ا دب کا اصلی مرجع وہ صبار تمیں ہیں

الدامين ( bis) معروب كإل اللات عمر كاكب مقدس جرايا موتى متى-

جواج كل نشانات كالكل مين البرام كى ديداروں برسفوش بانى كئى بين بين نشات اصل ميں به يولينى مبار الله بين بين مار بيں جوبابنج البرام كى ولداروں بركمترب بين ان ميں سب سے مبلاا برام شاہ يزناس ( عصم الله سے ليے بناياكيا مقاجو با يخرين شاہى خاندان كا فروتقا ابقىيە جار تميّا ، يتي ، مركورا اوربيبي دوكم كے ليے بنائے گئے تقے۔

يعبارتين ديني ادب كى سب سيمبلى تصوير بمي اس ليه كرحن مقايد كى طرف اشار وكرتي بين ان كا زمانة يحيط طاندان سے بزاروں برس كيلے كام، راجج خيال يه كراس معرى نيز ترب نے جب قدیم ز ما نوس میں جب کتا بت ایجا دانس مونی متی، صالح اموات کے لیے دعاؤں کے طور میر ا یجا دکیا تقاا در اسے ہر با د شاہ کی موتِ کے وقت پڑھاکرتے تھے ان دعا وُں کوان کے دہنی علم نے فرب یا دکرلیا تھا اورنسلاً ببدل زبانی یا دکراتے ملے آتے تھے گرحب کتابت ایجا دہوگئی ال مصر بوں نے اس خوف سے کہ میں بھول کرضا ہے نہ ہو جائیں اضیں اہرام کی دیوار دن بیتش کر دیا۔ ان میر فلیفی عبار توں سے جس طرح اور دوسرے غیرمعرد ن تاریخی حقایق معلوم ہوتے ہیں اسی طرح لبعض ا دلین قدمائے مصرکے دینی معتقدات کا بھی بیتہ حیلیا ہے۔ با میں ہمیدان میں زرانگی کی اسی تصویری اور عمیب وغریب تهذیرون ورط زمعا شرت کے ایسے اشکال بھی ہیں جواب مک کس متدن دورس می منین صل موسکے سے عبارتیں مبیا کہ ہم بیان کر سے ہیں۔ اوشا ہوں کے لیے موت کے دقت اورموت کے بعدد عاؤں کے طور پر بڑھی جاتی تفیس تاکہ اس عالم میں اسے راحت وسعات على موا در د إل هي اسى طرح شمنظ و رسيحس طرح وه اس سے سيلے زمين ير تقا حينا مخيران كے مبت سے وعائی نغموں کا خلاصہ یہ ہے کہ" توشہنشاہ کی زندگی کو ہر قرار اور سیح وسالم رکھ !" اگر دہ و ہاں مجی تخت نشيں ہوسکے "

اس مد کی اس دین خصوصیت کے علاوہ اس دور کے بعض ایسے نیمات اور نیوش جی بائے گئے ہیں جن کا تعلق دنیا وی اُمورسے ہے گواس طرح کا ادب بہت ہی کم ہم ممفیں کے مقبرے پرجروا، اور بار برداروں کے دوگیت دریا فت ہوئے ہیں جو اُنہائی دکمش ہیں۔

سدانت اب الدیم مکومت کی تباہی اورئی مکومت کی تعمیر کا و تت عدد انقلاب کے نام سے معرف ہود درخت تعدد انقلاب کے نام سے معرف ہود درخت تعدد انقلاب کی سادی فضا ایک انقلابی روح سے معروضی اور اس وقت کا منظر ایک اختلاب کے ہر دسے میں ایک اختلاب کی بوشیدہ ایک اختلاب کے ہر دسے میں ایک اختلاب کی بوشیدہ تقاجی کا مقلاب کی بوشیدہ تقاجی کا مقال دروس تعدد در درخت کا مقال دروس کی اور دوس تعدد کر درخت کا مقال دروس کی ایک بریٹان کن مشکل کھی مل مرکزی لینی اب بچھر کے نقش و تقدر مرکز حجود کر کر فیا تا اور دارت کے اور ات ملوم و آ داب میں استعال کے عبانے گئے۔

اس دور میں معری قرمی کا جی وہی حالت تھی جوانقلاب کے زیا نوں میں اور اقدام کی ہوتی ہوا نقلاب کے زیا نوں میں اور اقدام کی ہوتی ہو ہوئی سے ہوئی سطوت وجروت اور جا وہ شما در دنیا وی انجھوں اور شکلوں کو دکھ کر ہوئیہ قرمیں نرہب سے انجوان اور دین سے کنا رہ شی احتیار کرتی ہیں معربی ہی اُس وقت ہی حالت تھی۔ دنی روج دلوں سے زائل ہور ہی تقی اور ذری ہی قیودسے انجوان نبیدا ہو جلا تھا۔ ان انقلاب سے اوب کا منا تریز ہونا فیر کوئی اس الحصر کے اس انقلاب عظیم سے وہاں کا اوب شاخر نہ ہولیکن اس طرح کے فیر فرہی اور بیکوئیس وقت نشو وار تقار کا ہوتے ہنیں طا۔ البتہ ہرا کیو بیس دشا پان اسرہ اسعہ دوک فور کی محمد میں اس اور کوئیس وقت نشو وار تقار کا ہوتے ہنیں طا۔ اور اس وقت دبائے دل کھول کو بیے روک فوک میں اس اور ہو گا ہو تا شار ماس موا اور اس وقت دبائے دل کھول کو بی وہ سی میں محمد اپنی ہو اس وقت کے ان سیاسی اور اجبامی حالات کی بی تصویر ہیں جن سے کہ ملک و وجار تفا گر با وجود اس کے کہ اس و ور کا اوب انقلا بی اور افقلا بی دور کا اوب ہی ہیں میں کا رائے و وجار تفا گر با وجود اس کے کہ اس و ور کا اوب انقلا بی اور انقلا بی دور کا اوب ہی میں میں ہیں خور بی ایس ایس میں اس وار تقار کی اس میں مور نے لگتا ہو کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جا اس انقلاب وجود و شار میں میں ہیں ہوئے لگتا ہو کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جا اس انقلاب وجود و شار وار دی کا مشرور میں ہیں ہوئے لگتا ہو کہ ہم ایک ایس ویش میں ہیں۔

ببدانت اب اس کے بعدجب بار ہواں فاندان برسر حکومت آیا تواس دقت ایک منظم نظام قایم ہوگیا زمانہ آہت آہت اس وسکون کی طرف آنے لگا در انقلاب دانسطواب کی جنگاریاں برا برجیتی رہیں اس امن وسکون کی زندگی میں میرا دب پر ایک دینی جلک نظر آنے گلی اور میرمالم آخر کی برسکون زندگی کا ذکرا ورمیات ارمنی میں افلا قدا ورخوش فاقی کی تلعیتن مولے لگی۔اس دورمیں ملک کے اگر ربیعن فاص او بی اسکول مجی قائم مو گئے جوڑ بان وا دہ کے دککش اور افر کھے اسالیب ایجا دکرتے تھے اس دورکے لعمن حمد دھمدہ قصیمی حامل موئے ہیں جن میں سنوحی اورغ آتی ماح کی حکایتیں خاصی د تحبیب ہیں ہی طرح کے بعض دو مرے اوب مثلاً مرشیر، نفات اورگانے، مواعظ ویجم دخیرہ بی دستیا ب ہوئے ہیں جماس وقت کے وزرادا ورفوا ہوں کے نام سے معنون ہیں۔

جدید مدخر نشاہیت ای جرجب اس درمیانی حکومت کا دور بھی انتہا کو آبا در تی شہنشا ہمیت کا حمد شروع ہوا توں اور توں اس وقت کے اور بر نظر ڈالنے سے معلوم ہوا ہو کہ وہ آب ہمتہ ہمیتہ سوسائٹی کے لیا ظرے آگے کو برا تھا۔ تعدیم طرز سے منعلیم اور برانے تیو دسے آزاد ہو کو ایک و و مری واوبر آر باتھا جس کی اسل وجہ برہ کہ اس وقت ایک شمنشا ہمیت کے قیام اور و نی اصلاح کے لیے جس میں شاہ اختا آون نے بھی صعد میں ان اختا خود معروں نے بھی جد وحمد اور کوسٹ ش کی تھی۔ اس رجمان کی تخلیق کے لیے انھیں اپنے آئی بنا تھا خود معروں نے بھی جد وحمد اور کوسٹ ش کی تھی۔ اس رجمان کی تخلیق کے لیے انھیں اپنے آئی بر تاری و مرب میدان کی طوٹ ہوڑنی پڑی اور رنگ واسلوب میں تبدیلی کرنی بڑی میں سے ان کا اوب تعدیم راستوں سے ہمٹ کو بہت و ورکل گیا۔ اس مہد کے اوب کا ایک اجھا منظوان تھوں میں نظر آتا ہو جو ہو نا رمیں دریا فیق ہو کہ جب ہم انھیں بڑھتے میں تو ہیں ان میں وہ لذت ملتی ہوا ور اس سے میلے کے اوب کے مطالعہ سے حال نیں ہوا۔

اں در رکا دینی وافلاتی اوب مصری اوب و نکر پر دین و خرمب کا اثرا کی اسی جیزی جراس سے کبھی منفک نیس ہوی چیا نجے اس و ورمیں بھی اس طبح کے دینی اوب کا ایک بست بڑا و نیرہ بایا ما تا ہولیکن جو کم ایک وقت کا اوب قدیم راہ سے الگ موکرا یک دو مرب رجان برا کٹا تھا۔ اس لیے اس میں بھی ایک فاص اقباد موکرا یک دو مرب کا ایک ہمیں نگار میں بھی ایک خاص اقباد موکرا ہے وہ روں سے بالکلیہ ممیز کر دیتا ہی۔ اس وور کے اوب کی ایک ہمی شال فاص میں نفوائے واحد کی بہستی اورانسانوں سے ایک ہے بایاں مجبت کی مقیم میں خوات و وضوع ما فلائی وجوت اور فتی خطیم کی تعلیم میں اس دور کا اقباد ہے وہ میکم آتی

ا کے جگرا یفے آڑے کو نما طب کرتے ہوئے ال کے فرائض وواجبات کی طرف منعطف کرٹا ہو :۔ "ا بنی ان کررونی کا برابرکا حصد دوا ورتم اپنی ان کا بوجهاس طی اُنگھائے رموحس طی کہ وہ تھا را بار مدتوں تک اٹھائے رہی اس نے تھیں مہینوں حل میں رکھا اور اس کے بدحب جنات مجی تعیں اپنی گرون بر سے بھرتی رہی تمین سال تک تم اس کے بیتا ن سے دور مرک دیا رہی پہنتے رہے اور طرح طرح کی گندگیوں سے اس کے جم کرنا یاک کرتے رہے گراس لے کہی اس کوناگوارٹیگا ہوں سے منہ دکھیعاا ورتم سے سیمھی نمٹیں کہاکہ تمنے الیاکیوں کیا واس کے بعداس نے تھیں مدرسے بھیا ٹاکہ واس پیصنا لکھنا سکیعر ا دران دنوں وہ ہرشام تمعا را گھر براجھے اچھے کھا نوں اور فرحت نمش یا فی سے اشظار كرتى ربى بمرتم جب بره مكئ ا درخر د صاحب ورس وخانه بوك قر د كيمود اليانه بوكم تم ابنی ال کوبعول حائیمیس ہمیشہ حاہیے کہ تم ہفتی برایک نظورال لیا کروٹا کہ وہ زمانہ تمعارے سامنے آجائے جبکہ تم اس کی منایتوں کا مرکزتھے ۔۔۔ کیاتم اسے جائز رکھتے مرکہ اپنی ماں سے اس طرح بے تعلق ہوجا وکہ وہ تھیں برا معبلا کیے اور خدا دند کے دربار میں اس کے باتھ تھاری فاطر مدوعا وُں کے لیے الھیں ۔..

اس طرح کا ایک اور دمکش اخلاتی قطعه هی!-

" شرکی فیرمعرد ف اور البنی عورت سے بج اکمیونکہ وہ ایک البی گہری ندی ہوجس کی کوئی صدیہ فیرسلتا ہو المذاکسیں البیان موکمہ میں البیان اس کے حدود سے دا قب ہوسکتا ہو المذاکسیں البیان موجب کہ متما رہ توں تدم اس عین در یا میں جا پڑیں اسے اگر کوئی حورت تمائی میں جب کہ اس کا شوہر خائب ہو، تم سے کے کہ میں میں بول جبیل ہوں تواس وقت تما راخوش مونا ایک البی فلطی ہوجس کی سز امحض موت ہوسکتی ہو یہ

که قدیم آواب کا بیروج اسلوب تفاکه بیشه و منظ فیصیحت اور اخلا تی تعلیم کے لیے خطا ب کے وقت لیسز اِور اور کے قیم کا لفظ استعال کرتے تھے امثال لقان اور د گیرکتب نصائح میں ہی اساد بُستعل ہی۔

یہ اس ادب کا ایک نونہ جواس و قت کے مکہ اور اصحاب وانش فیضل کی کا وش کا متیجہ تھا ہم کے ان شہار وس کی قدر قیمیت نیس ہجر سکتے لیکن اگرانی آنکھوں کے سامنے کچے در یے لیے گزشتہ حد کا ایک منظر لیے آئیں جبکہ انسان حضا رت و مذببت کے ابتدائی درجوں میں تھا قراس کی طبت یہ تنظیم اوب ونکر کے اعلیٰ نمونے معلوم موں گے اور ان کا اسلوب بیان اور بلا خت کی نوبیاں بہت ولا ویز اور دکشش دکھائی ویں گی

منتیر نفی اس دورکے اس دنی ا دب کے علا وہ اس کے ادر دو مرے ببلو ہی تھے جنائی اس مهدر میں عشقیہ نغات مجی رواج پاگئے تھے اور ایسے گانے ایجا و موگئے تھے جن میں حن وعش اور وار دات و کینیا ت محبت کا ذکر تھا گر سے نغات غالباً محض ایک حظوم مرور مصل کرنے کے لیے ایجا و موسے تھے اس لیے کرم چرمیں ان کے گانے کا رواج مور و رواب بے ساتھ تھا۔

بتّاح كے سامنے إك ورختال اور حيكامًا بوا جام ركھا بوء

ر برحب بیں اپنے گویں بیدار بوں کا قرز خی مریف کا سوانگ بھردل کا اس وقت
میری عیادت کو میرے درمند ہما ہے آئیں گے افعیل ہیں میری بہن کھی ہوگی جومیرے
میں اطباسے بڑھ کو شفا تجش ہجا اس لیے کہ دہ مقام مرض سے خوب آشنا ہوجب
میں اسے آتا ہوا دکیوں گا قرمیرا دل بہجت وسرورسے ملوموجائے گا ہیں اپنے المو
کوبڑھا دُں گا اکہ اسے خو دسے لگا لوں جب دومیرے پاس آجائے گی قومیرا دل
سیومی مضط با ند ڈ ہر کئے گئے گا دراس وقت جبکہ میں اسے خو دسے لگا لول گا اور آل
کے باتھ بھی میری طرف بڑھنے نظر آئیں گے قومچھ الیا محوس ہوگا گریا میں کبلا دہنت
بہتے آیا ہوں اور جب میں اس کے شگفتہ ہو بڑوں کا بوسہ لول گا تومعلوم ہوگا کہ میری
دگ رگ میں شمراب کی ایک سعید لمرد در ڈگئی ہج عالا انکہ میں نے شرا ب مس تک

یہ مردکا کلام ہرجو نہایت سا دہ اور اور لے نم وہ یہ فیت کے وجد دکیف کا کا کینے دار ہر جگرا پ خورت کا کلام دکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دہ اپ کرونن میں مردسے ختلف ہو وہ اسے العبار نے اور گرفتا رمٹوہ کرنے میں ہراس دسلے کو استفال کر رہی ہوجس سے اس برفتح حال کی جاسکت ہو ذیل میں جو نغیہ درج کیا جارہ ہواں میں یہ بات دکھا می گئی ہوکہ ایک مورت جڑیوں کے شکار کی ما دی ہوا ورم روز شام کوچوں کو کے کرماں کے باس وابس کہ تن ہوگر وہ مجست کے بعد اپنے مجبوب کوچویں اور اس و فیرہ تم مرتوجی و دے رہی ہوا درم دن ہی بنیس کہ دے رہی ہوا درم دن ہی بنیس کہ دو این شکار نہ کہ دو ان جو ایس اور ہم ان چوایوں کے مائی مورت ہوئی بنیس کہ دو اور شکا رہے خوشگوار لمحات بہم بسر کریں بلکر اس سے بھی خرش آئید ہے ہے کہ وہ ان چوایوں کو شکار نہ کرے وہ نفر کرنے اور خوالعی اور جا بھی ان کے بیا دے نغموں سے محفوظ مور ان اور پوسب سے اس خویس دہ جذو شکا ان کا ان کر دیتی ہو کہ دہ ایک وائی اتحا وا ور خالعی از دوجی کی طالب ہے۔ نغے کے الفاظ یہ ہیں :۔

اے محبوب بھائی ہمیرادل تیری محبت کے پیچے دیوانہ ہور ہا ہم حالا کہ فروائے نش کے ہتی ہوں اورائی ہوں اسے جال نفس کہتی ہوں اورائی ہوں سے جال نفیب کرتی ہوں کو میں ہوں کا میں آئی ہوں اورائی ہوئی جن برمز کا فوشکوار کرتی ہوں جب کو منت کی تام چڑیاں آسان مصر بر بنو دار ہوتی ہیں جن برمز کا توشکوار روغن آویزاں ہوتا ہوان کے جونڈ کا بہلا پرند دالے کی طرف بڑھتا ہوا ور قریب آکر بلا دہنت کی ایک بہترین فوشوہ ایں بحمر دیتا ہو اس وقت میری پوری تمنا ہوتی ہو کہ کا بن اس وقت میری پوری تمنا ہوتی ہو کہ کا بن اس وقت ہم تم و وفول تما ہوتے اور اسے جوڑ دیتے کہ نغم مرائی کرب ادر جم اس کے نغا ت سے طرب اند وز ہوتے۔

می اس وقت کتی خش وقت ہم تی کہ جب جال نصب کرتی ترم بھی ہم اہ ہم ہے ۔ مقاری محبت مجے اپنی طرف بھینچی اور میں جال نصب کرنا بھی چوڑو تی اور بھرجب میں شام کواپنی ماں کے باس والبس جاتی تروہ مجھے چڑویں سے خالی دیکھے کرچی بی کرکیا آج تم نے جال نصب بنیں کیا ؟ ترین اسے کیا جواب دیتی ! ۔ ۔ بنیں میں ترفر و تعماری محبت میں گرفتار ہوں بتھا را بوسہ میرے دل میں حیات کے باس وقت میں آموں سے دعا ما مگوں گی کہ اس حیات کے دائم رکھ ایک

ا سے صبیب من امیر سے ول کی تمنا ہو کہ میں تیر سے ال و متاع کی ستیرہ منزلہ کی طرح الک بنول میری ابیں تیری بابوں میں ہوں۔ اس و تت جب تیری مجت مجھ سے منعظے ہو کر دو سری طرف منعظف موجوائے گی اور میں ول میں کہوں گی کہ آج میرا بھا می مجھ سے دور ہو تھے الیا محوس ہو گا کہ گیا میں قبر میں ایک سیت کی طرح وراز ہوں اور الیکوں نہوہ بتا کہ کہا تم میر سے لیے زندگی و وانائی نہیں ہو ہ

نیج ایک دومراا درنغم وجن میں ایک دوشیزہ فاختہ کوخطاب کرکے کدری بی حب اس نے اے مع کوانے میٹے نغموں سے بیدار کیا ہے۔ عامه ان بیٹی صدا وُں سے کد رہی ہوکہ کیا آئ قرنیں آٹھے گی ؛ نئیں اسے حامه! کیونکہ میں نے آج اپنے بھائی کو اس کے اپنے لیٹر سے پا پر میرا دل سرورسے لبر نیر ہواس لیے کر اس نے کہا ہوکہ میں کھی تجہ سے عدا نہوں گا اور تیرا باتھ برابر میرے باتقوں میں ہوگا اور میں جا ل می جا وُں گھا وہاں قرمیرے ساتھ ہوگی ۔ اس نے میرے دل کو بجائے الم کے لذت سے پُرکرویا ہی

ان نغات کے علاوہ جوعث دمجست کی کیفیات کے آئینہ دارہی ہیں ایسے نغی بھی ملتے ہیں جوشکوہ و شکوہ د شکاری ایسے نغی بھی ملتے ہیں جوشکوہ و شکاری سے اور کلئہ جور وجفا سے پُر ہیں ان کے علا دونظم کی ایک اور تم بابی جاتی ہوجے ہسم نسبیب و تغزل سے تعبیر کرسکتے ہیں۔ اس میں محبت کا بیان اور حورت کے حن رجال اور عفومفنو کی نسوانی نزاکت کی داستان سرائ ہواس تعیسری قسم کے نغات سے قدیم مصری نداق کا بیتہ دیگا یا جا سکتا ہوکہ ان کے ہاں حورت کے حن وجال کامعیار کیا تھا!

مقبرول کی دیدارول پرنتش کیا ہوا درمغنیول کی تصویریں کمی ضبط کی ہیں جیسے " یونا مون کاسفر میں جب مننی رقاصا و س کی تصویری بین وه بیشک و سی بین جوسر با زا را سینے فن کا اطها رکرتی تقیی اس طرح ا یک شاعری تصویر بوج ایک شمر کے جوراہے برمنیر بر پیٹھ کرما خرین کو اپنے کلام سے مخطوط کرر اپنے اس کے بارسے میں اے آرمن صاحب کا خیال ہوکہ وہ ان شعراکی تصویر ول کا ایک بنونہ ہوجوا نے من شعرو مناسے قوم کے عوام کو محظوظ کرتے تھے اور آپنے نن و کمال کی شایش عامرٌ قوم سے لیتے تھے نیے۔نر آتمن صاحب كتي مين كريد وكيدكرا موس بوتا بحكر مصرقديم مي جن جيرول وضبط كياكميا ووي وي بي جن کا تعلق شاہرں، نوابوں ا وران کے خراص ا ورملقنشٹینوں سے تھا۔ وہ چنری یہ ضبط کی گمئیں ہو عمام کی زندگی ا دران کی دنجسپیورس کی آئینہ وارتھیں ۔اگرعوام کی زندگی کی تصویر شبط کی جاتی تولیتیناً ال حكايت كارشواكے نقوش مى بىم كەپنىچى جن كاملىج دىققىو دورام موتى تقىے اوروہ سۈكول اورعام اجا وں میں ان کی زنرگی کے وا تعاب اورگزشته الطال و ملوک اور سیاحوں کی حکایتوں کے ذرایعہ ان کے جذبات داحیاسات کو اُ مجارتے تھے آرمن صاحب کا بیھی خیال بوکہ معرقدیم کے اکثر قصے جرام كم المنتج أي وه اس براهي طرح ولالت كرتي من كراس وقت بي مرجره وطرزك شعراكا وجرد مقا اس کیے کہ آج کل کے تبطی شعرا من حکایتوں کہ نظر کرتے ہیں وہ وی ہیں جران الخی تضییتوں سے تعلق ې چې جر شجاعب د کرآمت اوراسي طرح کې دوسري خو بول ميں مشهورتشيں اور ميدا فلب محکم بيد وا تعات حیلاً بعد میں انفیس برانے شعراسے ان تک پہنچ ہیں اس کے علا وہ بحث دا ٹارمی ایسے منظوم تصریحی دریا موت میں جرا ریخی ہی شال عصری سے تعلق قرمبر کا قصد اخریقیوں کے عہدسے تعلق مکتبوں کا قصدار جد پرشننا سیت کے عمدسے معلق تھے جیسے تحتس سوم اور شاہ کوسی ا با فیس کی حکایتیں اور محرِ اُخریمی ملکت مترسط کے تصبے جیسے نو فو دغیروان تام سے معلوم موتا ہو کہ اس وتت ان حکامیت نگار شعبار اور مغنيول كا وجيدتها -

تدم مری تسس ایرا کی بست رسیع مرضوع ہوجس کی خاطر ثنا ایک کتاب در کا رہوا س لیے کہ معرفدیم کے متعددا دوار کے بے شارتھے دریا فت ہوئے ہیں جن میں بعض غدا اور ابطال ویوک کے قصے ہیں۔ ا وربعن فدائی مازر شالاً گائے، سانب اور گروغیرہ سے متعلق ہیں اور کھیے قومی زندگی کے واقعات قومی افراد کی واشان ہیں ہیں۔ ان بی سے ہر قعد ایک جداگا نہ زع کی تخلیل و درس کا ممتاج ہوا ہے۔ نام کس بحک مختفر الفاظ میں ان بر کھیے لکھا جاسکے البترا یک بیزلاین ذکرا ورقا بل اہتام نظو و کل ہو وہ بیکہ ادب معرفدی کے ایک معرمی محق جال الدین الشیال لیا نس تاینے رہا معدم معری کا خیال ہو کہ مشہور حک ایک معرمی تعدن الدین الشیال لیا نس تاینے رہا معدم معری کا خیال ہو کہ مشہور کے ایک معرمی تعدن کے ایک متا تر بین محل منافر کے عربی قصے قدیم معرمی تعدن اور البحری میں کہاں تک تا برجواسی طرح منظر کے ایک تا برجواسی طرح منافر کی تعدن کہ الموں کے ایک طرح منافر کا تعدد قدیم معرمی تعدن کروں کے بعد قدیم معرمی تعدن کے بعد قدیم معرمی کھیا ہے ہم مہاں پر اس فہرس کی طوالت کے واصلے کیا ہے ہم مہاں پر اس فہرس کو طوالت کے خیال سے نظرا نداز کرتے ہیں۔

صدرالدين غظيم

## سم-١٩ واعراج ط

جمہوری مکومتوں کے مرکام پر عوام اان کے نا یندوں کی جانب سے نکھتے جینی ہواکرتی ہوگھر
جننے بخت احترا ضات اور شدید نکتے جینی بجب پر جرتی ہوتی ہوتی اور کسی جزیر نہیں ہوتی اور دحیصا ن ظاہر
ہوگہ بجب کا سا راتعلق عوام سے ہوتا ہوا دروہ ہیں سے براہ راست یا بالواسطہ متا تر ہوتے ہیں متنا نکب پر
مصول بڑھا دیا جائے تو ہر دہ خص جرنک استعال کرتا ہواس سے متا تر ہوتا ہوا ورو نیا ہیں سف ید
جند مرفینوں کے ملا وہ جن کو ڈواکٹر یا طبیبوں نے نک کھانے کی مانعت کروی ہم ہر مرد وحورت اور
بخیر رفینوں کے ملا وہ جن کو ڈواکٹر یا طبیبوں نے نک کھانے کی مانعت کروی ہم ہر مرد وحورت اور
بخیر واوڑھا نک استعال کرتا ہوا ور مروہ خص جکسی مقدار بھی نک استعال کررا ہی فیر نیوس طلقہ برچکومت
کو دریر الیوسنظرل بجسلیٹو ایوں اور وسری جزوں کا ہو حکومت ہندا کا بحث وساحتہ ہوتا ہو بلکہ اس زمانے
میں اخبار دوں کا نفرندوں ، انجنوں اور جلسوں میں بھی اسی کا تذکرہ دیتا ہواس سال کا بجٹ اسمبلی میں
میں اخبار دوں کا نفرندوں ، انجنوں اور جلسوں میں بھی اسی کا تذکرہ دیتا ہواس سال کا بجٹ اسمبلی میں
میں اخبار دوں کا نفرندوں ، انجنوں اور جلسوں میں بھی اسی کا تذکرہ دیتا ہواس سال کا بجٹ اسمبلی میں
میش ہوچکا ہو۔ اس سے مناسب معلوم ہوتا ہوکہ مہند دستا نی بجٹ اور اس سال کے بجٹ پر ایک سرسری

مبند دسانی البی مختلف در جرا اور منزلوں سے گزرتا ہوا موجد دو گل کے بہنچا ہی اس کی مختصر کی بنیا ہو اس کی مختصر کی بنیات یہ جو کر سب سے بہلے ماہ ہو اور برا لمیرکا تقرر ہوا اور سنائٹ یوس ہند دسان کا بہلا موازنہ تیار ہوا اقدار درساری آرتی اور حسری موازنہ تیار ہوا تھا اور ساری آرتی اور حسری مرکزی حکومت کے اقدیمی رہتا تھا الدبتہ دہ صوبہ واری حکومتوں کو کچہ رقم فوج کرنے کے لیے و تی ہتی جر ان کو حسب موایت خرج کر دیا کرتی تقییں برے کیا ہی جند محکول کا ان کو حسب موایت خرج کر دیا کرتی تھیں برے کہا ہو ہی مورب واری حکومت کے درسیان ان انتظام صوبہ واری حکومت کے درسیان موادل کی معام ہے جو اکرتی تھے جس میں صوبوں کو نقصان اکھا نا بڑتا تھا ستل الحام میں کی جربے پر اللہ الی معام ہے جو اکرتی تھے جس میں صوبوں کو نقصان اکھا نا بڑتا تھا ستل الحام میں کی جربے پر اللہ الی معام ہے جو اکرتی تھے جس میں صوبوں کو نقصان اکھا نا بڑتا تھا ستل الحام میں کی جربے پر اللہ الی معام ہے جو اکرت تھے جس میں صوبوں کو نقصان اکھا نا بڑتا تھا ستل الحام میں کی جربے پر اللہ الی معام ہے جو اکرت تھے جس میں صوبوں کو نقصان اکھا نا بڑتا تا تھا ستل الحام میں کو تا ہوں کو کو تا کہ کی سی موبول کی نقصان کا کھی تا ہوں کی کو تا کہ کا کو کی تھی کی کربیا ہے کہا کہ کی کی کو کی کی کو کو کو کی کو کی کو کی کربیا کی کا کو کی کو کربیا کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کربیا کی کو کربیا کی کو کو کربیا کی کو کربیا کی کو کی کو کربیا کی کے کو کربیا کی کو کربیا کو کربیا کی کو کربیا کو کربیا کی کو کربیا کے کو کربیا کی کو کربیا کربیا کو کربیا کو کربیا کو کربیا کو کربیا کو کربیا کربیا کو کربیا کو کربیا کربیا کو کربیا

ا ملا عات ہؤئیں اوراس کے بعد ہم اصلاح سوا اواج میں ہوئی اور مرکزی حکومت اور صوب واری حکومت کی آمدنی و خوج کی مری الگ الگ کر دی گئیس مصلات کے آمدنی و خوج کی مری الگ الگ کر دی گئیس مصلات سے تیتیم اور زیادہ طلمی ہوگئی اور مرکزی حکومت صوب واری فی معنی سنے صوب کو ایس میں مرکزی حکومت صوب واری حکومت کو کچھ حصہ دیتی ہی حبائی اس سال صوبول کو ۳۹ کا لکھ اور آئیدہ سال ۳۹ م الکھ ووبیہ ملے گا محامل کے جب میں مرکزی حکومت کے بجب کا ایک حصہ مواکرتا تھا گماس سال مبلی مرتب مولوں کے بیش ہوتا ہی۔

جیسے جیے انسانی عزور ایت بڑھتی جاتی ہیں اور تمدن دمعا شرت میں ترتی ہورہی ہم اور لرگوں کی الدنی میں اضافہ ہور اہم اس طرح حکومت کی آمدنی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اخراجا ووڈ ل بڑھ رہے ہیں۔ ذیل ہیں ہند دشان کے جند نایاں سالوں کی آمدنی اور نوج کے احداد دیے گئے ہیں

|              | رر روتبول کی) | (کرو         |                      |
|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| کمی یا بمیثی | 09            | آمدنی        |                      |
| 7141-        | LAIAF         | 4410         | مواسم 14 م           |
| 17/17+       | 1.4126        | 11416.       | 21916-12             |
| 44140 -      | 14.149        | 140114       | من <u>ا-1919</u>     |
| 1.1+         | 144174        | 144149       | 21971-77             |
| 1.4 +        | 10114         | 10197        | م <u>ه ۱۹۳۸-۳۹</u> م |
| 6114-        | 97109         | 79191        | رايم-ب <u>م 19 ع</u> |
| 14194 -      | 14144         | 1791 47      | 74-14013             |
| 141.6 - "    | 1441.4        | ینه ۲۰۰۰ مرا | مريم - ۱۹۲۲ ع        |
|              |               |              |                      |

جب سے جنگ شروع ہوئ ہو ہندوت ان کی مرافعت کے افرا جات میں براج امنا فہ مورہ ہو چنا نج جنگ کے ان سالوں کا بجٹ حسب ذیل ہو۔

جنگ کی وجہسے سارا مالیہ چیپٹے ہوگیا ہو؟ مدنی کی مات میں کمی ہونے گلی ہجا وراخ اجات میں برا براهنا فدبورا بحدركذى عكومت كيآمدني كى سب سے بڑى مخصول درآ مدوبرآ مدہجا وراس كا انصار تجارت کی کمی دمیٹی پر ہو گرمنگ کی وجہسے تجارت میں بڑی تخفیف ہوگئ ہو بین الا وامی نازک صورت ب مال رمبازول کی کمی ، ان کے کرایوں میں زیادتی اور ہمیر کی مٹرح میں اصافہ سے بہت کم مال ملک کے اندرار با بحد معر مرونی مکول میں زیا دو ترا لات حرب تیار مورے میں اور تجارتی سامان کی بیدالین میں تخنیف ہوگئی ہو خود ہند وسّان میں می گئی اغراص کے لیے زیادہ سامان تیا رمور ابھ جایان کے حبگ میں شال ہوجانے سے اور بائھوس سنگا پورکے کل جانے سے سندوستان کی مشرقی تجارت کو بڑا فقصان بہنچا پوشرتی مجمع الجزائر إور ملا یا وغیرہ پر دشمن کے نسفے سے ان ملکوں سے تجارت بالکان تم موگئی ہورگان کا بندرگا و قربالعل ہی حتم ہوگیالیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کلکت، جنا گا نگ ا در مدراس کی بندرگا ہی تیکیلو کو بھی بڑا بخت نقصان پیچ گیا ہواس نقصان کی تھوڑی بہت لانی اس نے راستے سے ہوجائے گی جو آسام سے گزرًا موا مندوسان اورجین کو المانے کے لیے زیرتعمیر دیکونکہ اس کے ذریعہ سے مین کے ساتھ آزادی سے تیارت ہوسکے گی گرمموی حیثیت سے کروٹگری کی آمدن میں بڑی کمی موکن ہو خانجیاں سال اس مدى آمدنى كاتخديد و سكرورك كالسف ٣٠ كروركيا كيا جواس مي ووكرورك وه رقم عي شال بح حرايك نئے معبول كى مورت مين مولى اور محير في دلينه والى روى يرككا إكبيا بو-

مرکزی حکومت کی آمرن کا دومراایم ذریعی دلیس بیس گرجنگ کے زانے میں زیادہ مسافروں اور زیادہ بال واسبا بہتقل کرنے سے فایرہ نیس اٹھایا جاسکتا کی کھرجنگی اخراص کے لیے دیلوں کی شدیع مزورت ہوتی ہجا دراس وقت انجنول، مال ادرمسافروں کے ڈبوں اور دومرے خروری سامان کی مفروری سامان کی مفلت محسوس ہونے گئی ہو جانج اکم شامات بریعی دیلوں نے اپنی چند کا ڈیوں کہ بند کر دی گئی ہیں بعیض رعایتیں جا اورمیلوں، جا تراکوں اور عُرسوں کے لیے جو اپنیل جا کرتی تعقیب وہ بند کر دی گئی ہیں بعیض رعایتیں جو اور اور اور عُرسوں کے مسلے جو اپنیل جا کہ گئیس ہیں جو گئیوں کو بہکا ر نہ دیکھیے "دیگیوں سے کھلاٹویوں یا طالب ملموں کو حاصل تقیں وہ والیس لے لی گئیس ہیں جو گئیوں کو بہکا ر نہ دیکھیے "دیگیوں سے بیس گرسا تھ بھی ساتھ مکومت اس ذرایعہ سے جنگی اخراجا ہیں مدد چی لینا جا ہتی ہو جائے ہیں گ بیس گرسا تھ بھی ساتھ مکومت اس ذرایعہ سے جنگی اخراجا ہت میں مدد چی لینا جا ہتی ہو جائے ہیں گی اور میلوں پر باری کھی کی نہ دولیوں میں اور دیلوں پر باریجی کرایوں میں زیاد می کردی جائے۔ جنا مخبرگر شتہ ہمینہ جب دیکھی کی منہ دولیوں میں اضافہ کردیا ہو۔

تیسری اہم چر نعسول آ مدنی ہو ملک میں عام بے جینی ادر تجارت میں تخفیف و فیرہ کی وجہ سے اس میں نہی کمی ہونے لگتی ہو گر فکومت کے ابھ میں نہی ایک ایسا مجرب نخر ہو جو السے خت اور تو فلان موقول میں آ زایا جا سکتا ہو بینی فکومت ایسے وقت یا تو آئم شکس کی شرح میں اصا فذکر وہتی ہویا محصول عاید ہونے والی آ مدنی کا معیا رکھٹا دہتی ہو بھر بھی اگر خیارہ کی تحییل نئر ہوسکے قرقر فن لیکر کام حالا یا جا آ ہو۔ وہری طرف جنگ کی وجہ سے عام احراجات اور انتصوص جنگی اخراجات میں کافی اضا فذہ ہوجا نا ہو جنا نجر اس مرتب کے بحث میں ما فعدت کے سلط میں ساسا کرور و بیسر فرج ہونے کا اندازہ ہوجا نا ہو جنا نجر اس فرجی سالا نداخواجات سے 44 کرور کے قریب زاید ہو لیقول وزیر یا لیہ آج کی سندوستان جنگ پر روزانہ ۲۰ ملاکھ رو بیر مرف کر را ہوا ورسے مرف اس صورت میں ہوجیکہ تکومت کی سندوستان جنگ پر روزانہ ۲۰ ملاکھ رو بیر مرف کر را ہوا ورسے مرف اس مورت میں ہندوستان میں ہوجیکہ تکومت برطا نیہ ۲۰۰۰ کر ورد و بیر کی سالا ندا مراک کر رہی ہو دواضح رہنا جا ہیے کہ اس دقم میں ہندوستان میں ہوئی جو ان فری قیدیوں کے اخراجات بھی شال ہیں، اس کے علا وہ برطا نیم طاکنی قیمت کے ہوائی ہماز

گاڑیاں، ڈپیں اور دومرا فرجی سا ہا ن مجی فراہم کر رہی ہواب تک الیا جرسا ہا ن آ میکا ہو یا سلاکت کا ہو کے اختتا میک جوسا ہا ن آسے گا اس کی مجموعی تعبیت ۹۰ کرور روبیریے فریب ہوگی۔

ال بیگی اخرا مات کی ومرسے اس سال کے بحبث میں ، م کرور کے خیا رہ کا اندازہ کیا گیا ہے اس خیارہ کا کچھ حصد فیراکرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اصلیار کے گئے ہیں۔

(۱) ہے کہ کی کامعیار کم کر دیا گیا بعنی ان آ مزیوں پرجا کے بہرارے دوہزار دو بیر سالا نہ کے درمیان ہیں ان پر ، ۵ ، روپیہ کے بعد ہ با کی ٹی روپیہ کے حیاب نے گائین اس میں یہ رحایت کری گئی ہو کہ اگر ہم روپیہ پر یا چار دو بیر سکیٹرے کے حیاب نے قریب کے میں ہو گئی ہو کہ اگر ہم روپیہ پر یا چار دو بیر سکیٹرے کے حیاب نے قریب کا اس کما سیو بگ بینک کے ڈولینس اکا وخٹ میں جن کر دی جائے تو میں مصول ا دا فہ کرنا پڑھے گا۔ اس کما سے دقم جنگ عتم ہونے کے ایک مسال بعد والیں لی جا سکے گی اس آننا میں اس پر ہم ا فی صدی کے حیاب سے سود ملتا دیے گا مثال سے اس کر یوں مجا جا سکتا ہو کہ آر یری آ مرنی ، ۲۵ اردبیہ ہواس کر ، ۵ کے دو بیر پر کو گئیکس نہ دنیا پڑھے گا اور بقیہ پانسو پر ہو پائی کے حیاب سے پانسو کی آر و و پیا در و بیر فی سکتی جائے گا۔ وزیر المیہ کا خیال ہو کہ واسطے بیں روپیہ ڈاک فانے میں جب کر المنے تو اس محصول سے بی جائے گا۔ وزیر المیہ کا خیال ہو کہ میں تمامی میں اور میں ہو کہ کہ نظا نماز کر دیا کہ اس میں جبر کا مبلوٹا ل ہوگیا ہوا ور حب کی تعمیری اور مفید کا میں جبر کی سال ہو آرہ وال اس کی دو افا دیت میں میں کر سکتے جو بلا جران کی سمیری اور مفید کا میں جبر بھی شائل ہو آرہ والم اس کی دو افا دیت موس میں کر سکتے جو بلا جران کی سمیری آسکتی ہو۔

(۲) تکومت جرامرید (مرحب ارج) میکس وحول کرتی بی اس کی شرح میں ہی اضافہ کر دیا گیا ہو. لیکن بیاں ہی بدرحایت رکمی گئی کہ حکومت اس مزیر محصول کا کچھ حصد جنگ کے بعدوا ہیں کرنے گئ دموری زا پرمنانع والے میکس کی شرح کو برقرار رکھا گیا ہولیکن اس میں ہی بیر ترمیم کی گئی ہوکہ کہ کا بے حصد جنگ کے بعد والیس کر دیا جائے گا۔

رم) تام درآ مره اشا برموجرده محصوال كالم حصدا ضافه كياكيا البته خام روى اورموثراسبرط

اس میں تا ل بنیں الیکن موٹرا سپرٹ سے محصول جنگی میں تین آنے نی گیلن کا امنا فدکر دیا گیا نیز براسی سے در آ مرم نے والی چند اٹنیا تجارتی معام سے کی برولت اس اصول سے ستنتے اوہیں گی تک کا در آ مری محمد ان بھی موجودہ دسی نک کی جنگی کے برابر رہے گا۔

دھ، ڈاک کا لفا فد موا آنے کے بجائے ڈیڑھ آنے معمولی اردس آنے کے بجائے ارد آنے اور ایکے پریس ارسوار دبیر کے بجائے ڈیڑھ روپیر کا کردیا جائے گا جملیفون کی فیس میں بھی اضا فر ہوگا۔ اورٹزنک ٹیلیفون کی فیس میں بھی وانی صدی سے ۲۰ نی ٹکٹ اضا فدکیا جائے گا۔

ان تام مروں سے اگر ورکی آ مرنی ہوگی اور تھے کھی ، رہ ہو کر درکا خسارہ رہے گاج واش سے کر پوراکیا جائے گا۔

گویاس مک کے محصول میں اا کر ورکا اعنا فہ ہمرا جرکھے زیا دہ معلوم نہیں ہوتا، گراس حیثیت سے اس کا باربست بڑھ ما آ ہو کہ تھیلے و وسا لول میں جی ۲۰ کرورکا اضا فد ہو حکیا ہوگویا آغاز حبنگ سے اب ك ئن شيخ كيسول كى مقدا ر٣٤ كرور بوكى جوج مندوشان كى عام سالا مذر مدني ا وتوميتول یں بہت زایدا صانے کی وجرسے بہت سندید بارہے گرموج وہ بجبٹ پرکوئی تنقیداس لیے نہیں کی ماسکتی کہ پیرجنگ کے زمانے کا بحبث ہوا ورحنگ میں مکومتوں اوران کے ساتھ ساتھان کے باشندوں کو چکیفیں امصیبتیں اٹھا نا پڑتی ہیں وہ ناگزیر ہیں جرمنی جراس وقت دنیا پر قبصنہ کرنے کی فکرمیں لگا ہواہے۔اس سے قوی قرصنہ کی مقدار ۱۰۷ ارب ارک یا ۱۳۴ رب ڈالریا ۱۲۹ ارب روبیہ کے زیب بھی یہ قرصہ بھم سمبر 191 میں خرسمبر الا المائة تک المالیا تھا گو یا اب آواں میں ا ورا صافه مرکیا ہوگا اس کے علا وہ عوام کی آیدنی کا بڑانصٹیکیوں کی صورت میں حکومت کی · ندر موجاً نا جو امر کمیه کی متحده ریاستول کااس سال کا مجبط اپنی تا ایخ میں آی شال ہمونیوز ملینیلا بلیے جورٹے جید لے جزیرے جنگ کے گزشتہ دوسالوں میں ہا ہ کرور یہ در افعت برخرج کرمیکے ہیں اور اس سال ان کے مرافعت کا بحیث اللہ کرور یا کم اور روبیر کے قریب اوجنگ م کے زمامنے میں حبی اخرا جات میں کمی کرناخرکٹی کے مترا دف ہو۔

گزشته حبنگ سے امر کمیر کی متحدہ ریا ستوں نے بہت زیا وہ اور مبندوٹ ان نے بھی تقو ڑا بہت معاشی فایده حال کها تقالیکن مرجر و ه جنگ میں حالات بالکل برل گئے ہیں ، مرکمیانے اتبرا میں تعولا مبت فايره صرور عال كيا كراب ترده خوداك فراق موسندوسان مدمون سياسي اعتبار سخطر کے قریب اگیا ہوبلکہ معاشی اعتبار سے بھی کا فی نقصان میں ہوجا پان کے حنگ میں شال ہوجا نے سے نہ مرف مطروب تریب آگیا ہے اکد صورت حال بہت کچے برل گئی ہو بجرا لکا اس سے ہاری تجارت الكل حتم موكئ بوسنكا يدو فيرمك إتدس كل مانى كى وجس كريندكى مالت مي محفوظ انسي رى اس طرح بهاری تحیارت کو برا مهاری صدمه مینینے کا امکان محا ورتجارت مین تخفیف کی دمیری عمول در آبرا برا مرمي کمي ہوگي جنگي کي تا مرني کم ہوجائے گي ريلوں کي اُ مرني مين تخفيف ہوگي اور خود لوگوں کي آ مرني کم ہوجانے کابھی امکان ہو۔ دوسری طرن ملک میں عام اٹیا کی قبیتوں میں برابرا ضا فہ مورہا ہوا ورنئے ا وریدا نے مصوروں کا بار بڑھ رہا ہو۔ اس طرح معین آ مدنی بانے والا طبقدا ورغریب وسوسط لوگ بڑی مکش میں گرفتا رہیں گراس کا علاج حکومت ہاکسی ایک فردھے بس میں نہیں امذا اسی صورت میں خیطرات کو برداشت کرنے کی عا دت ڈالنا عزوری ہ<sub>و</sub> عزورت ہو کراپنی روزمرہ نزندگی کے ہرشعبہ میں کفایت سی کا م لیا جائے بہندوشان کواوراس کے شہروں اور دہیات کوجس صدیک مکن ہو خرکینل بنانے کی كوسنشش كى جائے اور فودانے ذرائع بر بعروسه كيا جائے اور اپنے آپ كولورے سولتي ماحول كامادى بناليا مائكيوكم اسى بي ملك كى بهتري مضررو

محرّاحرٌ سبرداري ايم،ك

## والحى

ختی سفِفس رسول خاں وہلی شد لید (یا. بی) کے روساری سے تقے بھٹا الیا یہ میں میدا ہوسے میں کو آج ایک سونیس سال ہوتے ہیں ، و بی اور فارس کے اچھے عالم تھے علوم مروج میں پوری دستگا وا درشروخن ے ما من ساسبت تھی ایام موانی میں رئے ٹینی گوالیا رمی طازم تھے ابعدی تعلقدار ہوگئے ان کے زمانے میں ادران کے بعد ابھی مک بھی سندیلمیں سالاند مناع دے دمومت ہوتے دہے سیداعزاز رسول صاحب مالل اے الا بی ) ان کے بڑ بہتے ہیں کجا ظاکلام ماطی اللہ درجے شاع ووں میں شار مہنے کے قابل ہیں ان کے کلام یں بے باعظی، سادگی، گرائ فکراور اثر آفرینی کی عمده مده شالیس نظر آتی ہیں۔اسیر کھھندی سے مدیقا ابنا کا کا مرسک ایم میں ملبع نوککشورمی و درمری با رشائع جوا-ان کے شاعراند کمال کا انداز و دیل کے اشا رسی فرق مرسکتا ہی يرو د بغيب مرك أعظ ورمياك سے كيا ماك بوزىيت دسل بواس جان مال سوكيا کیوں ندسا ا ن کروں ہے سروسا انی کا جمع اساب ہی باعث ہوریشا نی کا جس مل تفك ك ترام بله يا بنيمكي نار دوڑے مئے تعظیم بگونے کی طرح ہمنے دل سے زبال کا کاملیا خامشی میں بھی اس کا نام لیا رات دن بی شراب عشق ، مگر مجمی مشیشه ایا پذیام ایا بر ميرل ساغري كالمكال موكليا فصل بهارة ئ بناسيكدهمين جا س كيامي كرا كياركرا تمنائين ہزار دن عمر تقوری عالم ترى نگاه بركتے موت مذتقا والسةجشم لطعن سے تفی سی جاں دہی متیار ہو غیرا احسان سے وہی دیوانہ بی بہنے جو برای زنجیر مِواسي أَرْكِ بِهَا يُ بِي المُعيروور ساه ابرگھرا ہوشراب مانے پر یرده الفیس ما م زانے سے سے گر بيرده بي وه طالب ديدار كي حفور

كوئ مجى يرخيتا نهيس اشك روال شمع ساغركي بوئے بو مرشاخا ريول إں ! تری ذات سے مطلب ہو ترے نام سے کام مشيثي مين وشراب كربجلي سحاب مي اُت پیرگئی مین کی بوائیں برلگئیں کس مایه آسان نبیس به زمین نبیس مشكراحيان نظركرتا يوب كياگزرے زبانے بيرجو و ديشِ نظر ہو کیا را تھیں نہ نیہ بندے خداکہ اسے میڈب شوق آج تھے آ زائیں گے کال کال تری م جستونیس کرتے سبوبودل مرا دریا به ارز د تیری زباں پر دوستانہ کھے شکا بیت آہی جاتی ہو تما وعيادت كوتودوردرنبهل جائ مثل حباب ماسي بنداينا دركري کا نٹول میں گھرکے بحول کی مورت بسرکر تمدّد و و دا ہے میں گرماؤں کدھر پہلے كوى اينامنين فداتو ہو بناجس کی نیر ومضبوط و تعمیرکیا تھیرے جنیں سے بیول واندائے فار جیس کے دشمن سے اپنے ہم نے کسی دوستی کی بات مرسله فبتسب كيفوى

اس بزم میں ہوکو ل کس کا شرکی صال منظور میکشی بوتو گلشن میں اسیے نه نچے کفرسے مطلب ہے نہاسلام سے کام ساقی پومیکده میں بی برسات کا ساں. خكرفداكفصل كملة ئخسسذال كمئ جا اً كمال حدادث عالم سے بھاگ كر میں کہاں دیرونے یارکہاں س س کے بیاں جو کوئ سٹ شدر کوئ میرا مذ ووا يُدا استسيرا ل بلاكو آنے سے جن کو ننگ بوان کو المائی گے صنم كده ميس حرم مي حمين مي معرايي ساكتي بوجراس مين خداكي قدرت يو طريقة ومراسيم كمكن طلبيس مرنے کو تومرجائے گابیس المحبت ع الت گزیں جا ں سے جوقطے نظرکرے كثرت بودشمنوں كى توانسان كوما ب ارا دهمسجد دمینا منه دونون مین سرمان کا مرکے راحت کا آسراتوہو عباوت بحضورتلب كياكام كئے ك رائم منسراب منے ہی رنج فارکیس کے قال کو دا روگیب رقبامت کی دی خبسه

میں اور اس سے سواکیا کھول کہ ہاں نما که دل کے برہے بیال گراں گران نرا کوئی حجاب مرے ان کے درمیاں فرا كهميرك أشقيح بى وه زنگ داستال نربا وه دل کی موت ہوجس دم بیمیا ب نربا

اب اس كا ذكر سى كيا جب دل تيان زما متاعِ عِثْق کے سودے میں کچوزیاں نرما کمال مثق تصورنے را وسیداکی مرے بیبان کا انداز جا کیجنسل تھا دجودغم سے جمال میں ہوزندگی کا مزہ

میری آ دا زگی رسیا ی دیچه

جنگ میں جن کی تقی وفامشور

جن كى تقيس ياكبازيال مشهور

داغ ہیں آسستان آ دم پر

يرآ نت آگئي ارُدوز بان پرنا تب

كوئ كمسال منزكالي قدردان نربا مرزانات ورباباش،

موت نے وہ صدالگائی دیکھ صلح میں ان کی بے دفائی و کچھ ان کی دنیا میں گب مبنائی دیجور آسانوں کی حبب سائی دیجھ

تحج كرنا برايني سى ك دوست كيميرائ نه كير بعب لائ دكيه

قیدسے حیوٹ کررہائی دیکھ

بن گئے ہیں گذاہوں کے مرف پارساؤں کی إرسائی ديجھ اے نظام کن کھے آہٹ کے دہ دب یا نو موت آئی وسکے تجديه بح تنك وسعث كونين

> هجرين تونستيان روناتفا اس كوياك غم صدائ ديم

(فرآق گورکمپوری) عاجت نا فدا مذرکه، منت ناخب انکر

ا کھیں کہ زخم میں اخیس اسنے ہی سے دوا نہ کر

كمبسرهي برشتى مرادر دك بنين رداندكر است كول مع مضطر تنج جلود ل كى التجافه كمر

تجه کو ہے نوشی که غمانی مگریہ ناتس ا الیی امیسد دبیم کو حاسل مرّ ما مذکر تابش بسرومه كوجيور طبوه لامكال سي كحو عشرت کم تیب کم عشرت عا و دا نه کر میراماً ل بھی ترے واسطے ایک درس ہی لذكرة وفانه جمط، وصب ليهُ و. فا يذكر نخرت من میں نہ ڈھونڈعشن کے عجز کی حبلک میول کواس کی شاخے تر راننیں مدا نہ کر

تيرى تباميون بيرمواس كى تكاه كيا ضرور

عشق کی را ہیں سحر حرص کو رہنا پذکر وتتحررا ميورى

بِرَّكُنَى مِول كَى ترى برجيا ئيا ل ورنه گُن میں بیرکها ں رعنا ئیاں كيجيني بمركظ المآرائيال عشق كى بمت بريطات حائي دردتيرا حان ليوا بى سبى کٹ توجا تی ہیں مری ٹنہا ئیا ں اُف ہے کا فریہ تری آنگڑا ئیا ں كيينج لى اپني طرن سب كائنات

ا در می گستاخ خیرت موکی

وتحيرت لدهيا نوى دىيچەكەتىرى كرمنىسدا ئياں

بربات میں ہیلی سی کوئی بات نہیں ہو اككيف ساحها بإموادن دات مين اب روج مین تن میں وہ مسا دات نسیں ہی اب سلسلهٔ حرف وحکا یات نمین ہو وه لطف بهم المنگی نغب ت بنیں ہو جیسے مرے ہمراہ تری ذا ت بنیں ہی ل ما وُدِيني جيے كوئى إ تنسيس مواا

بحان سے گراب وہ ملاقات نیں ہم برلمحدمنين سرنوشي شوق كاعب الم الجمى بوى سانسول يي مرنيثال بحرك تشح بنيفي من مربيفي مين مم صورت تصوير برتار شكته سابحاب بربطول كا اس طرح روخسه مي بي سبقطع اميز

ا ما داسی طرح کرجیے بنیں استے!

ملکی سی اک امید بھی تمنیر غم دل سے وه سازیمی *سرائیغن* ات نبی*ن ہ*و

#### لغره مزدور

چراغ زندگی مرداغ حرمال کرکے چیوروں گا بكاه الم معنى كوبعي حيسرا ل كركے چوڑوں كا مول كا وحيات ذك ساال كر عمورول كا کیک ہومیری نطرت میں دبے گی جب بیا ہوگی بزنگ شعله گرم انعجان دمقال كري حيورول كا بنیں گے مبل کے فاکسترامروں کے نیس فانے الفيس ببدردة قاؤن كوكريال كريح حوزون كا جو ہنتے کھل کھلاتے مسکراتے ہیں عزیبوں پر دل مزد در کو ن ممکیس ہوا بنی بے نوائ پر میں اس کی جو نیزی تصلیاں کرکے چوڑوں گا محص لمعنه فا وولت مم صغير دست كرش كا دوعالم كاليمشيرازه يرمثيان كريح جوزون كا بمراس زران عم كومين خيابان كركي حيورون كا نویرانقلاب نوسب کرک بزگمیستی کر وطن کے ذیرے ذیرے کو گلتان کرکے حیوروں کا اما نے جس قدرجا ہے مستگر اِ عبان اس کو کہ مردولت کدے کوابیں دیواں کرے چوڑوں گا يكس نے لكھ داپيث ني مزدور بے كس بر اسے ناکام عاش کا گرسیاں کرکے چوڑوں گا اُڈیں گی دھنجایں اب دائن سمایہ داری کی الخييس تا ركميول مي معرحايفا ل كركي حيور ول كا دلمن کی فاک کا ہیر ؤر وسٹ مع زیر گی ہوگا کهال تک دست برد الی دولت گلش دل پر خرال كت ك الصحان بها دال كري حيورول كا جمن کی زندگی میں آند صیاب کھی میں بگر سے بھی الفیس میں شع آزا دی فروزاں کرکے حیوزوں گا اسی مندوستال کو انجنستان کرکے حیور وں گا اس تاریک زندال ہے نایاں روشنی مرگ کهاں تک بے کسوں کی آہ بیعی تلفیاں بی تھی

کمان تک بے کسوں کی آہ بیری مکنیاں بھی تی میں سے کرمان زارہ فروق احساں کرکے جوڑو نگا

موى صديقي لكھنوى

#### ايك خط كاجواب

۱۱-ن ج کے نام ) سکھھاہ سری گرکے حسیں گلستاں سے جسیجا ہو سمن برست وحمين وركنا ركتيمي جال برست میں نغات آبتاروں سے نصائح سن مي ليتي بومست انگرائي دہیں ہے آپ نے کی ہو یز جمت تحریر خطوط ایسے کہ ٹ اخ گل وسمن کیتے كه جيسے واوى كثيروكيمقا مول ميں اب ابنے گری نسردہ نضا کودور مول میں سكوت ا دريه بي كار بال نبين معلم اب اینے نغمۂ افسروہ سے نمین واقف اب السودل كوستا يسيمنين محسّا بول غمزا منرکواب زندگی ننین کست ارُاس رات كاسايه مراشاب نيس مری نوشی کے لیے سبہی شگون ہوآج یں جیسے سامیے جاں کی طرف وگا آبو مرے خیال نے اک ولنواز یا یا ہے میں شکریہ میں بھی نظر کانے والا ہوں فضاغريب بوسرايه دك رامول مين

يبخط حفنورني اغ حبنال سيهيجابو جے مرتع فردوس زار کہتے ہیں حمال أبحرتي بس عذبات كوم ارول جال مناظ فطرت كى بزم يعنائ د میں ہیں آپ ہم آغوشِ جنتِ کشمیر نعوش ایسے کو گل کارئی میں کتے تسم بوخط میں وہ تصویر دیکھتا ہوں ہی ار ساب اپنی زندگی بے نواسود درمون میں مجع حیات کی لاما ریاں نہیں مسلم اب ابنی شاعری مرده سیمنیں واقف ا داسیوں کو نظا رسے نہیں سمجھتا ہوں سياه بختى كو اسب كىنىي كتا اب اپنی صبح بشیا ن آب و تا ب نمیں كه ميرس بحروا دشامي اك سكون يولج كرول كراج كيداليي نوشي سي إلى مول كرميرى نظرف آج ايك سازيا ياب بيئے جارت اسليم تے والا ہوں حیات د موب میں ہی سائیف را مورس

#### منعيد وتبصره

(تبعره کے لیے ہرکتاب کی دوجلدیں آنا عزدری ہیں)

كلي من ممير (ترتيب مديد معدمة دمره فرمنگ) مطوعه فال كثور يربي لكفنو سائر نوسين تعداد مفات كليات ۱ عداد مفات كليات ۱ عدم ما فدركتابت وطباعت بست احيى تيمت صر

نول کنور برسی کھنونے اردوزبان وادب کی مبتنی خدمت کی ہو وہ متاج بیان نہیں بلکہ اردواس سلسلہ میں اس برلیں کی جس قدر مربول منت پرسکتی ہو تنیک ایک ادیب کی نہیں۔ اس طرف عرصہ سے میطبع کچے بندی کی طرف زیادہ راغب موگیا تقاا ورخیال تقاکہ شاہداردوکونسیب دشمناں مبلا نہ میٹے لیکن کلیات تمیرکوشا بھ کرکے اس نے اس شبرکو باطل کردیا۔

محاسر**ی سی و وس**رتبرسو د عالم مدوی ناشرالهلال بک انجینی ما کی پور ثبینه سسائز <del>۲۰×۳۰</del>

مغات ۸ ۱۷ کا غذ، کتابت وطباحت عمره ، قیمت عر

مولانا او الحاسن عمر سجاری به می تقی ش نے اپنی زندگی سلانوں کی فدمت کے لیے تاہر و تعن کردی تھی۔ وہ فاموش اور تقوس کام کرنے والوں میں سے تھے اس لیے شایدان کا نام بہت سے لوگوں کے لئے ناما نوس ہویہ وہ ہستی تھی جس نے ہا دمیں ایک مرکزیت تا ہم کرکے تام مدانان بها در میں اور نوب ہداری بیدا کرنے کا لائح عل بنایا تقا۔ انسوس ہو کہ ایسے وقت میں جب کہ ان کا ذوق علی معراج پر بہنچ میلا تقا کہ و فعداً یہ اما نمت مستقار والی لے لیگی مولانا صرف تبہو عالم ہی نہ تھے ذوق علی معراج بر بہنچ میلا تقا کہ و فعدا اور العلوم گیا جمعیۃ العلما، موب بہارا دراما رت شرعیہ کا وجود اور قیام ان کے شوق علی کے شائح ہیں لیکن اس سے زیادہ ان کا وہ ولول اسلامی تقاج انسیس ساسی بلیمی فام برلاکر معروف علی رکھنا تھا۔ نہرو رباورٹ بر بحث و تنقید ، سائم بیک بیشن کے بائیکا من کی ٹائید انڈینیڈ نیسا اور فاکو اس کے ایسے کا رئامے ہیں جو مسلما نان بہا کھی فراموش نہ کرسکیں گے۔ وہا خا بیا برائی کا قیام و غیروان کے ایسے کا رئامے ہیں جو مسلما نان بہا کھی فراموش نہ کرسکیں گے۔ وہا خا بیا رسا اور ذیا نت اس قدر ضدا دا ویا بی تھی کہ مختلف کمیٹیوں کے اہم اور بچدارسائل ایسلمبات کے کہ رسا اور ذیا بیا ہریں دیگ رہ جاتے۔

زیر نظر متعرکتاب ان ہی ہے اوصا ف حمیدہ اور مالات کے بارے میں ترتیب دی گئی ہو۔

الکھنے والوں میں مولانا کے تمام دوستوں اور علمائے کوام نے مصدلیا ہو آخریں ایک باب لجدل کا بھی
دلجسب اضافہ ہو یعنی مولانا چ کو کا گؤیں کے اندررہ کوملیا نوں کے لیے کام کرنا جاہتے تھے اس لیے
داخیب اضافہ ہو یعنی مولانا چ کو کا گؤیں کے اندررہ کوملیا نوں کے لیے کام کرنا جاہتے تھے اس لیے
داخیب اضافہ ہو یعنی مولانا چ کو کا گؤیں کے اندرہ کوملیا نوں کے لیے کام کرنا جو الب بھی شال ہو
آخریں ہم یہ ایک تجویز مزور پیش کویں گئے کو ان کے مضامین کی ترتیب کے علاوہ کوئی الیا کام می شروع
کیا جائے جو رولانا کی یا دگا رکو اُورکھ کوسکے۔

وسی اسلام (مصداول) مصنفه دولانا تطف الرحل مها حب مطفی کا بیته مکتبه ترمبان القرآن -شهر الده (بنگال) سائز ۲۰۰۰ صفات و ۲، تیمت ۲ رکا مذرکتابت و طباعت ایجی .

مولانا نے یہ ایک بڑامغیررسالہ اسان زبان میں ان لاگوں کے لیے ترتیب دیا ج ج مغربیت

کی زومیں آکر اسلام کوشیک طرح نہیں جھتے۔ رسا لدمفید بھی جو اور مختصری بے جا طول سے کا م نہیں لیا گیا ہولیکن مولانا سے عرض یہ ہوکہ جن لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ کتا ب ترشیب دی گئی ہو انھیں اسے کتا اور کے بڑھنے کی قوفیق نجی قومو اس لیے آج کل کتا ہوں سے بڑھ کرعل کی حرورت ہوجس سے ان میں اصلاً قبول کرنے کی صلاحیت اور ما وہ بیدا ہوسکے۔

اس كتاب ميس سلنشه سے خلافت كے تاريخى كارنا موں كے سات دسول السَّصلم و ديگر خلفا كے اخلاقى واصلاحى كارنا موں كالى ذكر ہم واصول دين عي سجمائے گئے ہيں۔ زبان سادہ اور طرز والها مذہ و خداكرے

واجى ما حب اس مفيد عام كتاب كى تام جلدي حسب خواش ايني حيات مين يورى كولين -

**ر گنگین لیاس وس**ازمنرمنیرالزمان صاحبه بیلنه کابیته مکتبه ابراهیمییه عابدرو در حیدر آبا و دکن اور دیگرنا نفرین حیدر آباد، سائز ـــــه منعات · ۸ تعییت غیرمحلا عهر

زیرنظرکتاب عور توں کے لیے ایک احیا تخفہ ہو۔ اس میں رنگوں کی حقیقت ان کے اصول تنا وقوازن ماج اور بیانوں کو احجی طرح اور آسان زبان میں محبانے کی کوسٹ ش کی گئی ہو برسموں اور عور توں کی مورت ومزاج کے مطابق لباس کے دنگ اختیار کرنا ان تمام مسائل برخالباً میہلی کتاب سے قبیت ذرا زیادہ رکھی گئی ہے

میل سال نمیر و سهند دسانی ا دب کاید و دسرا فاص نمبر بی جواکتو برا کافای مین ساسه کی آمری فرشی ا درجش سال نوست بوخ پر روحیدر آباد دی تقل طور پرمنایا جا آبای شالی کیا گیا بوفسلی سند سے متعلق متعدو مفید ا در معد انظمی مضامین ا در حده نظموں کے علا دہ اہم حنوا نات پرعلمی مضامین بھی شرکی اشاحت میں و ریز دو بنک امر آبادی نبا آئی سیر برطح تمر مربی رب وعم کے جند تم جول کے نام سکند را منظم میں این کی آیئے پر ایک نظر، فرق نی تبلسی داس بختر مرکز مفید مضامین ہیں و رسمالی است منتقر مرمفید مضامین ہیں و رسمالی "

او توجوا نوں سے خطاب اصلاحی اور قابل قدر ہیں یمن ہی آخرا لذکر مضمون کے بعض حسوں سے کیمہ لوگوں کو اختلاف ہو گراس کی افا دمیت سے کسے انجار ہوسکتا ہے۔

اس مناص منبرمی انجمن ترقی اردوکا کیا چیاه اورکی کرانعب اورا نبوس بوا انجمن ترقی اردویس فرابیان بوسکتی بیسی کر مسلکتی بیر گراس کا مبرحال خیال رکھنا حیابی که زیرتقید اواره کو حیاب نقا دے نزویک کتنی بی حقیر خدیات انجام دسے را بونقصان پینچنے نہ بائے۔ اردوا خیاراً ورسائل اس مزوری میلوکونظ انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تنقید اصلامی منزل سے گذر کر تخربی حیالیت اختیار کر کمیتی ہو۔

اس خاص نمبرکی تیمنت عربه گرمت قل نویدا روس کومنت بل سکتا ہے۔ (عول) چینت کی دسالنامہ) - مدیران آفا مرخوش قرالباش وگور دھن داس ایم اے صفحات م و تیمنت مر فی پرچ سالانہ عکر ملنے کا پیتہ قصر شاغ کلسن روٹو یو ہی

رساله بینشان کے اس سالنامے میں الیجھے الیجھے اور شور کھنے والوں کے مضامین فراہم سکیے گئے ہیں شالاً اصدن علی بیرسطر سررضاعلی، حامدت قاوری، بہزا ولکھنوی، خواج علر لمجید، ایم اسلم، شائستہ اختر بانو، صالحہ عا جسین، اشر من صبوحی تآبش د لموسی، شیونرائن آمن کلھنوی وغیرہ وغیرہ نظم کا حصہ بھی خاصا ہو۔ بوش و اسلامی و آتش و اسلامی خاص و مارولی خاص و مارولی خاص و میں خاص و میں ماری و برشتا و المجر تشدق و حامد علی خاص و میں اسلامی خاص و میں ماری و برشتا و المجر تشدق و حامد علی خاص و میں اسلامی خاص و میں ماری حاسم سالکھین اسے المیند کریں گے۔

**میداری**: او بیرادی نقشبندی سکرتری سلم استوادات فی*د کریشسن علی گذر سب نزشتر <mark>۱۳۷۳</mark> بنیم*ت نی پرچه «ر سالا نه هر سرسید نمبر ۲ ر

### ایک علم کی زندگی شائع ہوگئ

اس کتاب کو ماسرعبدالغفارصاحب مدمولی استا و مدرساتیدائی جامِعرف برای محتت سی رتب فرمایله به میمف ان کی آب بیتی بی نهیں بلکر منبد وسستان کی مردل عزیز درسگا ، جامعر کی دلجب و در محل تاریخ اور اکلیس سال کے تعلمی تجربوں کا نخور سے ۔

ی دایس ور عمل ماریخ اور اللین سال کے عیمی کروں کا مجوزے۔
یہ کتاب بلان سائز بر دومبلدوں میں شاکع ہوئی ہے ہر ایک مبلد بائج سوصفحوں کی
اور مجلدہ ہے ۔ جامعہ کی نئی اور برانی وو درجن تصویریں ہیں ۔ خوب صورت گردیوش نے کتا ؟
کے ظاہری حن میں نایاں اصافہ کر دیا ہے میم کسٹ کی نتیت (جس کی مجبوعی منحا مت ایک نہالہ صفحات ہی کا فند کی گرانی کے اوجود تھن بائج رویئے دویئے دھرر) ہے ۔ گو ترتیب کے وقت منحات ہی کا فند کی گرانی کے با دجود تھن بائچ رویئے دویئے دھرر) ہے ۔ گو ترتیب کے وقت بحق کو میش نظر کھا گیا ہے لیکن لیقین ہے کہ بڑے ہی بند کریں کے خصوصاً تعلیمی کام اور بخور کرونے والوں کے لئے بڑی کو جب کا باعث ہوگی جو صفرات جامعہ کے تعلیمی مجربی سے فائد النہی صفوری ہے ۔

مگنت تامکن دایی نی دایی و منفنو به میش

#### "ايران بعهدسانيان"

أيران بعمدساسا نيان بوروسي و داكرا القراسان بين برونيسراسهٔ شرقيه كون اليوسي يونوسي و نورسي در در المراس ا

ترم برکا آ فاز دیبا چرمتر جم سے ہو اہی جس میں مصنعت کے مختصر مالات زندگی اور کتا ب کے موضوع کی نوعیت اور اہمیت کا بیان ہو ترحمہ کی ضخامت ۲۸، صفحات ہو۔

(داکٹرار مرکزسٹن میں سے کیا ہیں ڈ نارک میں بیدا ہوئے المفوں نے کو بن بیکن اور گونگن امبی اور کونگن امبی بیدا ہوئے المفوں نے کو بن بیکن اور گونگن امبی او نیورٹی میں تعلیم بی ڈاکٹری کی ڈگری مصل کی سول کی ہوا ہوئے کو بین مہیکن یو نیورٹی میں السنہ شرقیہ کے پر ونعیہ بین ایران اور ایرا نیا ت میں اپنے وسیع مطالعہ کی بنا پر متعدد کا بی تعدد کی بی الدی میں اور بیا کے علاوہ بے شاطعی مضامین اور بیا کے ختلف مؤ قر جوائر میں شاہع کر جیسے ہیں۔

یم تماب بدیاکداس کے ام سے طاہر ہو ساسانی مدد سلنگ آو استاہ آئے) کی لوائوں کے حالاً بمشکل نیں بلکہ یہ اُس مدکے تون کی مفسل تاریخ ہوجس میں اس عدکے اجباعی اور تعربی حالات نمایت سٹری ولبط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور اس شمن میں بست سی بیش قیمت معلومات علمی ونیا کے ساسف آئی ہیں -

ڈاکٹر ممدا قبال صاحب نے اس نیم کتاب کوار دومین مقل کرکے دوب اِر دوکی ایک بڑی فہمٹ انجام دی ہجوالی نیمنے مرا دعلی کتاب کا ترحبہ کو گا آسان کام ہنیں اس کی مشکلات کا اندازہ صرف وہی امعیٰ کرسکتے ہیں جینوں نے خود اس د شوار گزار وا دی میں قدم رکھا ہو۔ اس سلسلین منی و نیا کوجناب و اکر مولوی عبله کتی صاحب سیکر شری انجمن ترقی ارد و استد، کا مجی شکرگزار مرنا میا جین جنوں نے اس کتاب کو انجمن کے سلسله مطبوعات میں شال کیا ورند بقول مترسم "اس کی اشاعت مکن ندخی کیو که اسی علی کتابوں کے خریرار دن کی تعدا د ملک بھر میں سبت ہی کم اور وصلہ فرسا ہے:

دیا جهٔ مترم فرست معناین اور فهرست تصا دیرے بعدُ ساسانی خاندان کانٹجرُ ونسب عنا ب مترحم کا ایک مفید اصافہ ہو۔

اسب بیان کے بیں اور فلا ہرکیا ہوکہ اس کتا ہوگا ہوجس میں انفوں نے اس کتا ہوک تصنیف کے اسب بیان کے بیں اور فلا ہرکیا ہوکہ اس کتا ہوگی اشا صت سے تیں ہرس بینیز وہ ایک اور کتاب ہوسوم برشن ناہی سان کی سان نانع کر ہے تھے تھے گئی نو چھاس طوی عرصہ میں ہست ساتا ریخی مواد فراہم ہوجو ساس فی عدکے تدن کی تاریخ کے لیے مفید ہونے کے علاوہ اس محد کے نئون و فراہم پیرمجی روشی فوالتا تقااس کے کہا ہی برائی کتا باتا نیا اور ٹی ترمیم واصا فدکے بعد شائع کی استوں سے بدایک تو تو ہو ہو کتا ہو تھا تع کویں ہتر یہ ہو کہ ساسانی ایران کی ایک و کیسب مثال میش کی ہو کہ سے کتا ہو ساسانی ایران کی ایک عام مصنعت نے موروت کتا ہو کہا کہ ویسب مثال میش کی ہو کہ سے کتا ہو ساسانی ایران کی ایک عام مصنعت نے موروت کتا ہو کہا کہ فریم کے اندرساسانی تدن کے متعلقت مہودوں کی متعد میں سیاسی تا ایخ ہوجس میں سیاسی تا ایخ ہوجس کے اندرساسانی تدن کے متعلقت مہودوں کی متعد مورس ہیں۔

یرکناب تمیدد جس میں ، فصلیس ہیں ، دس ابواب خاتمہ و وضیعے اضافات اور عیار فرستون تہل م تہید کی نسل ول میں ساسانی خاندان کے برسرا قتدار آنے سے پہلے تمدن ایران کی کیفیت ہو جے عار حصوں میں تقیم کیا گیا ہو۔

 اپنی مکوسین قائم کمیں جھئہ سوم میں نہ ہمی اُفکاروعقا ید کی تفصیل ہوجس میں ایران کے قدیم نہ ہب کے اُم فازکے بعد ذرات کے تدیم نہ ہب کے اُم فازکے بعد ذرات کی نہ بہب بر شبھرے کے خمن میں عمد اُشکا نی میں عدیا ئیست، عرفانیت اور بدھ نہ ہب کے سمال چندا ہم خفایات بیش کیے گئے ہیں۔ حصد جہارم میں اس عدکے اوبی اور عامیا نہ زبانوں کا جان ہو۔ فصل ودم میں ساسانی عمد کی ترنی اور سیاسی آ ریخ کے افتد جیاں کیے گئے ہیں۔ فیصل جیمعول میں منتقسم ہو۔

خصہ اول میں معاصرا برائی ما خذکے ساتھ او بیات ہیلوی پر روشنی ڈالی گئی ہی۔اس سلسلہ میں ساسانی کتبوں،سکوں اورکتا بوں کا ذکر ہم جصہ و وم میں ساسانی روایات کا بیان ہم جو فاتری اورغربی اورغایت موضین نے جن ہیلوی کتا بوں سے استفا وہ کیا ہوان کے نام حسب ذیل ہیں۔

‹‹›خوذائے نامک (۴) تمین نامک (۳) تاج نامک (۴) نامته نسر (۵) پیٹیس گان نامک (۲) مزدک نامک اور (۷) و ہرام چی بین نامک -

حسسومیں یونانی اور لطینی ماخد کا بیان ہو۔ یونانی مصنفین کو ایران کے ساتھ صرف دہمی کک تحیی ہو جہاں تک کہ اس کے تعلقات سلطنت روم کے ساتھ تھے اور بائنصوص انھوں نے روم اور ایران کی باہمی جنگوں کے حالات ووا تعات نفصیل کے ساتھ کھے ہیں۔

صدیبارمیں ارتی اخذ بیان کیے گئے ہیں۔ ساسا فی عمد میں تایخی رمنستان کا آلیخی بران کے ساتھ خاص تعلق تھا اور ارتنی مورخین نے ساسا فی با وشا ہوں کے بہت سے تعیقی حالات اور ایران کے آئین وا دا ب، ندمہ اور تدن کے متعلق کا فی تفصیلات بہم پنچا ئی ہیں۔

حصد پنج میں مریانی اخذی تفصیل ہو بمر این زبان میں ستعد وتصانیف عیسائ فرہب پر اسی موجو دہمیں جن میں ساسانی عمد کے سیاسی اور تعرفیٰ حالات ملتے ہمیں ان میں سے حیار اہم کتابیں معاصر مضنفین کی تصنیفات ہمیں۔

حصیشتم میں پی افذ کا ذکر ہوجہ مدھ ندمب کے ایک ذائر اولینی ساج کے سفرنا میر

منتل بوجس مي ايران كي تعلق مختصر حالات مي -

اب اول میں ساسانی خاندان کی بنیا دے حالات میں جن میں اشکانی خاندان کا خاتمہ ساسا خاندان کے اِنی اردشیر کی تاجیرشی اور اس کی شخصیت کا بیان ہو۔

ا ب دوم آل مصول میں نقم ہوا ورمضامین کی نوعیت سے بہت اہم ہو۔

ب میں ساسا فی حکومت کی خصوصیات اور سیاسی اور معاشر تی جاعت بندی کابیا ہور سائٹی کی تقیم چار طبقول میں ۱۱) علمائے ندمب (۲) سپاہی (۳) عال حکومت اور (۲) عوام الناس جن میں زراعت میشد اور اہل حرنت و تجارت ایمی شامی میں مرطبقہ کے خاص حالات بھی بیان کیے گئی ہیں۔

حصہ دوم میں مرکزی حکومت کے نظم اِنسن کا بیان ہوجس میں و زیر اعظم (جس کا لقب مہزار نیز ' تقا) کا حمدہ اوراس کے فرائض بنا ئے گئے ہیں ۔

حصد سوم میں نظام ندہب اِ زرشتی کلیدا کا بیان ہی علیا کے ندہب کا رئیس جس کا تقسیر د بادشاہ کے اختیار میں ہوتا تھا آئمہ بذان مو بڑا کہلا استقاد ورتام امور کلدیا کا آنظام ہی کے اِتھ میں تھا آتش کدوں میں مراہم عبادت کے اداکرانے کا انتظام 'میر بزون ' کے سپرد تھا اور ان کا تمیس امیر بذان میر بڑا کہلا استقامو بذان مو برکے بعد ای کا درجہ تھا۔ زرشتی کلیسا کے دو مرب عدد داروں کے صالات و فرائض میں اسی حصد میں بیان کیے گئے ہیں

حصہ جہارم میں مالیات ا دران کے ذرائع کی تفصیلات ہیں۔ مالیات کا اعلیٰ افسرّ واسر ہوشا سالا ربکملانا تھا مالیات کے علاوہ وست کارمی کے میکس کی وصولی بھی اسی کے ذیتے تھی۔

حسینیم میں صنعت وحرنت، تجارت اور آید ورفت کے ذرائع بیان کیے گیے ہیں اس مصد میں مختلف قسم کی صنعت وحرفت کے علاوہ ساسانی عہد کی تجارت اور ذرایع حل بقل کی مج تفصیل ہو حصد سشتم میں فرج اور فوجی شظیات کا بیان ہو ایران کا سپرسالار "ایران سیاہ بڑ کہ آیا تھا اس کی صلعة علی بہت رسیع تھا سپر سالار کے علاوہ وزیر حبگ کا عہدہ ہی اسی کے سپر دیتھا اور تعرار لطامح کا کوکرانا بھی اسی کے اضتیار میں تھا۔ چونکہ ساسانی یا دشاہ اکٹر نو دخبگوں میں مصدیلیتے تھے اس لیے جنگجہ باد شاہوں کے اتحت اس کو اپنے اختیارات میں کچھ زیادہ آزاد می نہیں ہوتی تھی او شاہ کی محافظ نوج کا اعلیٰ افسر نیشتیگ بان سالازکہ لاا تھا۔

حصہ ہمتم میں سلطنت کے دہروں (جُرُوہمیراں "کملاتے تھے) در مرکزی حکومت کے دوسرے عہدہ دار دل کا بیان ہو دہری کے فراکفن کی دہنا حت میں مصنعت نے میار مقال عرفتی مرقندی کی وہ عبارت نقل کی ہوجس میں نظامی عروضی نے دہبروں کے فراکفن اور دربار شاہی میں اس کی اہمیت بتائ ہوشا ہی دہبروں کا رئیس ایران دہمیر فیران مشت "کملاً اہما

مرکزی مکومت کے دومرے عہدہ دار ول ہیں علاوہ ہزار بند مو بنران مو بنز میر بندان ہمیہ بند داستر ویشان سالارا بدان سپاہ بندیشتیگ بان سالارا در ایران دہمیر بنرکے است بندامیر تشریفاست ، اندرز واسپرگان (معلم الل بوتات) اندرز بند نعتظم در بار، مفان اندرز بند (معلم مفان) سکستان اندرز بند (معلم امورسسیتان) دکمیں محسکم کم اطلاعات، محافظ و فتر تاریخ با دشاہی تھے۔

حششتہ میں صوبوں کی حکومت کی تفصیل ہو۔ صوبوں کے حاکموں کا انتخاب اعلیٰ خاندانوں سے ہوتا تھا وروہ حکومت کے اعلیٰ عدہ داروں میں شارکیے جاتے۔ تھے سمریدی عوبوں کے حسام مرزبان "کملاتے تھے۔ ایام حباک میں" مرزبان "سیاہ ذروں کے ماکم" مرزبان "کملاتے تھے۔ ایام حباک میں" مرزبان "سیاہ ذروں کے ماتحت سالاران کسٹ کرکے فرائفن انجام دیتے تھے۔

باب سوم میں دین زرشتی کی تفسیل ہی و جا کہ مت کا ندم ب تھا ساسانی عدمیں حکومت اور ندم ب کے درمیان گرافتان گام رہا سانی خاندان کے بانی ادر شیرا آل کے حکمت میر ندان ہیر بزنے اشکانی اور سانی اور مین کی الیف مستند قراد دی گئی لیکن بعد میں سنا پر روم اشکانی اور سنی کی الیف مستند قراد دی گئی لیکن بعد میں سنا پر روم درم معنین کیا گیا اور مین کی اور سائی کی میں سے میں سے تا یا گیا ہوکہ عنا میر بی کی میں سے میں میں سے تا یا گیا ہوکہ عنا میر بی کی میں سے تی دین

زرشتی کی اصولی تصوصیت رہی ہے اوران منا صرین آگ کا مرتبہ سب بلند ہو مسکلہ آفرینش عب کم کا منات اور سائل سعاد کا بھی منصل بیان ہو ہی باب میں مشہور آت کدوں کا ذکر ہو جو ساسانی عمد میں ایران کے تختلف مقابات میں تھے۔ ساسانی عمد کی تقویم بشور موسی شوار دل اور علم بخوم کا بیان بھی ہی ایران کے تختلف مقابات میں تھے۔ ساسانی عمد کی تقویم بشور موسی شوار دل اور علم بخوم کا بیان بھی ہی اب میں ہو: زشتی سال کے بارہ میدنوں کے نام بڑے بڑے فدا دَں کے ناموں پر دکھے گئے ہیں ۱۰، فرور وی اور دروا و رمی تیسسر (۵) اور دروا و رمی تیسسر (۵) اور دروا و رمی تیسسر (۵) اور دروا و رمی تیسس دن کا ہوں ہو گئے ہیں۔ بار و بمینوں کے مین سوساٹھ دول کے با میں تو میں تھے ہیں۔ بار و بمینوں کے مین سوساٹھ دول کے با تھ منا کے جاتے تھے تعدا دمیں جے ہیں اور ان کی کھنیت بست دئیسی ہو۔

كومشكست ہوئ اورالحا و كے جرم ميں تميد كى منزا يا ئى اور قيدخانے ہى ميں مرگيا۔ مانى كى متوركت بير حسب فريل بين دا كتاب الاسرار (٢) كتاب الأثنين (٣) رسالة الأصل (٣) انجيل زنره (٥) كنز الحيواته د ۲) کتاب المواعظ با وجود ان ا ذیتوں کے جو الویوں کو ایران میں موہر وں کے ہاتھ سے پنجیبیں ان نربب مٹ منسکا اور فل طور پر زندہ رہا ہی باب کے آخویں مانویوں کی صناعی مانجی مختصر ذکر ہو۔ یا ب پنجم میں سلطنت شرق دلینی شهنشا ہی ساسا نیاں) دوسلطنت غرب دمینی رومن امیائر کے تاریخی واقعات ہیں شہنشاہی ساسانیاں کےسلسلہ میں اس خاندان کے پہلے بارہ با دشاہوں کے مختصر مالات ہیں۔ اس باب کے ہم فازمیں ساسانی حکومت کی ذحی تنظیم ابنیان ہو جو اگر ہے قدیم تصیداری کے طریقے پر محی کیکن نئے عالات اور نئی صرور توں کے مطابت اس میں منا سب ترمیمیں کی گئیں وج کا سب سے اعلیٰ حصدز رو پوش سواروں کا دستہ تھا جماعلیٰ خاندانوں کے شہوار وں شِیْل تھا میدان جنگ میں رسالہ فوج سب سے آگے ہتی تھی اور فتح وطفراسی کی قوت اور شجاعت پرمر قون ہوتی تھی. رسالہ فوج کے بیچیے استیوں کی صف ہوتی تی جن کی ڈراؤ نی صور تمیں جنگھا ڈیں اورجہم کی بر برخمن کے گھوڑوں کے لیے نوٹ کا باعث ہوتی تھی انقیوں کے پیچے بیا وہ فرج ہوتی تھی بیا دہ سیاہی ہاگیردار ول کے خدام ہوتے تھے جوبغیری معا وضے کے فرحی خدمات انجام دیتے تھے.ان کے ملاؤ وہ ایدادی ذہیں بھی ہونی تھیں جواطرات سلطنت کی جنگجو قرمول کی طرف سے الم نے کے بیے آتی تھیں. ا وران کوامتیا زی درجے عال تھے۔ساسانی عہدوی ایران کا قوی حبندًا" درنش کا ویا نی تھا اہمے م لڑائیوں میں جب با دشاہ مزات خو د فوج کی کمان کرتا تھا تواس کے لیے قلب نشکر میں ایک بڑاتخت نصب کیا جا یا تھاجس کے گرد با د شاہ کے خَدم دَحْتُم کھڑے ہوتے تھے ا در فوج کا ایک خاص د سے تبہ اس کی تھیانی کے لیے امور موتا تعاجس کا نوش تھاکہ تا دم دیست اس کی حفاظت کریں تخت کے عاروں کو فوں برجینڈے گاڑے جاتے تھے اور ان کے باسر کی طرف تیرا ندازوں اور بپاوہ سیا ہیوں كاايك دسته موما تطابا دشاه كى عدم موجرد كى مي سيرسالا دِايران اس تخت بِبينيتا تيا ايك فاص حيمه ك اندرسفرى أتشال ركع بات نظ كيونكم إدشاه آتشدانون ادرموبدون ك بفكري كي مهم ينس مآماتها .

ساسانی عدمیں ایرانیوں نے نیزن محاصرہ رومیوں سے سکھے تھے جہانچہ محاصرہ میں ملغتگن گرز خبیقیں اور سخرک برج استعال کرتے تھے بعلی شکن متعمیا روں کو کمندسے بکڑتے تھے اوران بر کھیلاموا سیسراور آتن گیرا دے بھینکتے تھے۔ ایران برحملہ ہونے کی صورت میں ایرانی آناج کے کھیتوں کو آگ لگا دیتے تھے آکہ دشمن کورسدیڈل سکے جبگی قیدلوں کو غلاموں کے طور پر جیجتے تھے یا ملک کے غیر آباد علاق کو آباد کرنے کے لیے بھیجے تھے۔

اں کے بعد اس اِب میں ایران اور روم کی اِہمی جنگوں کے مختصر تا رکنی وا قعات ہیں جب کِاآغا ار دشیراول کے عهد میں ہوا۔ شاپورا ڈل کے عهد میں مناز کے میں قیصرروم ویلزین برات خو دا بران کے خلات شکرے کرہ یا در شکست کھا کر گرفتار موا-شا بورادل نے دیلزین پراپنی فتح کونتش رستم اور اصطخ میں بہت سی بیٹھرکی یا دگاروں کو زہرہ جاوید بنایا ہو شاہر را دل کے بعد کئی ساسانی او شاہوں کے سد حکومت میں ایران اور روم میں لڑائیاں عاری رہی ہیں جن میں زیادہ مشور وہ لڑائیاں ہیں بوشا بور دوم (ملفت عام <del>لوئی م</del>رم) کے عہد حکومت میں عالییں سال تک حاری رہی ہیں اس سلسلہ میں مصنعت نے ایک رومی موخے امتیان کی وا تعزیکا ری کی تعربیت کرتے ہو ئے اس کا ایک طویل بیا نقل کیا جوا درای با ب کے آخر میں شاپور دوم کی ابن شخصیت بست بفصیل ہے۔ ا مب شنست میں ایران کے علیا یُول کے فقعل حالات ہیں اس باب کے آغاز میں اُرٹ تی علما وامراکی طاقت اورزرشتی کلیا کے عودج کا بیان جوادراس کے بعدا یمان میں بیرد یوں ا در عیبا یُون کے عام حالات کے ساتھ ساتھ شالورد وم <del>دمان تاری اسامی اوربب سرا مخیب</del> (سنلیم نیم استیم کی کے عهد حکومت میں جرمظ لم عیبالیوں پر رواد کھے گئے النا کی تفصیل ہو۔ جب کے سلطندی روم لاندہب رہی ایران کے عیسائی امن میں رہے لیکن جوں ہی قسیصر قسطنطین نے عیبای نرم دیا اختیار کیا صورت حالات برل گئے۔اس وقت سے ایمان کے عیسائ جن کی تعدادان سرصدی عوبوں میں زیارہ فتی جوسلطنستیا روم کے مصل تھے ایک طاقت کے گرویدہ ن ہوگئے اور روسوں کی حایت کے شبر میں علیا ئیول سے زمیں سائمن کو مواقع کے میں قتل کیا گیا اور ند کورہ بالا صوبوں میں بہت · · بنو زیری اورتشل عام ہو ااور بہت سے لوگ جبلا دطن کئے گئے عیبا میوں پرجن مظالم کا آغاز سفت عظیمیں ہوا اس کا خاتمہ شا بور دوم کی و فات پر <mark>42 تا</mark> عیس ہوا۔

براً میخم کے عہد حکومت میں عیبا یُوں پرنے مظالم کا اُ فاز مواجس کی تامتر ذمہ داری مو بذان مو برمس شاپور پر بھتی اور مغربی مرحدی صوبوں کے عیبا کی ایک کشیر تعدا دمیں با زنطینی علاقوں میں ہا گئے بہرا میخم کے بعد یزدگر و دوم (مسلم کی تا سخت کی کی مدحکومت میں تھی عیبا یُوں پر بہت سختی کی گئی اور اسلم میں مرحدی صوبوں کے تا م سربر آور دہ عیبا یُبوں کو قدید کرکے ترک سختی کی گئی اور اسلم میں معربی میں معربی میں معربی میں سے اکثر ترک ندم ب سے انکار کی وجہ سے خت عذاب دے کر اے گئے ان مقتولین میں یو حنا اُسقف اعظم بھی تھا۔

اس باب سے آخر میں سلطنت ایران کے نظام عدالت کا نفصل بیان ہو ملکی عہدول میں حاکم عدالت کا عہد و بہت متناز تھا جیعت جج مشہر دا ذور " یا" دا ذوران دا ذور " کہا آیا تھا حکام عدالت کے علاوہ موبد اور سر نہر ہی جوں کی حیثیت سے قانونی فیصلے عماد رکیا کرتے تھے۔ صیغہ عدالت سکے اتما ی احتیارات نور یا دشاہ کے احتیارات نور یا دشاہ کی در دازہ اس کے لیے ہمیشہ کھالا تھا۔ اگر متعامی عدالتوں میں کہ نوٹی ہوگی اور دازہ اس کے لیے ہمیشہ کھالا تھا۔ سامانی خاندان کے استدائی بادشاہ بوتی ہوتی و عدالت شاہبی کا در دازہ اس کے لیے ہمیشہ کھالا تھا۔ حیاں میں مہر خاص و عام کو حاصن ہونے کی اعباز ت جشن مہر گان کے موقع ہر در بارعام شعقہ کرتے تھے جس میں ہرخاص و عام کو حاصن ہونے کی اعباز ت ہوتی تھیں اور عدل دانعہا د کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا جاتی تھیں جو باوشاہ کے خارجوں یا دشاہ برتی تھیں اور عدل دانعہا د کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا جاتی تھیں ہوئی تھیں اور عدل دانعہا د کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا جاتی تھیں۔ اس سب سے علمار نہ مرب خلال میں مصل نہ باز میں سب سے علمار نہ مرب کو اس سے بہت نفرت تھی۔

قانون میں تین قسم کے جرم تسلیم کیے جاتے تھے (۱) جرندا کے خلات موں بعنی جب کوئی تخص بیب سے برگشتہ موجا کے یاعقا پر میں مرعت بپریا کرہے (۲) جو باد نتا ہ کے خلاف موں بعنی جب کوئی شخص ·

بغاوت یا غداری کرے یا میدان حبک سے ہماگ جائے دم ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلا ٹ ہوں تین جب ایک شخص دوسرے بزطلم کرے۔عمد ساسانی کی ابتدائی صدیوں میں ہیں اور دوسری تسم کے جرائم کی سزا فرری موت تھی اور تیسری قسم کے جرائم کی سزاہی حبانی عقومت او کڑھی موت ہوتی بھی ا ہے ذی مرتبہ شخاص کوحن کما وجر دسلطنت اور با دشاہ کے لیے خطرے کا باعث ہوتا تھا خوزستا<sup>ن</sup> كه ايك قلعديس جن كانام مميل كرد" إ" اندش" تفا قيدكيا جا آا تفا ايك بهت عام مزاجه بافي شزادون كودى جاتى تقى يەتقى كەن كى تاكھوں مىس گرم سلائى ئىجرداكىر يا كھولتا ہواتىل دلواكىرا نىرھاكىر ديا جاتا س تمزائے موت کا جرا عام طور پر بذریعی مشیر کیا جا یا تھا بلحدوں اور باغیوں کوسولی پرج پیھا یا جا تا تھا بعض عالات میں زیرہ کھال کمچوانے کا بھی دستور تھا بیسیا ئیوں پر مظا لم کے زمانے میں شہدا، کو بھی کہی سنگسار بھی کیاگیا ہویا زندہ دیوارمیں جنوا دیاگیا ہوبیض مجرموں کو ہاتھیوں کے بانو تلے بھی روندوا یا جا تا تھامنجلہ دیگر حسانی عذابوں کے جن کی تفصیل اس باب کے آخر میں دی ہوئی ہوسب سے دہشت ناک عذاب تھا۔ جس کا نام ' فوموٹیں' تھا اس کی صورت میر بھی کہ عبا د سب سے پیلے او تھوں کی اٹھلیا ں کا نتا تھا اس کے بعد پانوکی، میرکلائیوں کک باتھ کا نتا تھا اور شخنوں کک پانواس کے بعد کمینیوں کک بازوا ور گھٹنوں ک المكين بيركان اور اك كالمثا تفا اورسب سے آخر ميں سرا ورمقتو لوں كى لاشيں وحتى جا نوروں كے آگے ڈوال دی حاتی تھیں۔

ا بعضم میں ترکی کے مزد کی کا بیان ہولیکن اس باب کے آفاز میں ساسانی عمد میں ایرا نیوں کی معانر کر عالت، سرسائٹی کے فتاعت طبقے اور قانون ویوانی کا بیان ہو، ایرانی سوسائٹی کی بنیا و دو جیزوں بر گئی ایک نسب اور دو مرسے جا ندا د- امرارا ورعوام الناس کے درسیان بنا بت محکم حدیق قام کھیں و ونوں کی سواری لباس، منال، عور تول، فعدمت کا رول میں نما میں اتمیاز تھا۔ ساسانی سیاست کا ایک بجتہ اصول سے تفاکد کوئی تحف اپنے رہے ہے بندر ہے کا خوابال مذہو جواس کو نسب کی روسے عامل ہم امراکے نسب کی یا کی اور غیر منقولہ جا کہ اور وں کی محافظت قانون کے ذمے میں عوام الناس لیو اور وی کی مزامد ما ضری گزشتہ انظاب انغانستان کے دوران ہیں بج سقہ کے تکم ہے کا بن یں ایک شخس کو امراکی جائدا دخرینیں سکتے تھے اور نہ ہی کوئی اوئی طبقہ کا آدی حکومت کا کوئی عدہ باسکتا تھالیکن اوئی طبقہ کا کوئ فرواگر غیر عمولی ذہانت اور قسابلیت کا الک ہوتا تھا تواسے ترتی دی جاتی تھی سٹری بھی کسانوں کی طرح جزیہ دیتے تھے لیکن ان کو فوجی خدمت معان تھی کسانوں کی حالت حسار بستی کہانوں کی حالت حسار بستی کہانوں کی حالت حسار بستی کہانوں کی حالا وہ اک سے ہرطرح کی بیگا را ور خدمت لی جاتی تھی گریا بدی نلای ان کی تقدیریں کھی تھی۔

دیوائی قانون کے مطابی خاندان کی بنیا و تعدوا زدواج برخمی البتہ بویوں میں سے ایک سے ایک میڑی بیدی ہوری کے قانونی تقدوا زدواج برخمی البتہ بویوں میں سے ایک میڑی بیدی ہوتی تھی۔ اور دونوں کے قانونی تق فتی تنظیم کو این بی بات کا اختیار تفاکدا کی قانونی و شیقے سے بوی کوانی جا کا دمیں حصد دار بنا لے ذرات تی سوسانٹی میں بنی بنانے کی رسم بھی بست عام بھی اور اس کی تین میں تقییں دائی بنی موجود بھی بیوی یا اکلوتی کنواری لڑکی بنانے کی رسم بھی بست عام بھی اور اس کی تین میں بودا ور (۳) تعبی مامور بعین جس کو متونی نے خود نامزو کیا ہو اور (۳) تعبی مامور بعین جس کو متونی کے بعداس کے رشتہ دار دی نے اتناب کیا ہو۔ دراشت کی تقییم میں بیوی اور مبیٹوں کو برا ہر برا برحصد ملتا تھا اور کنواری مبیٹی کا حصد ان کی نسبت نصف ہوتا تھا۔

پایخویں صدی کے آخر میں مزد کیت نے ند کورہ بالانظام معاشرت کی بنیا دوں کو ہلا ڈالاا دس ساسی حادثات نے اس انقلاب انگیز تحرک کے لیے صالات کو بہت موانق بنادیا۔

مزدی فرقد کے ابنی گئے تصبیت کے متعلق بہت سا انتظاف ہولیکن اس فرقہ کا حقیقی بانی زشرت ابن فورکان تھا جو شہر سیا صوبہ فارس کا رہنے والا تھا مزدک زردشت کا تعلیفہ تھاجس کی شہرت سے فرقہ کے اسلی بانی کا نام اندیڑ گیا اور اس فرقہ کا نام کر دکھیے مشہور ہوا۔ زر دشت اور مزدک کی تعلیم مانوی ندہب کی اصلاح تھی مصنف نے نافویت "اور مزدکریت کا مقا بلہ کرنے کے بعد مزدکیوں کے انقلاب آگیز عقا فیضیل کے ساتھ میان کیے ہیں۔ کوا ذا ول نے جرم کہ مسلم کے میں تخت نشیں ہوا مزدکی عقا یہ سے متا شر موکر مزد کی ندہب اضابی کر لیا اور مزدک کے اصولوں برمل کیا جس کا تیجہ سے مواکر مشاب کے خلا ن محل میں ایک انقلاب بر با ہوا اور وہ معزول کرکے قید کردیا گیا۔ سے مواکر مشاب کے میں اس کے خلا ن محل میں ایک انقلاب بر با ہوا اور وہ معزول کرکے قید کردیا گیا۔

لیکن تعوا*دے ہی عرصے کے* بعد وہ تبدہے کل کر فرار ہوگیا اور مہیتا لیوں کے باوشاہ کی مر دے *سانھی* میں بغیر دنگ کے اس نے اپنا تخت واپس سے لیا اور اپنی شاہا نہ طاقت کو زیادہ استوار کیا کوا واول کے عهد حکومت کا د وِسرا د وربهت کامیاب ر با ا در مز د کیوں کی نتنه پر دا زلیوں کی وحبہ ان کے ساتھ اس کی مخالفت ہوگئی۔ علاوہ ازمیں انفول نے با د شاہ کی مرمنی کے خلات شمزا د دخسرو کہ دلیعہدی سح محردم کرنے اور شمنرا دو کاؤس نبشخوارشا ہ (جرمز دکیوں کاطرفدا رتھا) شخت ایران کا دارث بنانے کی کوٹٹ کی جس سے بادشاہ کے صبر کا بیالہ لبریز مو گیا جیا نچی<del>ر اسٹار کھی</del>ا کے آغاز میں ایک ندہبی کا نفرنس منعقد کی گئی - فرقه مزدکسیرکااندرزگرد رئیس اعلی مینی خو د مزدک) ارربا قی میشوا ا درمزو کیو ل کی ایک کشیر تعدا دساحنه میں شرک بوئ اس کا نفرنس کا بورا انتظام با دشاہ اور دلیعد شہزادہ خسروکے باتھ میں تھا مر بزان موبزکے علاوہ بہت سے قابل مو نبر مباحثہ میں شرکیب ہوئے مزد کیوں کوشکست ہدئ اوران کوقتل کر دیا گیامقتولین کی سیح تعدا دغیر میں ہے اس کے بعدان کو قانون کی حاسب سے محروم کیا گیا اور دوبارہ ان کاقتل عام شروع موا-ان کی جائدا دیں ضبط کر کی گئیں اور ان کی نربهی کتا بین جلا دی گئیں اور اس طرح اس خطر ناک ندہبی تحریب کا خاتمہ ظاہرا طور رہی موااگر صیاس کا وجودا کے منصفیہ ندم مب کی حیثیت سے باتی رہا اور عهد اسلامی میں دوبارہ طاہر ہوا۔ با ب شبخ ادا دل کے جانشیں خسروا نوشیرواں دس<mark>اہے</mark> تا س<del>ق ہے</del> یک عهد حکومت پر ہی ا درا پنے مطالب کی اہمیت کی نبا پرا کی سو نوصغحات پر بھیلا ہوا ہی خسروا ول آ اینج میں افتیروا (ا نوشگ رُ دار معنی دفیح جا دیر کا مالک ، کے نام سے مشہور ہوئاس کی تخت نشینی ہے ساسا نی تاریخ میں درختان ترین عبد کا آغاز ہوا. مز دکیوں کی خطراک برعت کا خانمتہ ہوا। ور ماک کے اندر دوبارہ امن وامان قايم مواليا دشاه سلطنت كے تام اختيارات حامع تھا اور امرائے علاوہ علمار ندمہب بھی اس کے تالیج فران تھے خسروا دل کی اصلاحات کےسلسلیمیں سب سے پہلے اس منظمی کا تهارك كيا گيا جدمزدكي فتتذبر دا زول نے ميسالا ئي تھي ابخصوص ہرتسم كى منقوله اورغيمنقولہ جا مكارت جومزدکیوں نے عصب کرلی تقیں اصل مالکوں کو دالیں کوائی گئیں تمام مزروعہ ارضی کی بیایش

کرکے نگان کی نئی شرعیں مقرر کی گئیں جو کا شتکاروں اور زمینداروں کی آسودگی کا باعث ہوئمیں اور شاہی خزاند میں تنقل آمدنی کا اصافہ مواضحی کی گئی۔

اصلاح الیات کے محکہ فوج میں اصلاح کی ٹئی عرض سیاہ کا قاعدہ جا رہی کیا گیا۔ نا دار سواروں کو گھوڑے اور تھیا رمبیا کیے گئے اوران کی تنوابیں مقرر کی گئیں متعدد جنگج قوموں کہ طبیع کہ کے نفر میں آبا دکیا گیا اوران کو فوجی فدست پر مامور کیا گیا "ایران سیاہ بنہ" کا عہدہ منوخ کرکے جارتہ مقرر کیے گئے جو فوج کے شقل سردار قرار بائے اوران ہیں سے ہراکیہ سلطنت کے جرتھے حصے کی فوج ں پرمقرر کیا گیا ہی تھیم سے با دینا وکا مقصد میں تھا کہ سلطنت کے مرحصے میں باتا عدہ فوجیں موجود رہیں جن سے ایا مجنگ میں کام لیا جاسکے۔

منه هند سے مسئل هند که ایران اور روم میں اسل جنگ رہی اور سلا هند مسلامی مسئل هند مسئل هند مسئل هند مسئل هند مسئل مسئل میں اور سائل هند سے مسئل میں اور میں سلطنت کا خام تمرکیا سنے مسئل میں اور روم میں سلسل جنگ رہی ۔ سے کرخسر واول کی وفات دملو کھیڑی تک دوبارہ ایران اور روم میں سلسل جنگ رہی ۔

ان وا تعات کے بعدمصنف نے خسروا ول کی شخصیت کونہایت بترح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہجا وراس کے عدل وا نصا ن کے متعلق متعدد حکایتین نقل کی ہیں۔

خسروا قال نے ایران کے پاستخت طیسفون کو بہت وسعت وی اوراس کے نواح میں نئے شہر آبا دیکے اوراس کے بواح میں نئے شہر آبا دیکے اور کے اس تعمیر کوائے ای سلطین مصنف نے مشہور طاق کسری یا ایوان کسری کے تعمیر کوئے کے اور کے محل میں دربار کا ہال کمرہ تھا مجل کا رقب سری کا میں ہوت سے آنا را ب کہ باتی ہیں۔ اس کے سامنے کا کرخ و آگزا و کنچا ہی اس میں ایک دیوا رہ جس میں کوئی طور کی ہنیں لیکن وہ بہت ستونوں ما من کا کرخ و آگزا و کنچا ہی اس میں ایک دیوا رہ جس میں کوئی طور کی ہنیں لیکن وہ بہت ستونوں اور جو بی میں ایک دیوا رہ جو بی میں ہوئی ہیں۔ طات کسر لے کی ماخت ساسانی تدن کے ابتدائی مداج کا نمونہ ہے۔ وہ دیکھنے والوں کو اپنی مجبوع کی یا جزئیات کی خوصور تی سے اس تدرویرت میں نی ہوئی ہیں۔ وہ سے نہیں وہ کی خوصور تی سے اس تدرویرت میں نی ہوئی میں ایک حساست اور طول وعرض سے نہیں وہ و

محل تفاجس میں شنشاہ ایران اپنے در بار شنقد کیا کرتا تھا اورسلطنت کے معاملات پر احکام جارگ کرتا تھیا۔

مصنف نے خسروا ول کے عہد میں مرکز می حکومت کا نظم نیس ، با دست ہ کے در باریوں کی فہرست اور ان کے فراغربی مرکز می حکومت کا نظم نیس ، بان کے عہد ان کے علاوہ بخومیوں ، طبیبوں ، شاعروں اور خوا جر سرا دُں کی جاعتوں کی فصیل بیش کی ہی ان کے علاوہ در بارکے آواب، اتمیا زات اور خطابات لعبی مفصل طور میر بیان کیے ہیں .

تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مصنف نے بیان کیا ہو کہ ابتدائ تعلیم کے سعلی ضاص اطلاعات عالم نہیں عوام اکثر جابل موتے تھے البتہ امرازا ورنجبا کے بچوں کو تعلیم کا کچیر حصد فوجوان شہزا دول کے ساتھ دربار میں ملتا تھا۔ اس تعلیم کا اعلیٰ افسر معلم اسواران " تھا۔ ان کو عام نوشت وخواند کے علاوہ حساب، چوکاں بازی شطرنج بازی بشسواری اور شکار کی تعلیم دی جاتی تھی۔

طبی نظریہ اگر جنر ارت سی تھا تا ہم طب یونا نی کا اثر ہر گا، طاہر تھا بالعموم علاج کے بایخ طریقے ملید رہے دار کلام مقدس (۲) آتش (۳) نباتات (۲) نشستر (۵) خوشبو دار دواؤں کی دھونی طبیبوں کی نیس کے تعلق بھی قواعد مقرر تھے جب جو تھی صدی میں سلطنت روم سے نسطور یوں کا اخراج ہوا تو وہ میو بڑھیا ورایران میں تھیل گئے جہاں عیسا تیوں نے اپنے خاص مدارس قایم کیے جن میں دیا نی طب بڑھا کی جاتی سب سے مشہور طبیبہ مدرسہ گندیٹا بور میں تھاجو ساسانیوں کے بعد مجی قایم رہا اور دوراسلامی کی اجدائی صدبوں میں علم طب کا بڑا اہم مرکز تھا خسروا دل کے عمد کا مشہور طبیب شاہی طبیب شاہی طبیب ناہی طبیب ناہی طبیبوں کا رئیس اور اپنے عمد کا سب سے بڑا مفکر پُرز زُویہ ہوجس کی خو دورشت سوائح عیاسا کو ابن اُمقعَم نے کالید درمنہ کے عربی ترجمہ کو جطبیب موصوف نے بہلوی زبان میں کیا تھا۔ حیات کو ابن اُمقعَم نے کالید درمنہ کے عربی ترجمہ کو جطبیب موصوف نے بہلوی زبان میں کیا تھا۔ ایک مجموعہ حک یا ت موسوم بڑ بنج تمنز کا ترجمہ ہو جطبیب موصوف نے بہلوی زبان میں کیا تھا۔ ایک مجموعہ حک یا ت موسوم بڑ بنج تمنز کا ترجمہ ہو جطبیب موصوف نے بہلوی زبان میں کیا تھا۔ ایک مجموعہ حک یا ت موسوم بڑ بنج تمنز کا ترجمہ ہو جطبیب موصوف نے بہلوی زبان میں کیا تھا۔ ایک بحرعہ حک یا ت موسوم بڑ بنج تمنز کی ترجمہ کی و طبیب موسوف نے بہلوی زبان میں کیا تھا۔ ایک بحرعہ حک تا یا سے کے تو میں ایران کی عموی زبان سو

أس طرح أوا بوك بن.

سها دا زمانه جرکس سال اوراز کار رفته موحکا بواگر جدایک روش بهلود که ایم حقیقت
میں وہ بے صر اریک بواگر جو فدانے با دشاہ کو اقبال مندی اور کا میا بی کجنتی بواد رباد فا
خود مجی ماک اندلیق، توانا، عالی جمت جسس، عادل، رحدل، فیاض، صدا قت بیند
دانا فہیم، فرض شناس، جفاکش، عالی آباد و امدا دہلیم اطبع معقول ابیند مهر بان، بهر کرد
دانا فیم من فرض شناس، جفاکش، عالی آباد و امدا دہلیم اطبع معقول ابیند مهر بان، بهر کرد
دا تعن کا ربام و دست بنیکی بیند، ظالم کش، بے خون اور صاحب عرب صیم بولیسیکن
باین جمہ بها دا زمانه مرمیلوسے دو به بنزل جوابیا معلوم بوا ہو کہ صداقت حتم بوجی ہے
مفید چیزی گم بی اور مضرموج دا چی بڑمرد و بی اور بری سرسزر درفع کو فرفع ہوا ورضدا
ہے دونت، علم کا درج بیست بوادر جا الت کا بلند .....غرض ایسا معلوم ہوتا ہو کہ
دنیا مسرت کے نشر میں سے کہ درج بی خوری نواز بری کو مقید اور بدی کو آز او کردیا ہو ؟

باب نہم میں ساسانی سلطنت کے آخری شا ندارعد کا بیان ہو بخسروا ول کا جائشین ہرمزد جیام جوسے ہے میں گئت نشیں ہوا بعض با توں میں اپنے باپ کا فلف العدق تقابلکہ اس کا عدل اپنے باپ کا فلف العدق تقابلکہ اس کا عدل اپنے باپ کے عدل سے بڑھ کر تقا۔ اس کے عد حکومت میں رومیوں کے ساتھ کھر جنگ کا سلسلہ جاری بگیا سپر سالار ہمرام چوہیں نے بغا وت کی جس کے نتیجہ میں ہرمزد معزول ہوا اور خسرو و دوم کو شکست لیکن ہمرام چوہیں نے اس کی اطاعت قبول کرنے سے بھی انحارکیا ور شاہی فوج کوشکست دے کر بائیر تحت میں داخل ہوا اور تاج شاہی مربر رکھا بخسرو دوم رومیوں کی مددسے دوبارہ حلآوہ موا اور مہرام چوہیں کوسکست دے کرتخت صومت والی لیا۔ اس کی نیرمعرکہ زندگی نے ایرانیوں کے دل برگرا اثر جیوڑا۔ اسی عہد میں ایک و دسرے سپر سالاروت تھی نے وینا وت کی اور دس سال کے دل برگرا اثر جیوڑا۔ اسی عہد میں ایک و دسرے سپر سالاروت تھی نے بغا وت کی اور دس سال کے دل برگرا اثر جیوڑا۔ اسی عہد میں ایک و دسرے سپر سالاروت تھی نے بغا وت کی اور دس سال تک مرکش رہا۔ رومیوں کے ساتھ کھرلڑائی جاری ہوگئی۔

خسرود وم کا باپ امیروں برسخت گیری کرتا تھالیکن غریبوں پر معربان تھا اس کے خلات خسرو دوم ایک طرف تو رعایا سے بزور روپیہ وصول کرتا تھا اور دوسری طرف امرار سے سخت برگمان تھاا وراکٹر امرار کوئٹل کرا ویاکرتا تھا اس کی طبیعت کی سب سے نایاں خصوصیت حس وفر بریستی۔ تمی اورانی اڑتیں سال کی حکومت میں اس نے ہر کمن طریقے سے بے اندازہ دولت جمع کرکے خزانے بھرے اس کے مشور خزانوں کے نام حسب زیل میں - ۱۱) گنز واذ آورد ۲۷) گنز گا کو ۳۱) گنج عروس ۲۷) گنج دیبائے خمسے روی (۵) گنج افراسیا ب ۲۷) گنج سوختہ (۷) گنج خضرا (۸) گنج شاد آور د۔

معنف نے اس کے عظم الت ان محلات کی تفصیل کے بعد اس کے بعبض عجا کبات شار کیے ہیں اور اربر (۵) غلام خوش آزرہ در کو تیے سرکش اور باربر (۵) غلام خوش آزرہ در کو تیے سرکش اور باربر (۵) غلام خوش آزرہ در کو کے سرکن اور باربر (۵) غلام خوش آزرہ در کا کھوڑ اشبہ بیزرے فیل سفید (۵) شطر نج (جس کے مهرب یا قوت اور زمر در کے تھے ، (۵) تاج (جس میں با کی جو سا اور جو عل کی جو ست سے لئی ہوئی زنجہ سے بندھا دہتا تھا تا کہ باد شاہ کے سرکے تعلیمت نہ بینچے ، (۱) شخت تاکد لیں اجہ افتی دانت اور ساکوان کی کلوئری کا بنا ہوا تھا۔ اور محس کے بینرے اور کھوٹ سونے اور جاندی کے تھے ، لمول ۱۸۱۰ بیزرے اور کھوٹ سونے اور جاندی کے تھے ، لمول ۱۸۱۰ بیزرع ض ۱۳۰۰ بی تقراور ایک سال میں موسم کی کیفیت میش کرتا تھا اور ای موسم کے ساتھ مخصوص تھا در ۱۱ ایک بیش بہا قالین جرکا کے ایک خاص موسم کی کیفیت میش کرتا تھا اور ای موسم کے ساتھ مخصوص تھا در ۱۱ ایک بیش بہا قالین جرکا نام مد بہا زخسہ رو" تھا۔

خسرود وم منس لطیف کا بہت دلدا وہ تھا اس کی ایک جینی بیوی شیر آپ جین گلزار شن" اور رشک او "بیان کیا گیا ہی تر کہ اس کے مزاج پر حا وی رہی خسر و دشیر ہی اور فراد و شیر ہی کے عشقیہ انسان سلطنت کے خاتمہ سے پہلے ہی وجو دمیں آگئے تھے جو بعد میں ایمان کی عشقیہ نناعری کا ایک مقبول عام دو ضوع ہئے ۔

خسرو دوم علی خوشبو و ن ا در بهترین کھا نوں کو بہت بیندکرتا تھا اس کا غلام خش آرزوان کی لطا فٹ و خوبی کا د تیقہ شناس تھا۔ آی طرح تیمتی ہرتن تھی با دشاہ بہت عزیز رکھتا تھا جن سے بہت سے نمونے آج روس اور پورپ کے عجائب خانوں ہیں موجود ہیں۔

سرو، وم کے عمد حکومت میں ایرانی موسیقی می درجہ کمال کو پہنچ گئی تھی۔اس کے دومنہ رکو ہو کے نام دسرک (اوربار ند) اوپر دیے جانچے ہیں۔ان میں سے بار ندنے اپنے کمال کی وجہ سے لا زوال شمر

ماس کی ہے۔

عیسائیوں کے ساتدخسرود وم کا سلوک امپیا تھا اور اس نے عیسائیوں کو نرہبی آزادی ہے رکھی تھی نظاہر ہوکہ اس کا میٹمل اس کی علیائی ملکہ شیریں کے اثر کا تیجہ تھا۔

اس اب کے آخر میں مصنف نے جیند قدرتی حوا دین کا ذکر کیا ہو میم ہے ہیں دجار اور نوات میں دجار اور فرات میں نوات میں دجار اور فرات میں نوت طغیا نی آئ اور کئی بند ٹوٹ گئے جن سے مزر وعہ زمینوں کو سخت نقصان بہنجا بطینو کے شاہی محل میں دربار عام کے محرسے کا ایک مصد گرگیا وربعد میں ان واقعات کوساسانیوں کے ضابحی فال قرار دیا گیا۔

باب وہم میں ساسانی فاندان کے فائمہ کا بیان ہی خصرود وم اوجود اپنے عیوب کے ایک طاقور با دشاہ تھا اس نے اپنے طویل عمد حکومت میں امراکی جا جلبی کو قابومیں رکھالیکن اس کی ذرکیب شی اور دومیوں کے ساتھ لوا کیوں میں ملک فا دار ہوگیا اور تنگی مصیبتوں سے سلطنت کو مملک صدمہ بنچا خصرود وم کی و فات کے بعد امراکی حرص ومواکا طوفان اسٹھا اور شاہی فاندان کی طاقت سے بعد دیگرے بہت سے جانشینوں کی عارضی اور حبندروزہ حکومت کی و حرسے برباد ہوگئی جنا بنچ سن کا بھی سے جانشینوں کی عارضی اور حبندروزہ حکومت کی و حرسے برباد ہوگئی جنا بنچ سن کا بھی ساتھ ہوئی ہوا ہوئی ہوا ہوئی ہوا ہوئی اس نے مقدم سے بارہ اور کا استان ہوا ہوئی ہوا ہوئی اور خارد سوم تھاجو سے الاع میں تخت نشیں ہوا محرات کو راستا کیا ۔ اس فاندان کا آخری با دشاہ پڑ دگر دسوم تھاجو سے الاع میں تخت نشیں ہوا محرات عرب ہے باد بیات ہوا ہوا تھا اور دبن کو مصرت عرب ہے باد میں عالی میں مسلک کیا تھا ہے بناہ جا نبازی کے ساتھ ایران بر حضرت عرب ہوئی در ہوئے اور ایک قابل عرصہ میں ان جوشلے حملاً وروں نے ساسانیوں کے صدیوں کے برانے ورکا می نظام سلطنت کوئیست و نا بود کردیا۔

یزدگرد موم کے عبد کا سب سے طاتو رامبررکوستیم تھا وہ تدبیر دسیاست اوفن سپالار کا بھی اہر تھا۔ عربوں کے خطرے کو لورسے طور مربیم ہے تمام فوجوں کی سپالاری اپنے إتھ میں بل اور نئے ڈمن کو روکنے کی مرگرم کوسٹ ش کی جضرت عمر انٹر نے سبقات کی اور موسلام میں عربی فوج ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی سید سالاری میں قاد سید کے میدان ہیں ایرانیوں کے مقا بلہ پر آئی۔
روستہ ولاائ میں یا راگیا اور ایرا نیوں کوسٹ ست ہوئ ۔ دو مربے ہی سال ایران کا بائیر تخت
طیعفر ن عروں کے قبضے میں آیا اور یز دگر دسوم وہاں سے بھاگ گیا۔ تام خزانے اور ابے شاریش تمیت
سامان فاتحین کے باتھ آیا یست ہوئی۔ اس کے بعد خوز ستان، آذر بائیجان، اومنستان، اصفمان اور
میں ایرا نیوں کو میرش ست ہوئی۔ اس کے بعد خوز ستان، آذر بائیجان، اومنستان، اصفمان اور
فادس کے صوبے کے بعد ویکرے فتح ہوئے۔ یزدگر دنے خواسان میں بناہ لی لیکن اس کے فاشے
فادس کے عوب سے جنانچہ اسی فراری کی حالت میں ستاھ لیم میں وہ تال کر دیا گیا اور اس بیساسانی

خاتمسہ میں مصنف نے روی مورخ اسمان کی زبان سے ایوانی امراکی حالت کا نقشہ ان النظامیں کھینیا ہو۔

"ایرانی عمر آچر مرید اور سافر نے رنگ کے ہوتے تھے ان کی نگا ہیں تند بھینویں
گول نیم دائرے کی شکل کی ہوتی تھیں۔ صد درج کے ممتا طاور برگمان ہوتے تھے۔
دنئمن کے ملک میں زہراور جا و و کے خون سے باغول میں کسی تیل کو ہا تھ نہیں لگا
تھے نیمتی جوا ہرات ، سونے کے کڑے اور طوق پہنتے تھے اور ہروقت تلوار حایل کیے
رہتے تھے شیخی باز "مندخور دہشت انگی حیارسازا ورب رحم ہوتے تھے۔ البتہ میدان
جنگ میں ولیری اور بہا دری سے لڑتے تھے جنگ کے علا وہ اپنے اوقات اسلی حبنگ اور شکار کی مشت اور لطیف عیارتی میں صرف کرتے تھے۔ با وجو و دیگر عیوب
عبنگ اور شکار کی مشت اور لطیف عیارتی میں صرف کرتے تھے۔ با وجو و دیگر عیوب
عرب بہت بھان نوازا ور عالی حصلہ ہوتے تھے کئی مرتبہ جلا وطن یونا نیوں اور خلق
با دشا ہون نے ایرانیوں کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھا یا ہی ۔
با دشا ہون نے ایرانیوں کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھا یا ہی ۔

طاقت ساسانی سلطنت کے خاتمے کے بعد کمزور موگئی تھی۔ فلافت عباسیہ کی سیسی روایات ایرانیو کی وراثت تھی اورزوال فلافت کے بعد ایران میں جوسب سے پہلے نئی سلطنتیں وجو دمیں آئیں اُن کی موراثت تھی برانی روایات کی بنیا د بر موگ اور سال غیوں کو شاندا رعمد ساسانی عظمت ہی کا انعکاس تا صفحی ہے آئی آئیں اُن اُنتھال اوستا پر ہجس میں اس خیال کی تر دیدگی تھی ہوکہ ساسانی عمد کے آخری زمانے سے پہلے زرشتیوں کے اِس کوئی نرجبی کتا بہبس تھی۔

ضميمر وم حكيمت كاعلى عهده دارول كى فهرست كي معلن مو-

کتاب کے آخریں اضافات ہیں جن کے بعد جناب مترجم کی طرف سے" اسا ، الفاظ اصطلاقاً اور دیگر مطالب کی جارفہ میں اور ان کے بعد ساسانی سلطنت کا نقشہ ہو۔

کتاب میں مختلف چوالیس تصویر میں ہیں جن میں سے بعض کی تفصیل مصنف نے اپنے اپنے سے استحام کتا ب میں مصنف کے حواشی کے علاوہ جنا ب مترجم کی طرف سے بھی متعدد مفید حواشی دیے گئے ہیں۔

یماں پریہ بیان کرنا ہے جانہ ہوگاکہ اصل کتا ب کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے سب سے ، پہلے طہران پرنیوسٹی کے نامور پر وفلیسر آقائی رشید یا بھی نے اس کا فارسی ترجیہ مثل کیا جیس شالع کیا بھجہ موجود ہ ٔ اردو ترجیح کے سلسے میں مفید نامت ہوا ہرگا۔

آخریں تاریخی دنیا کے لیے کتا ب کی اہمیت کا پر را لحاظ کرتے ہوئے ترشیب مضامین کے سلسلے میں ہمیں جو اختا فات مصنف سے ہیں ان کا اظہار بھی صروری ہو اس کتا ب میں ساسانی عہد کی رہا ہو ہوا در ہو جو اس عہد کے تدنی حالات کو بورے رہا تا ہو کہ اس عہد کے تدنی حالات کو بورے طور پر ہمجھنے کے لیے اس کتا ب کے مطالعہ سے پہلے دہ اس عہد کی سیاسی تا بخ کا مطالعہ میں و در مری کتا ہے کو رہی ہو تا ہو کہ اس عہد کی سیاسی تا بخ ہوں ہو جا تا ہو کہ کہ مطالعہ سے بیٹے وہ اس عہد کی سیاسی تا بخ ہو اور کے مطالعہ سے بیٹے ہاس عہد کے تدنی حالات حرف اس عہد برای موجو ہائے اس کمی کی دج سے میں آسکتے ہیں کہ حب ان کے مطالعہ سے بیٹے ہاس عہد کی سیاسی تا بخ سے بوری واقفیت ہو جائے اس کمی کی دج سے میں گا ب ساسانی عہد برای سے متعل نفید سے بنیت ہو جائے ۔ اس کمی کی دج سے میں گا ب ساسانی عہد برای سے متعل کی سیاسی تا بخ سے بوری واقفیت ہو جائے ۔ اس کمی کی دج سے میں گا ب ساسانی عہد برای سے متعل نفید سے بنیس قرار دی جائمتی۔

دیباج میں مصنعت نے بیان کیا ہی ہم نے اپنی کتاب کو زیادہ دل بیند بنانے کے لیے یہ کہا ہو کہ تدنی معلوات پر علی کہ مجت قایم کرنے کے بجائے ان کو جا بجا ابواب کے اندر اسپی مناسب جگہوں پر رکھ دیا ہوجاں وہ سیاسی واقعات یا حالات عمومی کی شرح کا کام دیں جو ان ابواب میں بیان کیے گئے ہیں ہمارے خیال میں مضاین کی جزیر تیب مصنعت نے کتاب کو دل بیند بنانے کے لیے اضیار کی ہو اس ترتیب سے کتاب کی دل بیندی میں کمی موگئی ہوا در مندر جو ذیل نقائص میدا ہوگئے ہیں۔

(۱) روجتعلقه مضامین کے ارتباط باہمی کا انقطاع "جوان کے مختلف ابواب میں بجھر حانے کی وجہ سے علی میں آیا ہو بطور مثال نظام عدالت کے سلط میں قانون فوجداری کی تفصیل باب ششم میں جو تو قانون دیوانی کی تفعیل باب غیم میں ساسا نیول کی سیاسی اور معاشرتی جاعت ہندی کے کیچھ حالات باب و دم میں اور کچر باب ہنتم میں۔

۲۰) «غیرمعبولی طوالت'اس کی مثالیں بے شارمیں ۔

(۳) ﴿ گُوار بیان الطوریتال مرکزی جکومت کا نظم بنق ، با دشاہ کے دربار بوں کی فرست اور اُن کے فرانفن باب دوم می تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور استفصیل کومعمولی اختلاف کے ساتھ باب شم میں دہرایا گیا جو اس طرح فوجی منظیمات کی تفصیل باب ، وم میں ہجا ور پھر باب نیجم اور باب شم میں دیم ، سنا قابل ہر داشت ضخامت ہجو مذکورہ بالانقائص کا نتیجہ ہج بوری کتاب کا غورسے مطالعہ کر نا ایک صبر آزما کام ہے۔

بسب ہارے خیال میں اگر مذکورہ إلا نقائص کو دورکیا جائے، ورساسانی عمد کی مختصریای "اریخے کے اضافہ کے بعد اس عمد کی تمدنی معلومات کو علی مقتصل عنوانات قایم کہ کے بیان کیا جائے قوبوری کتا ہ کے تام ہم مطالب اس سے نصف ضخا مت میں آسکتے ہیں اور کتاب کی دل بیندی ادر اہمیت میں حقیقی معنوں میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

غلام سرورام السياك بي،ايج وي

# ديوان غالب أزد وكاايك فايان سخر

ولوان غالب اردوكاسب سے برانامطبوء نسخداب كونسا ملنا بحربيسوال فاصد و كيسب مير "مذکرہ الشعرائے اردومیں مولوی کرم الدین عماحب کے بقول ولیان فاکب ا۔ دوہیں بار نالبًا علامہ ملتے ا میں جیا تھا مودی کرم الدین صاحب فراتے میں کد نیطبع سیدالاخبار میں جیا تھا۔ شیخ محد اکرام صاحب نے " فَالْبُ نَامَة مِي لَكُعَا بِحُكَّة سِيدِ المطالع بين شالع مِوا" الك رام صاحب كا" ذَكْرِغَالَبٌ مين سأن بي ك ' فخرا کمطالع سے شالعی ہوا ﷺ اس طرح تا رکنے طبیا عت میں کھی اختلاٰ ن ہج جنا ب سامل بلکرا می دُمنسر اُن عَالَب کی ایک رباعی مطبوعه نگار دسمبرله 19ع) کے سلیم شایع سے لے کر نذکرۃ الشعرائے اردو کے متعلقات فی تک کے عرصه ميكسى وقت نينخه حبيلي تقا-اس نسخه كى كوئى كايي اگرائ قت كميس موتى توبيرسب شهات آساني سے مٹ سکتے تھے۔ ایک کے سوائے غالب برساسے تھیں کرنے والوں کو اس کا اقرار ہوکہ العول نے اس طبع اول كاكوئ نسخة كمين نهيل و كيمارية غالبًا ونيا كي كن لا نبر ري مين اس كابيّة حيلتا بهو صرف شيخ مخدًا كرام صاحب مصنف نالب نا مهزئے لکھا ، كوكہ ان كو پہنے ہی ا ہونتا صاحب کے كتب خانہ سے دستیا ہو گیا۔ نکھنے ہیں ولیکن مجھے جس چیز کی سب سے زیا وہ تلاش کھی وہ ولوان غاتب کا پہلا مطبوعہ نبخہ ،تساجو سلاماه میں دلمی میں چھیا۔ بیہ مجھے انگلتان کی کی لائبر رہی میں نمیں ملا اور حب میں سندوستان آیا تو رامپوراس کی ملامش میں گیا لیکن ...... بهلامطبو عندنخسب دیوان نه ملا لیکن بها ب سے سیجیے یہ اطلاع م گئی کرمطبوعه دیوان کاایک نسخه جس میں عام اولین سے نصب اشعار ہیں.... خان بها ورسیدالومحیر صاحب کے اِس ہو "سوال یہ ہوکد کیا بیطیع اول ہی کا نسخہ ہو؟ اس کے متعلق اکرام صاحب ہی نے غَالَبِ المهركِ صفحه ١٦٨ يرلكها جيز-

۱۳ س پرسے سرورت غائب ہے لیکن کتا ب کی ظاہری صورت اشعار کی تعداد اور دور رہ استعار کی تعداد اور دور رہ دو مری دجو ہات کی جا پر لیٹنیا کہا جا سکتا ہوکہ نیخہ باختلات خفیف اس فلمی ننجہ کی قال

بح جوست المائم مين فواب ضيا رالدين في مرتب كيا اورجوستا المائمة مين سيلمطابع دلي میں چیا ۱۰ ن و وسری وجوات کی تشریح عمی اکرام صاحب نے اسی خویرکروی *توفراتے ہی*ر ۱۰ اس مطبوع نخرمي مروحه دايوان ارد وسع مبت كم شوجي در با رى د ورك استعار نهیں اور اشعار کی تعدا و قریباً تنی ہوجواں دیوان اروومیں تقی جس کا خاتمسہ <u>سه ۱۵ اینی شتا عرمین نواب صنیا رالدین نے لکعا مروجه دیوان ار دو میں نقط</u> غزلیات کے اشعار ۸۸۸ المیں قطعات وقصائیر دغیرہ کے اس پیمستزا دجسب نوا ب عنیارالدین نے مش<del>لام</del>اء میں ویوان غالب اشاعت کے لیے مرتب کیاال وه خاتمه لکھا ہوء "ارالصنا دیمیں جیسپ گیا ہو تواشعار کی تعداد ۲ ۰۰ اٹھی معلوم متا ابح بیٹجہ عدمرت ہونے کے عاربرس بعد تک منتصب سکاا ورحب شالع موا تراس میں چندا شعار کی کمی بیثی ہوئی او حب طرح غالب نے سلاے کی میں متدا ول اردو دلیا سے نوا ب منیارالدین کا خاتمہ حذف کرویا تھا۔اولین مطبوعہ نسخہ میں ہمی اسے شایع مذ كيا نيخه سيالمطابع دلي مي ستايم المع ميراطبع موا اورغد رست يهيك ابك وفعه اوركانير ىلىن تھىسا 4

منىيں آ نا كەطبعا ول ہى سے ميە خاتمە حذف كرد ياكيا ہو جبكها در <u>خلنے ہى</u> ندرسے يہلے كے ا<sup>م</sup>وستينوں او قلی نسوں کا بیتہ علتا ہے ان سب میں بیر تقریظ زینت کتا ب ہو اکرام صاحب نے جو توجیع اس کے حذت کی فرمای ہووہ نهایت دورا ژکارا درغیرِ قابل یقین ہوسلات ایم میں دیوان کا حجمر دیوٹرھا ہو کیا تھا پہلی طباعت کوجس کے لیے اصل میں خاتمہ لکھا گیا تھا ، ۲۰ روسال گزر کیے تھے اوراب آنتی مرت بعداس کا اندراج یقینیاً غیرمناسب تفامنها مناها نمتهی نقره به کهٔ ایزه و بزرگ را مبراران سی کہ دریں زماں کر سم معرالیہ مقد سرجری ... رسیدہ " عبلا میضنون معمالی میں طباعت کے لیے کها ں موزوں رہا تھا۔ پی<sub>ری</sub>ه کهنا کرجس د حب*ر سے مسالا شاچ* میں اس کا طبع کوانا غالب نے مناسب نہیں سمجها اسی وجه سے طبع اول کیے وقت <del>سلاما شائ</del>ے میں بھی شامل و**ی**وان ندکسیا ہوگا کہ لیا ناقص نہیں تو ا در کیا ہے۔ جمل میں اگر پرنظرا نصا ف د کیھا جائے تر کوئی دیل قومی یاضعیف ایسی نہیں جس کی سب ایر خان بهادرا ومخدصاحب كفسنح وطيع اول كانسخ مجما حائے صرف يه بات كم اس ميں متدا وله ديوان سے اشعارى تعدا دہست كم مېركوئ ثبوت نهيں۔ يه تواكرام صاحب كوهبى تسليم بوكم متدا دلم د بوان کے چھینے سے پہلے بھی ایک سے زایر باریر دیوان جمیب خیکا تھا اوران سب المونتینوں میں اشعار کی نتعدا دہبت کم تھی بھر کیا میمکن ہنیں کہ خان بہا درصاحب کانسخیسی بعد کی طباعت دلیکن متداولہ دیوان سے قبل ) کانسخہ ہوان شکوک سے ساتھ اگران حقایت کو بھی بیٹی نظر رکھاجائے کرمتا کا ایک مطبوعد نسنے کا سراغ کسی اور کا م کرنے والے کو آج تک مذ مل سکا تر ہارے نز دیک يەنىي كەلكى ئىلىرى ئىلىلى كالىكان ئىنىڭ كەرلىل خالب اردولىيغ ئىلىم الىرىپى-اب آئے کھیں طبع نانی کے تعلق ال علم صرات کیا فرماتے ہیں۔

بہلے شیخ میڈاکرام صاحب کی تحقیق ہی کولے لیجئے آب خالب نامیس فرماتے ہیں 'اولین مطبوع نسخہ ۔۔۔۔۔۔سیدالمطالع دہی میں سامی اعمیں طبع ہوا اور غدرسے پہلے ایک و نعدا ورکا نپورس جسبا بگریا اکرام صاحب کے نز دیک دو مراا ڈلیش وہ جو خدرسے پہلے کا نپورس جیسا اکرام صاحب اس کی تاریخ طباعت اور طبع کا نام تحریر نہیں فرماتے لیکن صبیاکر آیندہ ملاحظہ میں آئے گاکا نپورسی

د نيان غدرس قبل نبيس بعد مي حيسا بقاء

ذکر غالب میں مالک رام صاحب ایم اے بہلے اڈلین کے تعلق فراتے ہیں رسم<mark>ے ہو</mark> کے بعد رسٹر اسٹرنے میں نخوالمطابع سے شایع ہوا ہے اولیش ہاری نظرسے نہیں گزرا گراس کے آخر میں نواب ضیارالدین احدخان بها در کی جو تقریظ هتی و به شارالصنا دید سرسید بهیں موجو دہج ﷺ ہمیں آس میں مرت یو کلام ہو کہ ماہ 1 اور کسی طرح معلم علم ایس کیا جاتا ہے مطابق ہنیں ہوتا الک رام صاحب نے د تت کی طنا ہیں کھینے دی ہیں۔ بات اصل میں بیلی کہ ملا<u>ہ تا ا</u>یٹر میں تقریطاً کھی گئی تھی کیکن ملساعت و اشاعت ما رسال بعني تامه علم هم من غالبا بوي - الك رام صاحب آگے فرماتے ميں بيدومسرا اڈین سام اید دھ میں شایع مواس کے آخریس کی تقریظ ہو۔ س میں لکھا ہوکہ اس نسخہ میں كل ٢ و ١ و التعريب اس نسخ كى ترتيب متدا ول ننول سے مختلف ہو۔ غالباً يہلے اولين ميں مجي اسي ہی برگی آغاز میں قطعات ہیں بھیرا کی تنوی اور قصیدے ہیں قصیدوں کے بعد غزلیا ت ہیں اور سب سے آخرمیں رباعیاں ، آخرمین نیزرنشا س کی فارسی کی تقریطے ہوا در نثروع میں مرزا کا اپنا فاتھ كا ديباجه يو يكو إلا لك رام صاحب كنز دك دوسرا الديش هيم العيني قبل غدر حياياس مي ١٤٩٢ إشعار تص اور ترتيب فلا ف معمول هي افسوس يه م كه مالك رام صاحب مقام استاعت اور طبع کا کھے ذکر نہیں کرتے۔

غلام رسول صاحب تهرنے اپنی کتاب فالت میں ان تفاهیل کی صرورت ہی نیس جمی ان کی کیل معلومات (اردو دوان کھی کتاب فالت میں ان تفاهیل کی صرورت ہی نیس مجمی فالب کے ایک خط برخصر ہے جوا کفوں نے فالباً سلائے تاہیں سید بدرالدین صاحب کو لکھا۔ فراتے ہیں نووہ اس عرصے میں وتی اور کا نبور دو و گرچھا پاگیا اور اب تمیسری جگرا گرہ میں حقیب فراتے ہیں نووں کو تعدا زخدر را جو اس عرصے کا تعین نہیں کیا گیا ہولیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہو کہ امنی قریب بعین لعدا زخدر کے زمانے سے مراد ہو جو آئیدہ سطور سے اور ظاہر بوجائے گا۔ گریا تہر صاحب فدرسے قبل کے مطبوع نوی سے مطلع مہیں ہیں۔

~ دا د کا طالب غاّلبگذارش کرتا ہو کہ میر دیوان ارد د تبیسری بارحیا پاگیا ہے۔.....، النو میں فالب مے نام کی مُدر کے بعد کی عبارت سے پایا جاتا ہو کہ نیخہ ۲۰ موم انحام مشکلا اچ میں طبع موايسي سال وه ميرمطيع نظامي كانيورمي حيا بإگياجس كاخامته اس حبارت پرموان ويوان بلاغت نشان جناب نواب اسدالله خال نآلب كا دلمي ميں جيساليكن بسبب سو ونسيان كے بعض مقام ميں تغيرو تبدل ہوا اس لیے حبنا بمجمعۂ لطف بیکراں محد میں صاحب دہادی نے بعد نظرتا نی اور سے جنا ب مصنف کاایک ننخ مبرے پاس بھیجا بیں نے با فصال ایز دی مطابق اس نسنچے کے شہز دی الحجی<sup>ر بری</sup>ل نیجری مطبع کا نبورمیں صحت تام اور درستی کمال ہے حیا یا "گو یا سائل مگرا می صاحب کے نز دیک ملبو عنسوٰں کی ترتیب بیه به کرمهلی با رس<u>حهٔ ۲۰ می</u> مطابق <del>سایم ۱۰ می</del>می سیدالمطابع د ملی میں جیسیا، پیمومجرم <u>۴۲۰ ای</u>د مطابق جولائ سلاماء میں طبع احدی دہی میں جیبا اور تعیراسی سال مکن گیارہ ماہ بعد مطبع نظامی کا نیوریں چھپا۔ بالفاظ د گیرتبل غدرصرف ایک بارحیبیا اور پھرغدر کے بعد ایک ہی سال میں دوبا رو تی اورکانپو سے شا ہے ہوا۔اس سے معلوم ہوتا ہو کہ فلام رسول صاحب تمرحن ایک سے را مرمز، کا وکر فراتے میں دہ اصل میں بعد ا زغد رُمطٰیع احدی دغی ا درُمطیع نظامی کا نبور کی <sub>ا</sub>شاعتوں کی طرف اشارہ ہج<sub>۔</sub> مطیع نظای کا نیورکے خاتمے کی عبارت سے پیلمی معلوم ہتا ہوکہ کا نیور میں اس سے قبل اور رکبھی

نهیں جیبیا تھا۔ با نفاظ د گرمحدًا کوام صاحب جو فراتے ہیں کہ غدرسے سپطے ایک و فعدا در کا نبور میں حبیاً وہ فلط بی گویا اکرام صاحب کے حل بسے اب غدرسے پیلے صرف دہی سیدالمطابع والااڑایش رہ جانا ہواور ہیں بیان ساحل صاحب بلگرا می کامعلوم ہوتا ہولیکن بلگرا می صاحب ہی نے جوعبارت مطبع احرى دسلامام، والے ديوان كے فائمسے نقل كى ہجاور جوخو د غالب كى كھى موئى ہجاس سے صاف ظا مربوتا بوكه ديوان اس سے قبل اكت زاير مرتبر حيب كها تعاسوال يه بوكستا الميار دربيالا دين، کے بعدا در غدر یا سلنشاع (غدرکے بعد بہلا اڈلیش) تک اوکٹنی بارغالب کا اردود یوان حیا اورکب کب؟ جيها ا دريوض كيا حاجيكا ب شيخ محرّاكرا م صاحب، سآكل صاحب بلكرا مي ا درغلام رسو<sup>ف</sup> صا تهری تحقیق کے مطابق تواس درمیان میں اردو دیوان ایک بارھی نئیں چھیا۔ ڈاکٹر سیرعبلوللطیف میں ا نے خیال ظاہر کیا چوکہ مھھ شاعر کے قریب اردود لوان تخب ہوا بیٹلٹا شاع اور سلا شائر کے درمبان کا زما مذہبے شک ہولیکن ڈواکٹر صاحب کو طبیع اول رسٹلٹ کٹے کا علم غالبًا نہیں ہجا در وہ ھے ہے کہ پہلا انتخاب کا سال خیال فراتے میں۔ ہر حال اس کی کھی لمباعت کے متعلق دہ بالکل خاموش ہیں اور میر بة ننیں علناكدية اتخاب سلنشام سے قبل جياهي اننين اس كے برخلات الك رام صاحب نے مریخا بیان فرایا ہوکہ دوسرا اولین کھیں ہمائی میں جہا اس کی تفصیل می دی ہولیکن قبیمتی سے مطبع كانام نسي لكعاكا بنوركي جذكه كوى تفريح نهي بهواس يصحنيال موتا وكدريسي ولمي بي مي جصيا **بوگا۔ مالک ُ دام صاحب نے اس طرح اس کا بیان فرایا پوکدگویا پیشنچہ نبات خو دا ہنوں لئے خوب** وكما بومي اس مي شك نيس كرنا جابتاليكن اكد بات بي شك عجيب بوكد بقول الك وام صاب اس میں ۹۲ ، اشعر میں گویامتدا ولنسخہ سے مجی زیادہ!اور ترتیب مجی اس کی اسی محرکسی اور نسخ کی منیں بنداس سے قبل کے نسخے کی نہ بعد کے متعد دسنوں کی بہرطان میری الک رام صاحب کا دوسرا ا ڈلیٹن مطبوعہ <del>ہے ہے ک</del>قصین کی صعب میں صرف مالک رام صاحب ہی لقین اور د<mark>و ق کے سساتھ</mark> سلامام کے بعداور غدرسے سیلے کے کسی مطبوع نسخری خبردیتے ہیں۔

لیکن ان تقین کے علا وہ خو د مرز انے مطبع احری د ملی والے نسنچے کے خاتے پر بالتقریح کلصدیا

بحکه و فاآب گذارش کرتا بوکه به دایوان ار دو تمیسری با رحیا با گیا به گویاس نبخه (سلاشایه) سقب ل دو با رحیب حیکا تھا کا نبور میں طبع احدی دلی میں چھینے کے گیا رہ ماہ بعد حصا اس لیے مرزا غالب یقیناً کا نیورکے علاوہ بلکہ اس سے قبل کی دواشا عنوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس طرح توکیجالیا معلوم مرتا ہوکہ مزرا غالب کا مطلب سٹائٹائیے والے اور د مالک رام صاحبے) **۵۵ ام** والے نسخوں سے ہو گو یا سر سمائے کما کیلا اور داگرانیا ہوتی مھھمائے کا دوسراالٰویش ہوا کاش پیر منله يون آسانى سے مل موجا البكن اس نا قابل أيما رحقيقت كاكيا جائے كريم اليم ميں جي دلدان غالب اردو دلم میں بقیناً حیبا تھا۔اس دقت میرے پاس کیم کے مطبوعہ ویوان کا امك نسخه مبرتام دكمال موجو د هجواس كاسرورت اورخاتمه بالكل محفوظ ميں سرورق پرصا ف حيسا موا بوكه ينينخه خود مرزا غالب كي تضيح اورمقا لبرك بعدٌ ورطبع وارالسلام دملي واقع وص قاصى مبنينه اقل العبا دعنا بتصيين درما ذبئي عيهم كشائر بابتها مر ذرالدين احد ككسنوي حلييرا نطباع يوشيده ليشخه عُ 9 ایج × ۹ ایج سائز پرہے بکل ۸ وصفح مہیں بٹروغ میں غالب کا فارسی کا دیباجہ ہو بھیر ۱۸ غزالیا کا نتخاب ہیجس میں کل ۱۰۵۸ شعر ہیں۔ ان میں ۱۵ غرابیں اسی ہیں جن میں مین یا تمین سے کم اشعار درج دلوان ہیں اس کے بعد مین قصیدے ۱۱ اشعار کے ہیں بھیرام اشعار کے جا تطعیمیں اور تھر ۲۰ شعردس رباعیول کے مہیں گویاکل ۱۱۶۰ شعر ہوئے خاتمے پر نواب عنیا ، الدین صاحب بہا در كى معروت تقريظ جو بقدا داشعار كے متعلق اس كابيه نقره بجنب نقل كيا جاتا ہور بمگی اشعار شعری شعار غزل د نصیدہ وقطعہ د رباعی کیب ہزار دیک صد و اند' بک صدکے بعد دا وعطف سے صا ف ظاہر ہو کہ تعداد کا آخری لفظ چینے سے رہ گیا جو نکہ اس نسنے میں اشعار کی کل تعداد ۱۱۲۰ ہم اس لیے غالباً جيولًا بوالفظ" شُصيت" بوكار

تعجب اورخت تعجب تریہ ہوکہ اس شکائے والے نسنے کی کی نے آج تک اطلاع نہیں ہو بمرحال اب اس علم کے لبدد لوان غالب اردوکی اولین طباعتوں کے متعلق نئے زاویوں سے بحث کرنی ہوگی میں درخواست کروں گا کہ الی شوق حضرات حسب ذیں امکا نات کو مرافظ رکھتے ۔

ہوے ال مسلے بر مزند تحقیق فرا میں :-

۲- فاآب کے اردودیوان کے طبع اول کا بیتم مولوی کریم الدین صاحب کے تذکر ق الشعرائے اردو
سے جاتا ہی جو مسلم ۱۹ عرص ولی سے شائع ہوا بمیرے پاس جو دیوان کا نخم ہو وہ مسلماج کے وسط
میں جسب جیا تھا۔ سیمجھ میں نمیں آتاکہ مولوی کریم الدین صاحب دہلی میں رہتے ہوئے اس کیم المئے
کی اشاعت سے کیو کرلا علم رہے کیا ہی مکن بنیں کہ تذکر ق الشعرائے اردومیں جمان من طباعت کا حوالہ
دیا ہو دہاں اصل میں مسلم المئے ہوا درکتا بت کی ملطی سے سام ملے معلوم ہوتا ہوید واضح رہے کہ سام المئے معلوم ہوتا ہوید واضح رہے کہ سام المئے معلوم ہوتا ہوید واضح رہے کہ سام المئے معلوم ہوتا ہی ۔
ہرحال فلط تا ایخ ہی میال دے کہ سام ملائے کا مطبوع نسخ کمیں مثانیں۔

ب- اگریہ اننا ضروری ہی ہم کر کر سلام اٹریٹ دلوان ار دوچیبا بھا اور دہی سپلا اڈلیش ہم (گواب وہ نا پریہے) تربیر محملام کے کا ڈلیٹن یقیناً اور بلاشک دشیر دوسراا ڈلیٹن ہم بنہ کہ هم محملا کہ کا وعجبیب اڈلیش جس کا ذکر مالک رام صاحب نے بطوط بع ٹانی کہا ہم۔

ج - اگر شائد انته کے مطبوع نسخه کو بهلاا دلین اور سیم انتها کے مطبوع نسخه کو دوسرا اولین ما ناجا تو کوری انتها کا دلین که ان گیا ، فا آب نے خود تصریح کردی ہوکہ تبل از غدر اردو دیوال دو ارد نه که تین باری جیب جبا تھا گویا الک رام صاحب دالے تیسرے اولین سے انکار اس صورت میں سے انکار اس صورت میں سے میں کا تھا گویا الک رام صاحب دالے تیسرے اولین سے انکار اس صورت میں میں میں گئے کہ کا تھا گویا الگر سے انکار اس صورت میں میں میں گئے کہ کا نسخه دو سرا اولین مرزا غالب کو اپنی تصانیف اور خصوصاً دیوان کا انسخه نبیدا اولین میں کم لیا بالہ کی طباعت میں غیر معمولی بلکه ضرورت سے بھی ذیا دو انهاک اور دخل رہا تھا ۔ یہ فرص کر لدنیا نہا بیت کی طباعت میں غیر معمولی بلکه ضرورت سے بھی ذیا دو انهاک اور دخل رہا تھا ۔ یہ فرص کر لدنیا نہا بیت فلا ن قیاس ہوکہ مرزا غالب کو اس معا ملہ میں میں جو ہوا اور وہ تمین کے بجائے دو اشاعتوں کا حوالہ خلات قیاس ہوکہ مرزا غالب کو اس معا ملہ میں میں جو ہوا اور وہ تمین کے بجائے دو اشاعتوں کا حوالہ دے گئے ۔

برحال غالب برمعلومه لٹر پچرکی بنا بر سرکها حاسکتا ہوکہ اس وقت دیوان غالب ار دو کا قدیم ترین مطبوعذ خدا بنی صحیح کمل اور غیر شتیہ حالت ہیں صرف وہ ہم جو طبع وارا اسسلام دہلی میں میسم شخصیں جسبا ا درجس کی ملکسیت کا فحر تھے کو حاصل ہم جھے توقوی شبہ ہوکہ ہمی بہیلاا ڈیش بھی ہو۔ غالب کا فارسی کا دلیہ کا

"میخانهٔ آرزومب سے بہلے <mark>هات</mark> میں مرتب ہوجیکا تھا۔ غالب کی تام تصانیف میں سب سے پیلے میں کتاب مرتب ہوئ اورائی کو دہ اصل میں مائیر نا زسمجتے تھے جس کے چیپنے کے وہ بے انتسا منتا ق تصلیکن اس کے جینے کی فرت بھی مصرور میں اسکی حبکہ نواب ضیار الدین تیرنے اس کو تقییم کے بعد طبع دارال لام وہلی ہیں جیبوا یا۔ اردو کا دیوان فارسی دیوان سے تین سال بعیب مشت او میں مرتب ہوا تھا بچراں کی اسی کیا تعلمہ ی تھی کہ فارسی دیوان سے بھی پہلے حیاب دیا گیا۔ یہ فلا ف قیاس ہو صحیح ہی معلوم ہوتا ہو کہ فارسی دیوان کے دوسال بعداسی طبع دارانسلام دلی میں معهما میں میں بار اواب ضیاء الدین تیر ہی نے طبع کرایا جس میں دیباہے و تقریط سب شامل ہو۔ الك رام صاحب ايم اسے نے ذكر غالب ميں ويوان غالب اردوكي طباعت كے متعلق ا زصفه م م تاصفحه لا مفصل محت کی ہوا دراس نتیجہ رہینچے ہیں کہ میلی بار دیوان تلام بے م<sup>ہم م</sup>امومیں فخرالطا میں صبابے - دوسری بار <u>هفت شام</u>ین جبیا تعبیری بارسلندائی میں طبع احمدی دلمی میں چھیا۔ جو تھی بار ملك المراء مين مطبع نظامى كانبورمين جيبا ورشاير بالجوي بارسك التي مين مطبع مفيد فِلا أَق أكره میں جھیا اس کے بعد بالک رام صاحب ایم اے نہایت قطعیت کے ساتھ فراتے ہیں کہ:۔ « غالب کی زندگی میں اردو ولوان کااور کوئ اولین شالع بہنیں ہوا <u>"</u> بر المام مائر كے مطبوعه نسنچ كے متعلق كميا عكم ؟؟

سيراسدعلى انورى فريدآيادي



(بیمنس الدانجین اتحا د ماسد ملیداسلامید دلی کے اسالہ میرس شریعاگیا)

دوستو اتاج مېمب بيال اس كي اكته ېوځ بن كه تعليم كه ايك برك مقصد كى جانئ پرتال كري جيد عام طورت ان فظول ميں ظاہر كيا جا يا ب كة تعليم كا مقصد فروكو ايك احياته مرى بناتا ، اس مومنوع پر كون كرنے بين آسا في موگى اگر بهم اسے حيند خاص مصول ميں تقيم كرلس اور مع برايك عصد سے الگ الگ كون كريں و يعصد حسب ذيل بين ۔

شہریت کا تصورانسان کے ذہن میں کیسے پیدا ہوا ؟ اس کی نشو و ناکیوڈ کمربوئ ؟ بشہریت کامیج مح مفهوم کیا ہو؟اس کے لیے کس تنم کی تعلیم ہونی جائے ہو تعلیمی ا دارے شہرت کی تعلیم کس طرح کے سکتے ہوؤ ا بندائ انسان مرطرح آزاد تما اس کی نظر وحرکت پراگر کوئ قرت یا بندی عاید کرتی تھی تھ وه تها اس کالمبعی احول وه اپنی ضرور تو*س کوجس طرح حا*بهتا پوراکر لیتا تصاحب اسے بھبوک گتی وه کسی ما ذرکه ارکر ایسی درخت سے میل متبیاں ترکز کرانیا بہیلے بحربتیا تفاجب وہ تھک عا ا ترجهاں جابة البيث عالا ورسوحا تا غرض ساري دنيا اس كي هي ليكن اس كابيه فت مهت عرصية تك بلا تمركت غیرے قایم نمیں روسکا جول جوں انسانی سلمیں اضافہ ہوتاگیا انسان کو اس بات کا احساس تیز سے تیز ترمو تا گیاکہ دنیا کی چیزول کے استعال میں دوسروں کوٹال کرنا ناگزیرہ ورصل میہی ده احباس بوجوا مبتدا میں احباعی زندگی کا سبب بنا۔ احباعی زندگی کی نشو و ناکے بیے انسان کوا: اور کھیریا بندایالگانے کی صرورت محوس ہوئی۔ یہ تھا شمریت کا بیلا تصور وانیا ن کے زہن میں بیل موا انسان نے عمرا درتجربے سے سکھاکہ اس کے سرحق کے ساتھ ایک فرص بھی والبستہ ہو گویاکہ تمروع میں جن ذمہ دارایوں کا بوجرانسان کے کندھوں پریڑا۔ رکھی بیرونی طاقت یاشخصیت نے اس برزررتی . . . عایرنیں کی تھیں بلکہ اس نے خود انھیں صروری سجو کرانے دسر نیا تھا نسیکن

جا حت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ شہرت کا زگد دوب میں برلتاگیا۔ رفتہ رفتہ پر ہی جا عت کی باگ دور فرد واحد کے ہاتھ میں آئی جو سب سے طائتورا در وہیں ہوابی اس نے ساری ہا حت کواپنے حکم کے مطابی جائے پر مجبور کیا بتیجہ ہے ہوا کہ دوانان جائزاد بیدا ہوا تھا اور شروع میں کجبوعے تک از در ایمی دفتہ رفتہ فلامی کی رخی ول میں جکراگیا۔ اجہاعی زبرگی نے نئی نئی شکلیں اختیار کسی ہی پروہی نظام تھا بہوا تو بھی جاگیروا رسی مجبی امپر پلزم نے زور کم ٹراتو بھی فا مزم نے سی سارے کے سارے نظام کسی نہ کسی کسی سے بروہی فارخ میں آج مجبی موجو دہیں اس وقت بھی ونیا کے بعض صور میں غلامی کی سارے نظام کسی نہ کسی کسی سے نہ کے موجو دہیں اس وقت بھی ونیا کے بعض صور میں خلامی کسی سارے نظام کسی نے خوال آفا کے نزویک غلام کی قدر وقعیت ایک زرخریو ہوئیتی سے زیا دہ نہیں ہو اس بھی کہیں کہیں مائیر واری اپنی روائی شان وشوکت کے ساتھ بیخے جائے ہوئے ہو امپر پلزم کی اس بھی کہیں مائی واری اپنی روائی شان وشوکت کے ساتھ بیخے جائے ہوئے ہی امپر پلزم کی مائی کر رہی ہے دن رات کھلے بندوں لوٹ رہی ہجا ورفا سزم امپر پلزم کی مرمقا بل بن کرانسانیت کو تباہ و بر با دکرنے میں اپنے حربیت سے بازی سے جانے کی جان لا ٹر ٹر کوسٹش کر رہی ہے۔

سائیو : ہر نظام اپنے وجود کو قایم رکھنے کے لیے کچے نہ کچے مد ہر صرور کرتا ہی وہ افراد کے لیے فاص راستے بھی تجریز کرتا ہی اورا بنی قوت کے بل بوتے اتفیں ان راستوں پر چلنے کے لیے مجبور کرتا ہی اس کے نزدیک تمریت نام ہوان بنائے ہوئے راستوں پر چلنے کی صفت کائسی نظام کی نظام میں اچھے شہری کی سب سے بڑی فوبی سے ہوکہ وہ اس نظام کوسب سے اجھا سمجے اور اس کی بقا میں اچھے شہری کی سب سے بڑی فوبی سے ہوکہ وہ اس نظام کوسب سے اجھا سمجے اور اس کی بقا کے لیے ہوئے کا بنا ویا جائے اور اس کی بقا ایک نمونے کا بنا ویا جائے اور اس طرح بڑی حد تک انفرا دیس کوختم کردیا جائے۔ غرض خصی آزاد کی ایک نمونے کا بنا ویا جائے اور اس طرح بڑی حد تک انفرا دیس کوختم کردیا جائے۔ غرض خصی آزاد کی اور شریت دوستھنا دجیز سے ہیں گئیں ہو سے ہمائے خیز اور نامعقول بات وہ ریاستیں جہ ترج ایک فاص قدم کے انسان ڈھالئے کا کام مبت انھاک سے کر رہی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے نامور فرزند مواص قدم کے انسان ڈھالئی اور اور مواص کی موات کے ایم ہم بیوالیش اور اور مواص کی تو میں عزت واحترام کے ساتھ لیتی ہیں جن کے یہ م بیوالیش اور اور مواص کی تھی ہیں جن کے یہ م بیوالیش اور اور مواص کی تو جد وجد کے بیوارکا درجہ حاصل ہو۔ اس ٹائب سے بالی مختلف مقدم سے بدیا کرنے کی آج وہ وجد کے جدا کرنے کی آج وہ وجد

کی جارہی ہو۔اگر کس شری میں آزادی رائے اور آزادی مل کی جلک نظر آتی ہو تراسے ریاست کیلنے کی کوسٹسٹ کرتی ہوگو کہ میر وہ خوبیاں ہیں جو کہ اس ریاست کے گزشتہ نامور فرز ندوں کی شخصیت کا بهت نایا ب حصرتھیں۔ امر مکی والے ابراہم لنکن کا فام بہت عزت واحترام کے ساتھ لیتے ہیں ان کے باللکن کی شان میں تصبیدوں کے دیوان کے دیوان مجرے پڑے میں لیکن وہاں آج ان لوگوں کو بلائکلف جبیل میں مٹونس دیا جا یا ہوجن میں تنکن جیسے خیالات انھوتے نظر ہتے ہیں. تام مغربی مالک حضرت عیٹی کی تعربی کرتے ہنیں تھکتے لیکن دہ اگر آج زیرہ ہوتے اور انے اصول کے مطابق لڑائ میں شرکے ہونے کے خلات واز ملند کرتے وان کی حوکت نبتی آل . کا ندازه آپ بخوبی نگاسکتے ہیں یا تراضیں کال کوشری میں بندکر دیاگیا ہوتا جہاں ان کی آوا ز سننے والا بجزان کی وات اوران کے فداکے اور کوئی تبیسرانہ ہوتا یا بھیرسرے سے ان کاحسا ب ہی ہے باق کردیا گیا ہوتا اس سے ظاہر ہو کہ اس قعمی شریت بحیثیت ایک آئیڈیل کے بست اقف چنز پی کیونکماس سے تخلین کے سارے سوتے بندم رہائے ہیں اور ڈمپنی طور رپر انسا ن محض غلام ہن کر ره جاتا ہو: دہنی غلام کھبی بڑے آ دمی پیدا ہنیں کرسکتی بلکمیں تو بیکمول کا کداس کی وجہت تومعہ کی انسان تھی اپنی صلاحیتوں کےمطابق ترقی ہنیں کریاتے۔

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہو کہ کیا ہر شم کی بٹریت انسان کی ترتی کورکوتی ہوا ور تثریت کی تعلیم از می طور پر گھٹیا اور بیت تتم کے انسان بیدا کرتی ہو جنہیں یہ ٹھیک بنیں ہو۔ اسل میں شہریت کا تعلق حبیا کہ میں نے مثر ہے میں بتایا ہوسا ہی نظام سے ہو اگر کی ساج میں ہمنے بڑھنے اور ترقی کرنے کے بیج موج دہیں اگروہ سجتنا ہو کہ عوام کی ترقی اس کے لیے مضر ہونے کے بجائے مفید ہوتو وہ اپنے افراد کی فردیت کو بجائے وہا کو ختم کرنے کے ابھا دنے کی کوششش کرے گا۔ اسے ابھی طرح بھلنے میولے کے موقع وسے گا۔ وہ ان قرق س کی مرکز بی کرے گاجو عوام کو ترقی کرنے سے در کہتی ہیں جو الفیس آگے بنیں بڑھنے دیتیں۔ وہ ان با بندوں کی تتراد کم سے کم کرے گاجن کا ما نظا اور جن سے مطابق علیا ہر شہری کے لیے ضرور می ہے۔ یہ با بندیاں ایسی ہوں گی جو اس کی نشو د نامیں رکا وط

ڈالنے کے بجائے معاونت کریں گی۔ اسے میں و واکیہ شالوں سے واضح کروں گا۔ سڑک کے ایک طرف چلنے کی پابندی مذھرف ووسروں کے لیے مغید ہج بلکم اسٹی ص کے بیان اوران کی وج سے دکاوٹ منیں ہوتی بلکہ بیدل چاہوں کر بیدل چلنے دالوں کی وج سے دکاوٹ منیں ہوتی بلکہ بیدل چلنے دالوں کی وج سے دکاوٹ منیں ہوتی بلکہ بیدل چلنے والا بھی سڑک کے حاوقوں سے محفوظ رہتا ہی اس طرح ہٹر خص کو کام کرنے بر مجبور کرنا نہ حرف ریاست کے لیے منید ہو بلکمان لوگوں کے لیے بھی جو دو مروں کی محنت سے نا جائز فائدہ اُنطان جا جت میں اورخو ومیش سے نزید گی بسر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح ان کو بھی انفرادی فائدہ اُنطان جا جا ہوتے ہیں اجبا کو بینی نظر انسان کے بیائے جا ہوتے ہیں اجبا کو بینی نظر انسان کی صور انسان کی صور انسان کو بینی نظر انسان کو بینی نظر کے بینی کو بینی

ادری بحث سے بات داخے ہوجاتی ہوکہ تئریت کی تعلیم کے دفخ سلف مقصد موسکتے ہیں موجودہ نظام کو قایم رکھنا اور اسے تقویت بہنچانا یا اسے برباد کرکے دوسرے نظام کی داغ بیل ڈوالٹ دوسرے لفظام کو قایم رکھنا اور اسے تقویت بہنچانا یا اسے برباد کرکے دوسرے نظام کو تقویت بہنچانا ہوتا ہو اوراس دوسرے لفظوں میں افراد کو ایک آئیڈیل ساج کی شکیل کے لیے تیار کرنا جمال تغلیم قدامت بہنچانا ہوتا ہواوراس مورت میں تغییم ایک بھیے ہے جانے دالی طاقت کا کام کرتی ہو تدامت بندریا سیس شریت کے صورت میں تغییم ایک بھیے ہے جانے دالی طاقت کا کام کرتی ہوتدامت بندریا سیس ہوتی کی شری کی شمری میں حسور میں جو بقی بیدا کرنے کی کوسٹ شرکرتی ہوئی دوس افراد میں ہوتی کی شری میں حسب دوس شدت کے ساتھ بیدا میں جو ایک بہت اورا جاتا ہولیکن بیڈب وطن افراد میں جو دوسرے دیوں کی جاتے بہت اُری چیز ہو بشری اپنے وطن کے مقابلے میں دوسرے دیوں کی فارسے دیکھنے گتا ہوائی کا جو خونکا کہ کو دیل سے مقابلے میں دوسرے دیوں کی فارسے دیکھنے گتا ہواد کی صدیک اضی حقادت اور نفرت کی نظرسے دیکھنے گتا ہوائی کا جو خونکا کہ کو دیل سے مقابلے میں دوسرے دیلوں کے دیل سے مقابلے میں دوسرے دیلوں کی نظرسے دیکھنے گتا ہوائی کو دیل سے مقابلے میں دوسرے دیلوں کیل سے دیلوں کیل سے مقابلے میں دوسرے دیلوں کیل سے دیلوں کیل سے دیلوں کیل سے دیلوں کیلوں کیل سے دیلوں کیلوں کیلوں کیلوں کے دیلوں کیلوں کیلوں کیلوں کی تعامیت کیلوں کیلوں

نتیج مرسکتا ہواس کا ایک دل بلا دینے والاسین آج ہم اپنی آئمموں کے سامنے دیکی رہے ہیں نہائٹ نظام عکدمت میں ایک اچھے شری کی سب سے بڑی خوبی تیم میں جاتی ہوکہ وہ اپنے تدن اور تہذیب کوسب سے اچھاسجھے ا درسی نہیں ملکہ وہ یہ می سمجھے کہ دینیا کے اورسی ملک کو اپنے تدن اور تہذیب کو قایم رکھنے کا کوئ می نمیں ہوا وراسی لیے تام دنیا والوں کواسی کے رنگ میں رنگ جانا والمسئے ہی بات کا بیرا جرمنی اوراس کے سا تقیوں نے اٹھا یا پھیکہ وہ گوئے اور بارو و کے زورسے تام دنیے کو مذب بنا کے چوڑی گے اہندوستان کی قرمی تحریب میں ہی اس رجان کی ایک جملک وکمائی ہی ہو۔ قری جنڈے کے گیت میں تام دنیا کو چیننے کی اُمنگ کا اظہار ہوتا ہوئے سکل دسومیں بید لمراہ ، تب موقے برن پررن ہارا "یعنی جب ہاراتر گا جندا تام دنیا پر امرائے گا تب ہی ہارا صد بررا ہوگا ہا قم کی شریت کی تعلیم نه صرف و وسرے مکول کو ملم واستبداد کا شکار بنانے کی طرف اُل کرتی ہو ملکہ وه اپنے ملک میں ایسی اتشد داور ناانصانی بر قرار رکھنے میں مرودیتی جو کیا آپ کومعلوم نہیں کرحبب مجمی بوسے کا رفانے یاتعلیمی ا دا رہے میں ہر تال ہوتی ہو توہم میں سے اکٹریت کی ہمدر داوں کا رُخ کس طرف ہوتا ہو ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی سمدر دمی سیح معنوں میں مظلوموں سے ساتھ ہوتی ہوں زبانی ہدر دی تو تقریباً سب ہی دکھاتے ہولیکن علی طور بران کی مرد کرنے والے بہت ہی کم وگ ہوتے ہیں آخراس سنگدلی اور البحسی کی اصل وجرکیا ہو و دراس بات میہ ہو کہ ہاری شہرتیا كى تعليم ہيں بير سوچنے پرمجبوركرتى جوكه لمك كا قانون اور دستور اس قىم كى ساجى 'الضا فيول كوجاً مُزمِّرار وتیا ہو وستورجا بہا ہو که ضبط اور امن بسرصورت قائم رہے کیونکداس کے بغیر اقتدار رکھنے والی عا كا دج دخطرے ميں برُجائے گا . روس كوھيور كرا في تام كلول مي درسے طلباكوبر ولى كاسبن ديا ہے ووسكساتا بوكرم ووه ساجى نظام كى نبيا وعدل والفاأت يرقايم بويجالا ايل مدرسول كے طلبات آب كيا زتع كركت بي ؟

اب تک ہم نے اس بات سے بحث کی ہوکہ دو نظام کو تقویت بینجانے والی شمرت کی محمد کرنے کی محمد کرنے کی تعلیم کے دوسرے مقصد کولیے تعلیم تعلیم کے دوسرے مقصد کولیے کے تعلیم کے دوسرے مقصد کولیے کی تعلیم کے دوسرے مقصد کولیے کے دوسرے مقصد کولیے کے دوسرے مقصد کولیے کی دوسرے مقصد کولیے کے دوسرے کے دوسرے

يىنى يوانے نظام كوختم كركے ايك اليا نظام قايم كرناجس كا الحصار انصاف اوراناني ما وات كے امول برموسيان لوگول كا نظرير سوج نامين موجوده نظام كاخت ردعل مواجوا ورضيس انقلاب كساسوا نجات کی اورکوئی صورت نظرمنیں آتی۔ بہاں ہمیں یہ بات ایمی طرح سم لیمنی میاسیے کوایک انقلابی کے نزد ک شریت کا تصورای قدرتنگ موسکتا ہوجس قدر کہ قانون اور دستور کے مامی کا کسی قالم شدہ نظام سے بغاوت اور شمنی کے ووٹنالف سبب ہوسکتے ہیں مصیبت زدہ اوگوں کے ساتھ ہمدردی یا فوش حال اوگوں کے ساتھ نفرت بعض انقلا ہیں کی جد وجیدا تنی حوام کو نوش حال بنانے کے لیے نتیں ہوتی مبتنی کہ ان لوگوں سے انتقام لینے کی خوائن سے جوموجہ دہ صورت عال کے ذمہ دارہیں بیا پنی جگہ کوئی بسندیرہ جذبہ نیں ٹنگ نظراور تعصب انقلابی، رحبت لیند کی دقیا فوسیت کورفتر رفتر افتیا رکولتیا ہو جمل اور اُیج کے مرحبُوں کو مرصورت میں اُ مجرنے سے روکتی ہو ہاں یہ بات وہمیں تسلیم کرنا پڑھے گی کرنغیاتی امتیازے سے لازمی ہات ہو کہ آگرہمیں ایک چیزسے محبت ہوتواس کی متصا د چیزسے نفرت ہوگی کیکن ہم ان ہیں ہے کس کر پہلے رکھیں ا در نریا دہ زور دیں اس سے ہا رہے عل میں ہست بڑا فرق داقع ہوجاتا ہجة اہم اس میں شک ہنیں کرانقلاب کا حامی قانون اور دستورکے حامی کے مقابلے میں بہتر تعلیم دے سکتا ہو۔ قداست بینکو میں اعلی قسم کے دینی علی کی گنجایش کم ہو برعکس اس کے انقلاب کے حامی کرسی حد ک ہروقت تخیل سے کا مالینا پڑتا ہی آگروہ مرجردہ چیزوں سے مبترکوئ دوسری چزبین یہ کرسکے۔اس کے لیے میمی ضروری موا محکدوه زندگی کی اعلی قدرول سے واقعت موا ورائفیس کسون سمجد کرو جوده ساج كوير كھنے كى صلاحيت ركھتا برده ان لوگوں كى طرف سے انكيس بندنييں كرسكتا جرموج ده نظام کے مطالم کے شکا رہنے ہوئے ہیں۔ یا وہ لوگوں کی تکلیعن دور مذکرنے کے لیے بہانے لاش نہیں اُ كرسكتا بهر صال قدامت بيند تعليم كم مقابله مي انقلاب ليند تعليم مي عقل، أيج اور مهرر دى جمي کے لیے زیادہ جگہ رہتی ہو۔

با وجرداس كے كوشرت كى تعليمي خطرے ميں تاہم اس كى اہميت سے اسكا رضين كيا،

ية ذا ننا بڑے گاکہ نٹر دع میں کچے عرصے تک اس قیم کی نشریت کی تعلیم میں بھی کچے خرا بہا ی صرور رمب گی جوانفرادی زندگی کی را ومیں رکا وٹ ڈالیں گی لیکن اگراس سے بغیرسا رہی دنیا کی تہذیب وترن کے بربا دہرجانے کا اندلیت ہے توان عارضی خرابیوں کوبردا شت کرنا عاصیے آج کل کی وی پرانی قرموں کے متا بلمیں اقتصادی اورسیاسی لحاظ سے زیادہ قریبی مست ترکھتی ہیں اوراگر کھیں زندہ رہنا اور تعیلنا بھولنا ہو توان کے افراد میں قومی شہریت کے احساس کے ساتھ ساتھ مین الا قوامی شریت کا حاس تیزست بزر مونا عامید د نیاکی راست کی وفاداری قری وفا داری کے برترین نتیج بین مبلک کے اسکانات کو باکل ختم کرف گی اس سے ابتعلیم کاسب سے بڑا کا م انسراوی بین الاقدامی شهریت کا احساس ببدیکرنا ا در برها نا ہو.اب مبارا کا م بحیثیات ات دیے میرمونا حیاہیے کہ ہم ا پنے بچوں اور فوجوا فرن کو اس ہونے والی ونیا کی ریا ست کا شری بنا میں بعنی ان میں وہ دمہنی او<sup>ر</sup> علی خربیاں بیداکریں جواس ریاست کے قیام میں مدو دیں گی بہم اپنے طلبا میں یہ اصاس بیدار كري كرتام دنياك بيف وال ايك بى إنانى أنس عنس ركعة بن ان مي بحيثيت انسان ك کوئی فرق نہیں وہ تام لگ جو محنت اور ایا نداری سے روزی کماتے ہیں قابل عزت ہیں بہیں ان کی سیراکرنی حابی ان کے دکھ وردی کام آنا جاہیے ۔ان میں ان کی موجودہی اور تباہی کا اصال

پیدا کرنا چاہیے اوراسے دورکرنے کی تدابر تبانی چاہیں اس قم کی تعلیم مام دنیا کی ایک جمهوری ریاست قائم کرنے میں مرد دے گی جبکہ ساری دنیا ایک اور صرف ایک ہی اِقتصادی اورساسی جاعت ہوجائے گی اس وقت انفرادی نشو وناکے لیے میں میں مداقع وں سے اس وت تعلیمی میدان میں راست اور بھے کے مفا دایک ہی ہوں گے اس وقت جارها ناقع کی قرمیت کی تعليم دينا غير صروري بوگا بيرونيوس لي ترينك كوريا غلط تايخ يرهان كى كوئ ضرورت مدرم كى . بھر ہارے تعلیمی ا دار ول میں بچے ل کو میہ تبانے اور تینین دلانے کی کوئی وجہ نہ ہوگی کہ انگریزوں کی حکومت یا میل و سی سلطنت انصاف اورافلات کے اعلیٰ اصوار سیمبی تھی ایر کہ ہندوراج " رام راج تھا جال گائے اور شیرا کی گھاٹ إن میتے تھے سندوں کا قدیم کلیربہت ہی ترتی یا نتہ تھا رہاں تک کہ اس زمانه میں مندوسا بنوں نے وہ تام چیزیں ایجاد کرلی تھیں جھیں آج جدید سامس کے کوشموں میں شاركيا جاما مى وخيره غرض اس وقت انسانى دىن بترسم كتعصبات وتربهات سے إك بوجائے كا-شريت كى تعلىم كاليح مفوم بجر لينے كے بعد اب ميں مختصر طور يربير تبا و ل كا كدا جھے شرى كسطى تیار کتے جائیں بٹہریے کی تعلیم گھر کیے شروع ہوتی ہو یجب بحیر مبت جھوٹا ہوتا ہواں وقت ہی ہے والد ا درگھرکے دو ممرے لوگ اس میں کچھ اسی عادتیں بیداکہ دیتے ہیں جو تہریت کے لحا فاسے مفیدیا مفر م تی میں اگر گھرمی بچے کو بہت زیادہ لا ڈپیار کیا جا ابوا دراس کی مرصد کو بوراکرنے کی کوسٹش کی جاتی ہو تورنیۃ رفتہ بچے میں اپنی صرورت اور فوائش کومقدم تھجنے کا رجحان ترتی کرا ہوئیینی طور پر شرمیت کی تعلیم کی میرمت بُری ابتدا ہوا پیا بچیر بڑا ہونے بر ہی خود غرضی کی طرف اس ہوگا اور اُسے دومروں کونقصان مینجا کرنووفا یدہ اُٹھانے میں دراتا مل نہ ہوگا بھس اس کے اگر کھویں اس برست بے جا د با و ڈالاگیا تو یہ بی شریت کی تعلیم کے حق میں بُراہ کیونکہ اس مورت میں اُس میں خوداعما دی کے بجاے احساس كمترى بيدا بوجانا ناگذير المحس كالميخراك على كريد بوسكتا بوكدوه أبنى بجروجب كوئ کام ہی نذکر سکے اور مرمعالے میں دو سرول کا دست مگردے لمذاشریت کے بیے وہی محراجیا جہاں بي كونردع سے علّابہ بات سكھائ جاتى ہوكہ ہرئ كے ساتھ كيك فرف مى والبستہ ہوجمال اسے

دوسے بچوں کے ساتھ ل جل کر کھیلنے کا موقع ویا جا تا ہجا در جہاں اسے ہر إِ ت میں دوسروں کا بھی خیال رکھنے کی صرورت سے آگا وکہا جا تا ہج

لیکن ہم سب حانتے ہیں کہ ہا رہ بہت کم گھرا سے ہیں جو پیچے تر بہیت کا فرض انجام دیتے ہیں اس میے شریب کی تعلیم کا فرض کلیتہ مدرسے ومرا ما ہو مرف میں نہیں کر گھراس بڑے کام میں مرسه كالم تقانس بثاتا بكراكة كمحراس مي ركاوث والتابواس مورت مي مرسه كاكام مبت شكل موجاتا ہو۔ لمذا مدرسے کو بڑی ممت اور تقل مزاجی سے اس بڑے فرض کو انجام دینا جاسمیے اسے جا ہے کہ وہ مرسے کی زنرگی میں ایسے زیا وہ سے زیا دہ موقعے فراہم کرے جن میں بھیے ایک دوسرے کے ساتھ س مل کرکام کرنامیکمیں اپنی نجی صرور توں کو باری باری سے اوراکریں مدرسے کے سامان کو دسرواری سے استعال کریں اس تم کی ساجی خو بیا بروں کوچوٹی جوٹی ذمہ داریا ب دینے سے بیداکی جاسمتی ہیں۔ مدرسہ اور جا حست کا انتظام کرنے کے لیے بچوں کی خو داختیا ری حکومت قایم کی جاسکتی ہو ہے گئے عِل كرجب بيى بحي برع بول ك والفيل ساج سيواك برع كام سوني حاسكة بي مثلاً وبيات سد با رتعلیم با نغان، فرسٹ ایڈ میلوں اور حا و زن میں حوام کی امرا دکرنا وغیرہ ان میں سے تعبش کام مرمیوں کی بڑی تعطیلات میں شطم طور پر کیے جاسکتے ہیں ہمارے طلبا میں ان کا موں کے ذریعیہ سیر احساس ضرورم مبائے گاکہ دنیا کے کام ل حل کر کرنے سے بخوبی حلائے مباسکتے ہیں۔ وہ اس بات کی اہمیت بمجھ جائیں گے کہ ج چزر عوام کے استعال کے لیے ہیں الفنیں بہت سلیقے اور ذمہ داری سحہ برتنا جاہیے اور کی جزیرا ہے ت کی خاطر دو مردل کے حقوق نظر انداز نہیں کرنے جا ہیں۔ اگرہم اپنے موجر دفعلی ا دارہ کواس کسوئی سے جانجیں توہیں بڑی ما دِسی اور مدامت ہوتی ہو۔

اگرہم اپنے موجود تولینی ادارہ کواس کسوئی سے جانجیں قرہمیں بڑی مایوسی اور ندامت ہوئی ہو۔ اجھے شہری ہماری موج و تولینی نصا میں ہیدا نہیں ہوسکتے۔ اسے آپنیلی نصا کہیں گے یا تخریبی نصاب حس کی اقلیازی خصوصیات یہ ہیں۔ کھٹی ہوئی امنگوں اور بڑھتے ہوئے حوصلوں کو کچلنے والا فوجی ضبط ذہنیت لیست کرنے والی اور اخلاق مجاڑنے والی تعلیمی رعاً تہیں۔ بلاسجھے وجھے رشنے کے لیے کمالا کا ایک ڈھیرا ورسب سے بڑاامتیاں کا ہواج عہینوں رات کی ندید حرام کروتیا ہے۔ اچھے شہری ہیدا کونے کے لیے تعلیمی نصاکوان برایُوں سے باک کرنا بڑے گا۔ ہما رہے نئے مرسے میں جرائے ، بیت یا مرح

سے اخراج کا خوف ولاکر ضبط بید انہیں کیا جائے گا۔ بلاس کی بنیاد طلبا اور اسا تذہ کے باجمی خوشگوار

تعلقات برقایم کی جائے گی۔ وہاں افراد ایک و وسرے کو بھنے کی کوسٹ ش کریں گے اور ایک دوسر

کے ہمدر دبوں گے۔ وہاں ونعشنا ہے ملز مرل کی طرح طلبا کی نگرانی نمیں کی جائے گی بلکہ وہ خود اپنی بنائی موئی

نگراں ہول گے۔ وہاں جاسری سب سے بڑاگنا اور اخلا تی گناہ تھیا جائے گا۔ طلبا خودا بنی بنائی موئی

انجمنوں اور اپنے جن ہوئے نا یندوں کے ذریعہ ضبط قایم رکھیں گے۔ مدرسے کا ہرکن انجمن کے سفت انجمنوں اور اپنے کر وار کے لیے جواب وہ ہوگا اس طرح رفتہ رفتہ ہر فرد ضبط نفن کاعلی سبت کیا جیروہ مذھر ون اپنے مدرسے کی چیا رویواری کے اندر کیلے بانس کی طرح رہ ہے گا بلکہ با ہر بھی بھروہ تکلیف دہ اور منز مناک اپنے مدرسے کی چیا رویواری کے اندر کیلے بانس کی طرح رہ ہوگا بایک گا بلکہ باہر بھی بھروہ تکلیف دہ اور منز مناک اپنے مرسے کی چیا اور دیواری کے اندر کیلے بانس کی طرح رہ باری گا بری کے تقر ڈوکلاس ڈب میں آئے دن وہ چار ہونا پڑتا ہی جمال انسانوں کامجمع بڑاؤ کے اعتبار سے مرتینیوں کے گلے سے مشا برنط آئی المجمع کو کا عقبار سے موزینیوں کے گلے سے مشا برنط آئی کہ وہ کا کسے مرتا کو کہائی نہ وہ گا۔

اگر قبستی سے ہما رقعیمی اواسے بیکا مکرنا جا ہیں۔ شایدان کے متظین آج کے فرسودہ ساج
کو قایم رکھنے کے لیے تعلیمی اصول اور طریعے مذبرلیں تو بھر ہما را فرض کیا ہم ؛ اگر ہم ان شہری خو بیوں کی
قدر کرتے ہیں جن کا ذکرا و پر کیا گیا ہو تو بھر ہا را بیلا کام بہ ہونا جا ہے کہ ہم الفیں اپنی شخصیت ہیں ہمالیں
اس کے بعد ہمیں جا ہے کہ ہم ان خوبوں کو حوام ہم کہ بہنجا نے کی کومشنش کریں ایک پراغ سے ہزار و جواخ روثن کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فرصیت کے اوقات میں آئر رام جو کرکر عوام کم بہنجنا ہوگا
ان کے ساتھ مل کران کے دکھ در دمیں شریک ہوکران کے دوں میں گرکز ا ہوگا۔ ان کے لیے کسب
راست کے درسے کتب خانے بڑھا کی گروخیرہ قایم کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے سرا ہے سے زیا دہ
ورات کے درسے کام کرنے والے رضاکا روں کی صورت ہو دنیا کے بعض مالک کے طلب نے بڑھ کے
کادنا ہے انجام دیے ہیں کیا ہماؤستان کے طلب خوبی کے بیرے نزدیک آپ شہری اور ساجی اصاس کو برکھنے کے
دین گے اور اس میدان میں اپنے قدم بڑھا کیس گے بھرے نزدیک آپ شہری اور ساجی اصاس کو برکھنے کے
دین کے اور اس میدان میں اپنے قدم بڑھا گیس گے بھرے نزدیک آپ شہری اور ساجی اصاس کو برکھنے کے
دین سے بڑھی اور سے کہ وہ می ہو کیا آپ اس استحان کے لیے شیار ہیں ؟

## ماركبيت

ساسي بجينون مين اكتربهار سي كان نفظ ماركسيت سي آثنا موت رجة مين جصوصاً فزجان طبقهاس نظریه زندگی کومبرسیاسی،ساجی، ذہنی اورارتقائی کش مکش کا واحد حل سحجتا ہولیکن اس لفظ کے جتنے ناملہوا ہیں شاید اتنے ہی اس کے معنی ہی تراش لیے گئے ہیں کو گاکتا ہوکہ ارکسیت ایک اقتصادی نظام ہوتود وسرای کو سرزاویز تکا ہیں انقلاب سے تبییرکر تاہی عاسیا نہ تشریح یہ ہو کہ اس نظریة كا إنى لینی كارل ماكس افتراكسیت كا با وائے آ دم تفا دراس كی میٹییں گوئیوں میمل پیرا ہوکرلینن نے روس میں انقلاب برپاکیا لیکن شایدان تام حضرات کے تعجب کی انتہا نہ رہیے حب ان كويمعلوم بوكه يه تمام تشريحا ت محض فردعي بي ا درخو د نظريّه ماركسيت ماركس ايحا دكمه ده نهيس مي اكسيت كوزان ومكان مي منيس كليرا جاسكنا اس كاتيام اكس سي بهت بيلي مرجودتها ارکسیت ایک نلسفه بولیکن وه دگرفلسفول سے نتلف جو دگرفلسفے ایک عدیرجا کڑھت بوجاتے ہیں کسکین مارکسیت آگے قدم بڑھا تا ہی دومرے فلسفے مزعوبات اور اعتقاد کے گورکھ دہنگ میں جبکہ ارکسیت تایخ کی ا دی تشریح کا ام ہوبعض حضرات اس کو تایخ کی اقتصادی تشریح سمجھتے میں لیکن الیا کرنے سے ارکسیت محض روئی اور کیڑے کے مسابل میں محدود موجائے گا ارکسیت كا دائره بهت وسيم بو اتصادى نظر إت سياسي المول اورعل كاير وكرام توعض اس كي شاخيس بب چنکہ ارکسیت زندگی کا فلسفہ جاس لیے وہ زندگی کے تام مایل کا راز دار ہو۔ مارکسیت ایک ما دی فلسفه بولیکن مارکسی ما دست عمری ما دست سے بست مختلف ہے یہ تو

یورب میں بندرموی اور سولوی صدی میں زبر دست ذہنی ہیجان تھا اور خیالات میں خت اختشار پرانا نظام چرلہ برل رہا تھا بلکہ قدیم ساج کے بلن سے دیک نیا بچہ بریدا ہور ہاتھا .
افعانی طبیعتوں میں تبدیلی رونا ہورہی تھی برانی تہذیب انبی افا دیت کھو گی تھی تسوسند ، اور ما بعد الطبیعات ان نی زہن کولی با رکھنے کی ناکام کوسٹ شیں کرتے کرتے تھک جگے تھے جہانی بابعد الطبیعات ان فی زہن کولی بار کھنے کی ناکام کوسٹ شیں کرتے کرتے تھک جگے تھے جہانی بالیے نظام کی صرورت تھی جو ساجی جو واور ذہنی سکرات کو تھے کہ جب ہم اٹٹار ویں صدی ما دیس سدی عیسوی کے سیاسی انقلابات بڑھتے ہیں ہمیں کھی گئی بندر ہویں اور سولمویں صدی کا لین ظرر سردی ہوتا ہے۔

جب ہم کہتے ہیں کہ ارکسیت ایک فلسفہ ہو قوسوال یہ بیدا ہو کہ آیا فلسفہ بزات خود کیا شعرہ واس کے جاب ہیں اس قدراختلاف رائے ہو کہ شایدی دفلسفی سمنی ہوں لیکن اگر ہم فلسفہ کی تایخ برخور کریں توہم اس فیر برہنی ہی کہ کا گنات کی ا دی تشریح کا نام فلسفہ ہو اگر ہم قدیم ترین فلسفہ کا مطابعہ کریں تو ہم اس فیر برہنی وہ النا فلسفہ کا مطابعہ کریں تو کیا مشرق اور کیا مغرب ہم ہی بائیں گے کہ اس کی بنیا وظفول کی تکی کے باعث کے مادل اور اس کے تعلقات کا تجزیہ کرنا جا ہتی تھی کی کیا جا گا ہو و و کے اور اعتقادا کی کی گرانسان میں نطر آئیں ہو و قدیم النان کی میر کو مشرب النان می فطرت میں ہوا ور اعتقادا کی لا بری امرہ کولین النان کی قدیم آلی اس کی شاہر ہو کہ النان کی فطرت میں احتقاد میں اور اعتقادا کی فطرت میں احتقاد کا تیا م النان کی تعرب اس کی فیرت کے طاف وی تقاد دو ہ فطرت کی خور سے کا گنا ہے کا تیز ہو ہیں نظر میں اس میں میں اس میں اس کی فیرت کے خلاف تھا جنانچہ اس نے اپنی اس نام مہا و ناکا می کومفرومنا کے کے سلسلہ سے والسے کہ والے کے خلاف تھا جنانچہ اس نے اپنی اس نام مہا و ناکا می کومفرومنا کے کے سلسلہ سے والسے کہ والے کہ والے کے خلاف تھا جنانچہ اس نے اپنی اس نام مہا و ناکا می کومفرومنا کے کے سلسلہ سے والسے کہ والے کہ والے کہ کا میں کی دھرسے کا کنات کا جور کیا کو کریں کا کے سلسلہ سے والسے کروا

سنانی طریقی نکوکسبب ارکسیت طور می آیا تنیال کے میعنی نئیں کہ کی تنو کو ذرض کر دیا حاکے اگر کئی شخر کی مبتو کے لیے مفروضات کی حزورت ہو تو وہ بتجوزیا دہ قابل قد ژنیس ہو کتی اور منہ اس کے نتائج محکم ہوں گے سائنسداں مفروضات اس وقت مانے گاجب دہ اس کو تجرباتی جستجہ۔ کی کسون ٹربر کھے نے زمانہ جدید کے سائنسی خیالات نے کلائیکی فلسفہ کوختم کردیا جو ہزا رہا رہ سوسال سے یورپ پر جھایا ہوا تھا۔ اس کے ہا وجود کھی سائنسی خیالات اور عقلیت پر اسی وقت پر را پورا بھر ہو کہ کیا جائے گاجب ان کو تجربہ کی بنا برآ زمالیا جائے بعض سائنسی مفکر بھی مفروضات اور ما لبعد الطبیعیا کے چکر میں مبتلا ہوجاتے ہیں کیونکہ بائنات کے تجربہ میں علوم اور سائنسی آلات کی کمی کی وجہ سے انھیں اب تک ناکا می ہو رہی ہج مارکس سے قبل جدید فلسفہ آسی انجھا وسے میں پڑا تھا مفکرین پر انے مفروضات کرکے کے مفروضات کے چکروں میں جینس جاتے تھے مثال کے طور کا تن کو بے لیجئے واس کے فلسفہ کے متعلیٰ کہا جاتا ہوکہ وہ حدورہ کا متروکن " تھالیکن لطف میر کر پر انے ما بعد لطبیعیا تی مقامیر مترو

ماركس نے قدم فلسفہ كوختم كروياء س نے كما كل حيالات حقيقت ہيں. قديم فلسفی خيالات كي حقيقت سے اکا اکرتے تھے۔ مارکس پہلا ما وی تقامس نے خیالات میں وافلی حقیقت کو وریا فت کیا۔اس نے كهاجب ايك إرمى خيالات بيدا بوجائيس إورانساني ذبن مي ان كاتسلس قائم موجائے تروہ اتنے ہی اصل ہوں گئے جیسے کوئی ہی طبعی شے۔ حیا کئے اس کے مطابق 'خیالات'' طبعی اور ما دی ہوتے ہیں ا کے اور سوال تھاجس کا جواب مارس نے دیا" مادہ یاخیاں پیلیکس کا وجود تھا واس کا تعلق ا نبا نی خیالات اورار تقارسے ہوہگل سے مطابق نوع انبان کی تاریخ فلسفہ کی تا ریخ ہوجیت بخیر اس کے بموجب خیال ہمیشہ سے قامے تھا اور ما دہ ان ہی خیالات کا ایک سلسلہ تھا۔یا بالفاط دمکمہ ا کے وسلم لیکن اکس نے اس سے اختلات کیا اس نے یہ سوال اٹھایاکہ وخیالات وجو دہی میں كيونكرآئ ؟اس نے كماكم أكر بقول على أوع اسانى كى تاريخ فلسفه كى ايخ بي تواس كا را زخيال ميں مضمر وكا جو فلسفه كاايك ذريعية جواس كالازي نتيجريه وكاكرجوب مئ خيال بيدا موجائ كاان بي كرواراورارتفاجي اى خيال كے زيرا تربيس كي حس كے معنى يہ برك كرانيان ايك خيالى جال میں بینا رہے گا وراس کی تام حرکات اور عادات ، کردارا ور ارتقارسب قام شدہ خیال کے اتحت ہوں گے بھران ان کھی ٹی خیال کی جبریت سے بابرہنیں آسکتالیکن ماریخ میں الیانیں

ہوا ان خیالات کی جبریت سے انسان ہمیشہ حد وجد کرتا رہا ہے۔ دنیا کا ارتقابی اس جبرتِ سے گریزکے باعث ہوام گیل نے نشفی کخش جواب نئیں دیا اور مذاس نے یہ تبلایا کہ خیال سپیدا کہذ کروہوا۔

سُنی علوم مثلاً بشریات ا ورعلم آنا رقد نمیہ کے دربعہ مارکس نے سماج کی ابتدا کی جبتجہ تر*دع کی* اور دہ اس میتج بربہنے کہ انسان کے خیالات اس کے زمانہ کے طریق بیدا وا رکے مطابق قایم ہوتے ہیں ۔معاش کی جنومیں انسان جوطر نقیہ اختیار کرتا ہو دہ اس سے خیالات کی بھی عکس کشی کرتے میں بعنی بیر کہ ما دو بیلے اور خیال بعد میں اس تینج نے مسایل زندگی کی بهت سی بچیب دہ گتھیوں کوسلجا دیا۔ میں چھ ہوکہ بہت سے موجو د فلسفی اور سائنسداں اکس کی اس تشریح نے قائل منیں میں میکن یہ ما ننا پڑے گا کہ انسان کے خیالات اس کے ماحول کا آئینہ ہیں اس کے خموست میں منرصت این پیٹیٹ کی مہلتی ہو بلکہ ہرزانہ کاساجی احول بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیویں صدی میں می بعض قرمیں قدیم تمذیب کوسینے سے لگا ئے میں جبکدا ن کی سمایہ قرمیں تمذیب فر کا گہوارہ ہیں اگرایک قرم میں جاگیری نظام موجود ہوتو دوسری میں سرایہ داری اورتمیسر جی اشتراکی - اکس کی اس تقیق کے بعد فلنفہ کے بہت سے مسائل عل موگئے اور انسان ہلی بار ایک خیالی غلام کے سجا ایا کے اسلی رنگ روب میں نظر آیا وہ اپنی امیت سے وا تعن ہوا۔ اس تیجر پر سینجیے کے بعد اکر س نے فلے فی الکل سی تعربیت کی اس کا قول بوکہ فلے دنیا کی تشریح ہی منیں کرا ہو بکہ اس کو بدل جی ئىكتا ہو۔ مارکس سے قبل بولسفی نے دنیا کو جوں کا توں مان لیا ا ور میسوال منیں اٹھا یا کہ بیرچنریں کیسے پیدا ہوئیں اور اپنی موجر دوشکل میں کیو کر آئیں جبٹ کل میں کا 'نات ان کے سامنے موجر دھی اورجہ جر کتیں اشیامیں ہوتی رہتی تھیں الفول نے ان کرتسلیم کرلیا اوران حرکتوں اور عمل کی تبدیلیوں ہی پر تخریبے کرتے رہے کی نے کھی اس عمل کی وجہ دریا فٹ نہ کی وہ ہی سمجھتے رہے کہ اشیار کے عقب میں کوئی پوشیرہ قوت موجو دہوجوانیے اشاروں سے دنیامیں تبدیلیاں کرتی رہتی ہے برست ابرہ کی جرکسی خیالی بنیا دیرِ قایم تھی۔ اکس نے ان تصورات کومستردکر دیا۔ بقول اس کے

انان کا ننات کی تشریح کرسکتا ہوکو کہ کا ننات کے بنانے میں اس کا اِتم ہو۔

فصفه کا کام دنیا کی تشریح کرنا ہی تنیں بلکہ اس کو تبدیل بھی کر دینا ہو اگریہ ان لیا جائے کہ انسان دنیا بناسکتا ہوتوہم کو برمبی اننا بڑے گا کہ ہارے بیشیروا ور قدمانے اس دنیا کو بنایا صاحب میں ہم رہتے ہیں سے نظریہ نہبی ضیا لات وا نکا رکی جرا کاٹ دیتا ہوا دراعتقا دکو کا لعدم کر دیتا ہو ماک سے قبل تصوراتی فلسفدنے نرہبی خالات رد کرے تقدیریت قائم کر کھی تقی جس کے بروجب انسان اپنے ا حرل کا شکارتھا نہ اس کو اپنے احرل بر قدرت بھی اور نہ وہ اس کو برل ہی سکتا تھا۔اس کے معن پیر ہونئے کہ انسان ایک بہت بڑے خیا لی بل خانے میں بند ہوجی میں سرکام کسی فیرنطری قرمت کے اشاروں پر ہمتا ہی۔اورب جارہ انسان کمھٹلی کی طرح ناجتا رہتا ہی۔ارس نے اس کمندخیا کی کوختم کرنے کی کوشش ك سأمنى علوم سے يه إت بإير تبرت كوبيني حكى بوكه انسان كے خيالات ،اعتقا دات، كروار اور ارتعت رسب زرگی کے اول سے تنگیل اِتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ انسان اس اول پر ۔ ۔ دوکل کرتا ہوا وران کواپنے موافق بنا تا ہواں کے حوکات اس کے ماحول سے اس قدروالبستہ ہیں ، جں قدراس كا وجو د بينا نخيه وه اپنے احل ہى كا بنانے والا نئيں ہى بلكة اينخ كا بنانے والامبى ہوت این کی ا دی تشریح کے ذریعہ ارکس نے ا نسانی ارتعت کی تابیخ از سر نوکسی اس سے سیلے تاريخ چندغيرمعتبردا قعات كامجموعه لقى لوگور كوتاريني واقعات پراتنا بهي ايان تقاجيسے خدا بريا مذمهب یک میں ان واقعات کی جیان بین نمیں گی گئی اکٹر سینہ بسینہ یح یا غلط واقعات بطے اتنے بقط بیکن كوئى ان يرا متراض نيس كرتا تقاج ذكركوئى مورخ إيك واقعه كولكه كميا بهواس لئة اس برايان ركهناان كا فرض ہوجاتا تقاتام ندہبی رزملیظمیں اس کے ثبوت میں موجودہیں ماکس تے ایج کوسائنس کا رتب دیا حس طرح سے کمنیعی دنیا کا کوئ امر بغیر بب کے رونا نمیں مرسکتا اس طرح ارتجی وا تعات می گزشتہ وا تعات کے مربون منت ہیں۔ تا ریخ کے اس نبیا دی اصول برتمذیب و تدن کانشوو فا مجوا ادرانانی ارتقائ منازل بینچالیکن عل اور روعل کے بغیرانسان ہرگزارتقائ منازل برہنیں بهنج سكتاءاس ني جب ايك نظام مايم كيا تراس ميس بيهي الميت فتى كدوه اس نظام كو تبدل مي

کرسے بیٹلاً اس نے جب ماگیری نظام کی بنیا دوالی قراسی کو اکھا ڈبھی جینیکا۔ یہ ہم حدّلیات کا اصول جس کو مارکس نے دنیا کے سامنے بیش کیا وہ کہتا ہو کہ ہر شومیں اس کے عمل اور روعمل کی قرقیں موجد رہتی ہیں۔

مارك نے اپنے عمد كے سرايد دارى نظام كوجدليا فىكسو ئى پريركھا اس نے ثابت كياكم اس کے عدکا نظام تدن آ رسط ورانا فی کر وارسب ہی سرایہ واری طرفقی بیدا وارکا آئینہ ہیں اس مدسے قبل انسانی زہنیے ہے، خیالات،علوم وفنون اورانسانی قدریں سب ہی حاکمیری ساج کے عور ریگومتی تقین لیکن جس وقت جاگیری ساج کے نقائص عیاں ہوگئے۔ پوسٹ ید وجرا ہم انورک ا در کمزورنظام انپی افا دیت کھو مجا توسر مایہ داری نے اس کو ایک ہی دھکے میں گرا دیا اور روز افزول ان انی ضرور یات کے مطابق ایک نیا نظام قایم کیا لیکن سرایہ داری نظام میں ہی اس کے رول کی قرت دِسنسیده می جب ک به نظام بنی زع انسان کی ترقی کی شاہراہ بنارا زیادہ سے زیا دہ ل*گ* اس برگامزن رہےلیکن جب اس شامراہ کی ملکیت سمٹ کرصرف پانچ نیصدی اور سکے اہتوں میں المگئ ويد نظام مي تاريخ كى حكى مي ميسي والاگيا دوراشتراكيت كا قيام موا ماركسيت كي بروجب السيرة بھی انسانی ترقی کی آخری مزل نمیں ہو ہیاں ایک علط نمی کے ازالہ کی شخت صرورت ہو ہمت سے اشتراكی اور ماكس كی كتابوس كو طوطے كى طرح رشنے والے حضرات يہ سجھتے ہيں كه ماركسيت سے منی ہیں ایک اشتراکی نظام حسمیں است یا کی زاتی ملکیت ختم کرے اجتاعی مکلیت قام کردی جائے لیکن ایسے حضرات کنویں کے میڈک کی طرح مارکسیت کور وٹی اورکیڑے ہی سے سوال پیمٹ کر دینا میاہتے ہیں۔ ارکسیت کا دائر ہ بہت رسیع ہو دہ توہم رہتی ا در میر دیریتی،اعتقا دیشک نظر قميت، استبداديت اورراست كا قاطع مع ومحض اك اقتصادى إساسى اصول مى بنيس بھاس کی ہمہ گیری میں زندگی کا ہرمیلوا ورمعا شرت کا ہرشعبہ کا ئنات کی تام ہسنسیا تاریخ، سائنس ا ورعلوم وفغون سب ہی وافل میں لیکن مارکسدیت حینہ بخت اعولوں **کامجموع انسیں ہوئے** نئے انکشافا کے بعد سائنی تجربات ہونے پر بجر اِ تی آلات کی ترتی سے اور علوم وفنون کی افزایش کے بعد

مارکسیت میں ترمیم ہوسکتی ہو ارکس نے نہ تو پیغیبری کا دعوے کیا اور نداس نے اپنی پیٹیس گوئوں کوال ہی ہجا تا یخ کے مطالعہ ساج کے حالات اور سائنی خیالات کی روشنی میں مظاہر قدرت کی تھیں و برقیق کرنے کے بعد مارکس اس متیجر پرمپنچا تھا کہ تایخ میں ہم آ مبنگی ہجا ور دینیا میں تبدیلیاً س ایک سے فاص اصول برم رقی میں حینا نخیراس نے جربیشین گوئی کی رہ بیقی کہ آیندہ زمانے میں سرمایہ داری کے سٹکست کھانے اور اختراکیت کے قایم ہونے کا بہت امکان ہواں نے کیم پائیں کہا کہ یہ تبديى حتماً اى طرح واقع بوگى بى وسمجتا بى فاض فاشىزم كەستىل مارك كچە ئەكمەسكاكىونكم انىيوى صدی مرایه داری میں اس کا امکان مذیقا ببیوی صدی کمیں سرایہ دارنے تا بیخ اور سائنس سے ہت کھیسکھاا درابنی ساکھ کھے دن اور قائم رکھنے کی غرض سے فاشیزم کوعرج دیا۔ایک دوسری مثال یتھیے: اکس کے زا مذمین علم طبیعیات مبنوز ابتدائ منا زل میں تھا۔ اس وقت یہ خیال کیب عامًا تفاكه كائنات ميں ماوه مهت سطعی يا ما دی قدور*ل کی شکل ميں موجر د ہج* ماک*س کالبي يي خيا* تھالیکن زمانہ حال کی تحقیقات نے اس نظریہ کو مسترد کرویا ہو جدید سائنس کے مطابق کا کنا ت میں ما دہ برقیوں اور پر ونڈس کی محکل میں موجو دہے جیا نجیہ اگر ہم مارکس کے کھنے بیختی سے با بندر ہیں قوہم غیر اُننی بومائیں گے جوارکسیٹ کے متصنا دہج۔

فرمن کیا جائے ایک مارسی خیالات کا انسان ایسے ساج مین تقل کر و یا جا تاجس میں ہنوز قدیم نظام قایم ہج میال اکسیت کا اطلاق ہوسکتا ہوا در دو شخص اپنے ماکسی خیالات اور تشریحات حکد سکتا ہو ایسانت خس غیر فرقہ وا دا نہ ساج کا نظریہ رکھتے ہوئے اپنا احل بنائے گا در کوسٹ ش کریگا کہ ساج جلدسے حلد درمیا نی منازل طوکر کے اشتا لیت قبول کر سے بنوو مارکس نے کمیونسٹ می طون میں کہا ہو کہ ساج کی نیڈو نا تبلاتی ہو کہ مر اید داری حلاحتم موجائے گی اور دنیا اشتالیت کی طون مائل ہوگی کیکن اپنے ذیانے کی سیاسی تحریکوں میں مارک سے ہمیشہ جا گیریت کے خطاف سرایہ داری کا ساتھ دیا اور کوسٹ ش کی کہ حلدسے جلد جا گیریت ختم ہوکرا کی مبتر نظام قایم ہو وہ ما نتا تھا کہ مرایہ داری نظام می بنی ذع النا ان کے مسائل حل نہیں کرسکتا لیکن جا گیریت کے مقابلیں

ده منرورانقلابی اورمفیدتها.

ماکس نے بورب کی مراب واری حکومتوں کا مطالعہ کرکے اشتراکیت کی بیٹییں گوئی کی تی کئی لیکن ماکس کے زمانہ میں بوربی قرمیں ہندوستان اورجین کے متعلق بہت کم جانتی تعییں ۔ جہانی نے بید کہنا کہ جو کچوماکس نے جومنی، فرانس اورا گلتان کے لیے کہا اورجن جن تبدیلیوں کی بیٹیں گوئی کی وہ بجنسہ مہندوستان اورجین برجی صاوق آتی ہیں اوران ملکوں میں ہی سیاسی اورا تتصادی تبدیلیا بالکل مغربی مالک کے اموول برجوں گی تخت ناوانی ہو۔ ماکس نے بھی اپنے قول کو آخری فیصلہ بالکل مغربی مالک کے امولوں برجوں گی تخت ناوانی ہو۔ ماکس نے بھی ہنیں کہا کہ انسانی ترقی است تامیم و جانے گی۔

یر بند موجائے گی۔

مارکسیت اعتقا دنهیں ہی مارکس کے بعد دنیا میں سائنس کو کافی ترتی ہوگئی ہوا ورامیں جا ہیئے کہ مارکس کے ہر وّل کو حدید سائنسی تجربات کی روشنی میں دکھیر کرافعتیا رکریں۔

على اما م ايماك

بایخ سال سیلے مک مبدوستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اب برات خروا کی ملک مینی برما إبرها آسام ا درسكال ك مشرق مي جبين ك حون اورسام ك مغرب مي واقع هواس كا رقسب ۲،۳۳, ۲۹ مربع میل بیجبیبی ج اب رقبه کے اعتبار سے مندوستان کا سب سے بڑا صوبہ بو سیلے دوسمرے نمبر سریتھاکیونکداس کا رقبہ ۱۱۵×۱۱۸ مربع میل ہو۔اس کے شال سے جنوب کی طرف بپاڑلے کے سلسلے ہیں اور اسی رخ میر دریا ہتے ہیں اس کا سامل ہندوتان کے مقابلے میں زیا دہ وندلنے دار چو اس لیے بیال بندرگا ہیں ام بی ب سی بیار اوں کے درمیان میدانی علاقے ہیں جن میں موکریاں کے دریا بہہ رہے ہیں بر امیں سفرب کی طرف بٹکوئ اور ارکان یو اے سلے ہیں بیج میں بیگیر دیا اورمشرت میں شان اور تنا سرم کی بہاڑیاں ہیں۔ شابی حصہ بالکل پہاڑوں سے گھرا ہما ہر جذب میں کا فی چوٹرا ڈیلٹا دریاؤں کی لائ ہوئ مٹی سے بن گیا ہو۔ بیاں کے بڑے دریا ادا د دی، شانگ سالوین اور چیدون ہیں۔ ان میں ارا و دی سب سے بڑا ہجا وراس میں تقریب آ نوسوسل کک جوٹے جوٹے جازا دراسٹیم طی سکتے ہیں اراد دی کامعاون چندون مجکشتی رانی کے سليم موز دل ہج عام طور پر بیا ل کی زمین تیم برنی ہج البتہ دریا وُں کی دا دیاں بہت ہی زرمیے وہیں لمک میں بارش کا اوسط حالیں ایخ کے قریب بُوگرا کیا ب کے علاقے میں ۲۰۰ ایخ، ڈیلٹا ی صفے میں ١٠٠ النج اور رطی حصے میں ٣٠ سے ٢٨ اپنج ك بارش موتى يونالى اور دسلى سيدا نوں كے علاقے ميں بنگال کی طرح سخت گرمی ہوتی ہو جنوبی سیدا نوں میں گرمی اور بڑھ عباتی ہو۔ البتہ بیا اوں ہر ورمبر حرارت کچھ کم رہا ہی زرخیز ذمین، گرم آب و ہوا، اور کثرت بارش کی وجسے بیان منگلوں کی بہتا ہجا درسوائے ان میدانی علاقوں کے جا حبال کاٹ کرصا ن کرلیے گئے ہیں ہر مگر مبلکل ہے مجال نظر آتے ہیں جن میں ساگرن بہت ہوتا ہور مایوں، حبازوں اور اسی تم کے دوسرے اعلیٰ کا مول میں میں اکر می استعال کی جاتی ہو یہ اکم اس بڑی پائدارا در مضبوط ہوتی ہو نداس میں دیک گئتی ہوا ور نہ
اس بر پانی کا اثر ہوتا ہو جنگلوں سے بڑے بڑے لفتے کا ط کر ہا تقیوں کی مدوسے دریا وُں میں لاکر
وال دیے جاتے ہیں جربہتے بہتے دیگون تک آ جاتے ہیں جال ان کو چیر کو تختے بنا نے جاتے ہیں
اور بڑی مقدار میں با ہر جیسے جاتے ہیں جنگل کی دو مری بیدا واریں ربر، اِنس اور سا کھو کی کوئری
ہوشالی کوہستان ہیں شہوت کے ورخت کا فی ہیں جن بر کرسیٹ مے کر بڑے بانے جاتے
ہیں ہن کا ۔ وہ کی مقدار میں لیا ک سے تقریباً ہم لیا لاکھ ٹن ساگون حال کیا گیا۔ اس کے طاوہ دو سری
لکڑیوں کی مقدار میں لاکھ ٹن رہی۔ اور لکوٹری کے کوئے کی مقدار ال لاکھ ٹن تھی۔

َ رَنگون برما کا با یُر تخت ہی اور دریائے اراو دی کی ایک شاخ پرواقع ہو یہ بڑا احیا بندگاہ ہو بیا ں تیل صاف کرنے ، لکوئی جریے اور سکرٹ بنانے کے متعدد کا رخانے ہیں۔ بیال ایک یونیورسٹی ادر ہائ کورٹ ہو بیاں کا سونے کا پگوٹوا بہت مشہر ہو سات عمیس حیاؤنی اور شرک

آبا دی چارلا کھسے کچے زیا دہ گئی اس میں بندرگا کا علاقہ شامل بہنیں تھا اب اس بیر قیمن کا قبصنہ موگیا ہوا در فو جوں نے اس کو خالی کرتے وقت تباہ کن پالیبی کے تحت سالے شمر کی کاراً مدچیزوں کو تباہ کر دیا ہج براکے دوسرے ساحلی نبدرگاہ مرلمین (۲،۵،۵،۸ ببین (۲۲،۵۸) کی ب (۱۹ ۸ ، ۱۸ م) واک (۱۸ ۱۰ روم) ا در مرگوئ (۵ ۲۰ ، ۲۰) ہیں اندر دنی ښدر گا ہول میں پر وم (49 رمری نهزا ده ۲۷ ه ۴ رمری اور ما ند طب (۵۰ م ۱۳) قابل ذکر میں رنگون کے بعد ما ند کے ہی براکا بڑا شرع یہ بہلے برماکا صدرمقام ہی تھا۔ بیان لکڑی برخوبصورت نقاشی بڑی اچھی کیجاتی بى بها ل سونے كا اكب كي والى مى بيامور كام داراكي حيوال سا قصيبى كراس كى المبيت اس سے زیا دہ بوکھیں سے ایک راستداس شہرہے ہوکر گزرتا ہواور برما اور مین کی اندرونی تجارت اسی را سترسے موتی تھی گرجین کے ساحلی علاقے بحل جانے کے بعد اس کا سارا سلسلہ بیرونی دنیا سیمنقطع بوگیا و ربر مار دوگی ابمیت بڑھگئی اب میررنگون پرجایا ن کا قبصنه بوجانے سے برمارقو سکار ہوگئ ہو۔ یہ دوسری سٹاک ا'ٹرے اور لاخیوسے ہوتی ہو*ی گزرتی ہو*ا ور حیکنگ کو ملاتی ہے ادراسی لیے جینین کراسام کی جانب سے فالنے کی کوسٹش کی جارہی ہی سے میوا ۱۵ اورا ۲) موسم کما میں حکومت کا صدرمقام رہتا ہے تیل کے حشِموں کے علاقوں میں حاک ۲۰۱۸ ، ۱۲۰ ورنیاں اِنگ (۸ و ۱۱۰۰) درجاندی اورسیسه کی کانول کے قربیب نمٹو یا تھی ۱۰،۷۶،۷۱، شهورمقا ات ہیں، زنگون البرن مص ميوا ورمنگلا دُن مين فوجي حيا وَنيان مين بيان ١٦ برُے شرا ورتصبے مين بر المين ۵ ۵ . ، به بیل انبی دیل کی لائن ہے بیلے یہ دیل ایک کمپنی کی ملکیت بھی گرسے میٹ ٹریس اس کو حکومت مبند نے خریدلیا دراب میہ حکومت بر ماکی لمکیت ہو برمامیں ، ۷۰۷ کارخانے ہیں جن میں سے آ دستے وحان صاف کرنے والے ہیں۔ لیے کے قربیب لکڑی جیرنے والے اور بقیم مختلف تعم سے ہیں اسب بہاء میں مجوزہ بجیٹ کے مطابق بیاں کی آیرنی مجموعی ۲۰۰ کروڑے کا لکھ روبیدیقی ہے مدنیٰ کی بڑی مدیں کر وڑگہری جیگی ، مالگذاری جیگلات ا در محامل آ مدنی ہیں۔ بینچا رمی کے معاملے میں برما ا ب کک ہند میں تان سے تعلق ہو۔ اور ریز و بنک آ ٹ انڈیا کا ایک مقامی و نتر دنگون میں ہو۔ اس کے علاق

اكثر شهرول ميں امپرل بنك كى شاخيں ہى موجود ہيں

برماایک برًانا ملک ہوا وربیال وقتاً فرنتاً مختلف قومیں اور خانمان حکومت کرتے رہے <sup>۔</sup> ہیں گیا رمویں اور تیر ہویں صدی کے درمیان برماکی حکومت اپنے بورے عرفیح برفتی اوراس کی نشا نیاں آج ھی باگن کے علاقے میں موج دہیں۔ میشہرا درسلطنت قبلیٰ خان کے عہدمیں ایک عینی طے سے حتم مرگئی <sub>ا</sub>س کے بعد کوئی طاقتو رسلطنت نہ قایم دیسکی ا در بیطی بر یا کا بڑا حصہ شان خاندان کے زیرا تعتداراً گیا سولهوی صدی میں میرا یک برمی شمزا دے نے عرفیج خال کرنا شرفیح کیا اس کا دارا کاف پیگوتھا گرکھے عرصے کے بعد ایک نے فا ندان نے آوا میں قرت عامل کرکے پیگو کو بھی اینا اتحت کرنیا ا تفار مویں صدی میں بیاں کی مختلف ریاستوں میں اکٹرلڑا ئیاں موقی رہیں جن میں اگریزاو رفرامیں بھی ان کے ساتھ تھے۔انگر مزوں نے ہمیٹہ برمیوں کا ساتھ دیا ادر فرانسیں بیگر والوں کے ساتھ رہے۔ سٹلالٹائی میں الیسٹ انڈیاکمپنی نے ہر اکے عض مقامات مثلاً سیرم ، یہ وم اور آوا میں اپنے تجارتی کارخانے قایم کیے اوکرینی کے گمانتے ا درایجنٹ بہاں راکرتے تھے سھ**ھ** کے ٹیمیں **بری نوب** کے مایخ ہزار سا ہیوں ننے میٹا کا اگ کے انگر زی علاقے بیر حملہ کر دیا اور وجہ یہ تبائی کہ وہ ان ڈواکوہ كى الماش مين آئ بين النون في برماس عبالك كربيان بناه لى جوراس وتت توخير بات رفع وفع بكَّي ا گرستانشام میں برمی باشند دن نے آسام کی ایک ریاست پرحله کرویا میہ رئیس انگریز دل کا دوست تھا اس بنا پر سمان کائے میں رنگون برحلہ کیا گیا اور میں ہت آسانی سے لے لیا گیا اس کے بعد کھیا ور علا قدفتح کرلیا گیا گردوسال نک لژائیوں کا سلسلہ عباری رہا آ پزشتانٹ ٹیمیٹ موگسی اور تنا مسسرم ا رکان مرگوی اور لوائے وغیرہ کا علاقہ اگریز دں کے حوالے کرنا پڑا اور ایک کرور ویپ لبطور کا وان ا داکرنے کا دعدہ کیا گیا جس کا ایک جو نقا می حصہ ہی وقت وافل کیا گیا۔ ہی کے بعد کچے عرصہ کا ک ں مالات اچھے رہے گربعد میں تعلقات خواب ہونے گئے ؛ گریزی سفیرکوئیٹے برمی اِسے نخت سے رَبَّاد ا ایرا و را حرر نگون هی حیور زایرا بر میوں نے انگریزی حہا زوں اور ااحوں پر جلے شروع کیے ایر میں ایر میں برماکی د وسمری لڑائ ہوئی اور حنو بی برما کا سا راعلا قبراً گریز وں کو مل گیا۔ املیتہ تمال میں ایک

آزا دہری دیاست قایم دہی جس کا حاکم ہی با تھا گراس کے مظالم سے تنگ آکر حث ایم میں اس خلا ن جنگ گاگی اوراس کے وارالسلطنت مانڈ نے پر تبعد کردیا گیا اب گویا پورا ہر ما انگریزوں کی علی داری میں آگیا ۔ دو سرے سال ریاستہائے شان کو بھی ہر ما میں شامل کردیا گیا ۔ یہ ریاستیں کئی چود ٹی بڑی ریاستوں کا جموعہ میں اوران کے مقامی کیمین چوباندرونی معا ملات میں آزاد چیں ہتا ہی جود ٹی بڑی ریاستوں کا ایک فیڈرنٹن قایم کردیا گیا ہواورا ایک کونسل عام انتظامات کی وحمہ دار ہوجس کے میں بربڑے رئیں برات خود اور چوبے نے رئیسوں کے نا خدرے ہیں جیعی کمشنران کا گراں ہو ان کے جنوب میں کرمینی کی ریاستیں ہیں جو پہلے پانچ تھیں گراب تین رہ گئی ہیں۔ ان سے بھی ایک تحد ہونا ق بنا نے کے لیے کما گیا گیا اور کے بھی بازنہ میں بوئے ۔ یہاں پربرطا نوی ہراکا کوئی قانون نافذ وفاق بنا سے کے ایک کا درجہ دیا گیا اور کا ہو آئی میں البتدا کی پولٹیکل ایجنٹ بیاں رہتا ہو، مطلام ایم میں البتدا کے لیے میں کی درخرمتر رہونے لگا اور شام ایم میں اس کو یو دے موجہ واری اختیارات ل گئے۔

سلافائی سے بندوستان کواصلامات دی گئیں تواس میں جان بوج کربراکوشال انسیں کیا گیا تھا اوراس کی وج بید وستان سے کیرزیا دہ مشا بہت بند وستان سے کیرزیا دہ مشا بہت بندی وج کربرا بنی مقا می خصوصیات کے لیا طسے ہند وستان سے کیرزیا دہ مشا بہت بندی رکھتا اس لیے بیال کے ممائل برخاص طورسے علیٰ دہ فورکرنے کی خوری می جینا نے اس کا مین جینا نے برا ریفا رکمیٹی قایم ہوئی جس نے سات اور کی کہ براکووہ تمام افتیا وات دیے جائیں جو بہدوستانی صوبہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جب ہندوستان کو مزید اصلامات سے سے بورے افعال ما برکھیا اس ہوئی ہیں تو براکی مقامی خصوصیات کی بنا براس کو بندوستان کو مزید اصلامات الک دی گئیں سے بیائی میکر کو مندوستان کی بنا براس کو بندوستان کی منا براس کو مندوستان کے مناز واللہ کے تا فرن سے بیائی میں براکو مندوستان میں شامل بندیں کیا گیا۔ برام کو مندوستان سے مائل اصلاحات الگ دی گئیں بی براکو مندوستان میں شامل بندیں کیا گیا۔ برام افغا فرہ واقر برا مندوستان سے الگ ہوگیا اب

بیاں مکومت برفانیرکا نایدہ گورز ہوجس کا تعلق براہ راست سکریٹری آف اسٹیٹ سے ہویاں دوقا فزن سازمجلسی ہیں ایک سینٹ کملاتی ہوجس کے ۳۲ ارکان ہیں جن میں سے آ دھے تمخیرا ور آ دھے نامزد شدہ ہیں دوسری دارالعوام ہوجس کے ۱۳۲ ممبر ہیں جوسب نتخب ہوتے ہیں مہندات مفادات کی دکھے بھال کے لیے بیاں ایک مہندوسانی ایجنٹ رہتا ہو۔

یوں توبرما دوبڑے حصول مین مفتم ہوا یک تمالی اور دوسرا جذبی نمین خاص برما اس حصے كوكها حامًا بوجوميك وسط برماكملامًا تقاميه تقريباً آخذ تنظاى اصلاع شِتْل بورما برُسه ، بروم، يأكن اور آدا جيے شراسي خطيمي بي براكي صل تهذيب وتدن كاكروا ره بي خطدر إبر وراصل برى ومختلف قرموں اور قببیلوں کے اتحا دسے بنی ہو ِ مثلات اعتبار توان کا بڑا حصة مبی نسل سے تعلق رکھتا ہوا اُن کی زبان تبت هینی علقه سے متعلق ہوا درخط و خال میں بیمنگولی سے زیا وہ قربیب ہیں گویا نتلف قمیں اور قبیلے میا اول میا اور اور ننگ ورول سے موتے موے خاص برا میں آگر آبا و موسے ا در متحدم کرایک قوم بن گئے اور بیر قرم عرصہ کس ہند وستان اور عیبیں کے درمیال نا ایک ورمیسانی طاقتور قرم کی طرح زیرگی گزارتی رہی اوراس سے یہ کوئ تعجب خیر بات سیں بوکرجب ان منسلی اورقرم عصبیت کے جذبات بیدا ہونا نترجع ہوئے توان کا آغا زھی پیس سے ہواجنسوں نے بڑھتے بڑھتے خطراک صورت اختیا رکرلی جس کا اُلھا رہلا نبیطور پرینت<del>ے 1</del> ایم میں ہوا۔ قرمی خصوصیا کی دجہ سے دوسری قرموں سے عدا دت و بہلے ہی پیدا ہو کی محی گم ابتدا میں یتعمیری کاموں تک محدو در ہی مثلاً دسی ال خریدنے کا شرق اور دسی مصنوعات کی *سر رہیتی گی گر*یوی**ری** ہنڈستایو اور مینیوں کے فلا من ایک عام حذبہ نفرت بیدا جونے نگا اور اس خاص زمانے میں ان حذایت کے بیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ بیتھی کہ اس وقت ہر ما میں بڑی کسا دبا زاری سیلی ہوئی تھی اور معاشی ابتری نے مالات بست نازک کردیے تصعیا ول جربیا س کی عام بیدا وارہواس کی قمیت بما برگر رہی تھی شلاس ۱۹۲ ہے میں دھان کی ایک شتی کی قتمت ۱۹۳ و میدیعتی توسط و ایم میں ۱۳۸ روید موگئ اوراس ایم می مرث ٤٤ روید روگئ اس كی وجه سه بهت سے كاشتكارتباه موگئ

ا در زراعت جبور کر مختلف قسم کی محنت مزدوری کرنے گئے گریہاں ان کو فیرمها رت رکھنے والے مندوستانی مزدوروں سے مقابلہ کر نابڑا اور بیان کے دشن ہوگئے، جنائخ پرستا المحیمیں رنگون میں برمبوں اور ہندوستا نی مزدوروں میں تصادم ہوا بلکہ برمبوں اور ہندوستانی کا شتکا روں اور مالکان زمین برگھی حلے کیے گئے اور اس کی وجہ سے بہت سے سندوستانی مندوستانی واپس آگئے جنوری ماستا واجمیں برمبوں اور جبنیوں کے درمیان لڑائ شرف ہوگئی جس کی وجہ سے کچھینے جین واپس جلے گئے۔

اسی قرمی مصبیت اور غیر مکیوں کے خلاف حذبہ نفرت نے یکا یک ۱۲ روسمبر نظافیا یم کو ایک اور خطرناکٹ کی گئی۔ اس کا مقصد موجو وہ حکومت کے خلاف ایک سازش کی گئی۔ اس کا مقصد موجو وہ حکومت کا تختہ الب کراس کے بجائے ایک بیکی سروار کو تخت بہ بچھا نا تھا۔ اس کا فاص مرکز مقطرا و دمی تھا کیونکہ بی بیال کے سیاستین کا مسکن تھا گر بہت جلداس کے اثرات چار بانخی ضلو کے سیستین کا مسکن تھا گر بہت جلداس کے اثرات جا رہائے ضلو کی سیسیل گئے۔ اور حکومت کو اس فقتے کے وبانے کے لیے فرج استعال کرنا پڑی گویا یہ مبنگامہ جلد ختم ہوگیا گرمئی ملا اس کی دبی ہوئی جینگا ریاں او حرا و حربہ کرتی رہیں۔ گزشتہ سال مجرز گون میں برمیوں اور مبند و ساینوں کے درمیان تھا دم ہوگیا جس میں بہند و سانیوں کا کا کی نقصہ سان ہوا۔

المساءمين براككال آبادي ، وم ره م روم رافتي جرمندر صرفيل برسے برسے مذاب

|        |        |                   | يىمىقىم كھى۔    |
|--------|--------|-------------------|-----------------|
| نی صدی | 2474   | ٤ ١٠ و ٨ ١٧ و ١٥  | برط             |
| "      | 914    | 4747,777          | حبكلي           |
| 11     | ۲,٠    | אין אין אין א     | مىلماك          |
| 11     | m / 4  | 0,2.045           | مندو            |
| 4      | r - pr | 7-1-1-7<br>79-719 | ھیسائ<br>• دیگھ |
| •      | •      | 19,719            | ر پیر           |

|                              | •                                  | ل آبا دی کی تقسیم بیهج            | مکی نحاظت وہاں           |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1.,14,270                    | ہندوستانی                          | ٠ م ا <sup>ل</sup> اري 4 و • 9    | 31.                      |
| 1,77,144                     | ېند ی برمی                         | 7 9004861                         | مینی .                   |
|                              |                                    | ہندوستا نی میسائ                  |                          |
| کے درمیان آباد بحراس کیے     | ، آبا دہیں اور چونکہ میکئی ملکول ک | له مختلف نسلیس ا در قومیر         | برما م <i>یں چو</i> ج    |
| ، الگ الگ بین کبین مختصر طور | ی۔ بیاڑی قبیار س کی بولیار         | ے طرح کی بولی حاتی ہم             | بياں زباني <i>ں بي ط</i> |
| زبان کے اعتبارے آبادی آ      | ياس كى زىيى زبانيس بولتا ہو!       | ) آبادی کا <del>تا</del> حصه برمی | يربيركها جاسكتا بحركركل  |
|                              |                                    |                                   | طرح منقىم بي             |
| ۵، ۲۶ فی صدی                 | 94,144,144                         | <i>ى كى نويلى زبانين</i>          | برکی ا ورا ۳             |
| " toid                       | p4, 14, 171                        | ب زبانین شمول مینی                | دوسری کیم                |
| 11 414                       | 10,49,040                          | أزبانين                           | ہندوسانی                 |
| # · 1 P                      | 77144                              |                                   | أگريزى                   |
|                              | ۳,۸۵۰                              |                                   | وگيرزبانير               |
| ورمندی بولنے دالے ہیں۔       | إشندسے مبندوستانی اردوا ا          |                                   |                          |
|                              | قىيم مندر صرولي ہو۔                | ء عتبارسے آبادی کی <sup>ت</sup>   | پیشوں کے                 |
| سررم فی صدی                  | مدی پروزش مرتشی                    | ۵،۲۴ نی                           | <b>ز</b> داعت            |
| 11 1014                      | بر صنعت                            | اِت ۱۲۴۰                          | حنكل ومعدنه              |
| 11 45.                       | تجارت                              | 1 FS 4                            | نقل وحل                  |
|                              | ، آزادا در متفرق ب                 |                                   |                          |
| ى كالج بو ماندىيس ايك        |                                    |                                   |                          |
| ں اور دس تجارتی اسکولی ہے    | ن آرنس، ایک حبنگلاتی اسکوا         | ه علاوه ایک اسکول آن              | انٹرکا کج ہجواس کے       |

|                     | وسب زيل تي.                            | ل اوران کے طلباکی تعداد                   | ماست. میں جله علیمی ا دار د |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| كالسبات             | لما لىبىلم                             | تعبدا د                                   | ا دارے                      |
| 14 A                | ויקור                                  | ۳                                         | اعلیٰ ا دارے                |
| 4 41 144            | ٤ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١                | א ך א,ו                                   | دومرے درجے کے اوالیے        |
| 1,44,00.            | ۹ ۲ ۲ د ۵ ۲ د ۱                        | rs4 4 0                                   | مِ الْمُرِي مدرسے           |
| مهم رسارم           | 77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 4,096                                     | کل مبرکاری مدرسے            |
| •                   | 1007026                                |                                           | ,,,,,                       |
|                     |                                        | אן פנסץ .                                 |                             |
|                     |                                        |                                           | ملسم کی مردم شاری کے تو     |
|                     |                                        |                                           | شا م تقیں خواندگی کے لحاظت  |
| انتخاص کی تقدا د کا | ى زباك ميں خواندہ                      | فرق بخوبی واضح ہوجائے گا۔ می <sup>ک</sup> | ہوا تھا. ذیل سے اعدادسے ہے  |
|                     |                                        | •                                         | اوسط نی ہزارہجء             |
| عورت                | 3/                                     | فوانره أنخاص                              | مقتام                       |
| 170                 | 04.                                    | 442                                       | 1.                          |
| 124                 | 4                                      | m q 2                                     | برما (علاوه رياستهائے برما) |
| 44.                 | ٠٢٠                                    | 447                                       | كوجبين                      |
| 144                 | 4.4                                    | r ~ 9                                     | ثما ونكور                   |
| 44                  | <b>~~</b> .                            | r· 4                                      | ג'נכנז                      |
| ٣٢                  | 14.                                    | 11•                                       | بنگال                       |
| ۳.                  | . [64]                                 | 1.4                                       | مرداس                       |
| proper              | 16 14                                  | 1.7                                       | صميواز                      |

| سمشام           | * | خوا 'ره أشخاص | مرد | مورت |
|-----------------|---|---------------|-----|------|
| معثام<br>بمبسئی |   | 1.7           | 144 | 1 4  |
| آسام            | • | 41            | 101 | ٣٣   |
| ينجاب           |   | 4             | 40  | 10   |
| ي- پي           |   | ۵۵            | 4 ~ | 11   |

بظا مرید ایک مجیب بات معلوم موتی بوک برما جدیاً ویی صوبه دیونکه اس وقت وه صوبهی تفاه جال بست سے وشی قبیلی آباد مول جس کے اکثر حصے بہاڑی ہوں، جال رہی اور مراکس بست کم ہوں وہ فراندگی میں آئی ممتا میں بہال کے اکثر حصول میں تمذیب و تون کی شعا عیں تک نکینی ہوں وہ فراندگی میں آئی ممتا حیثیت رکھتا ہو۔ در اصل اس کی بڑی وجریہ بال فرار مرکا دی مدرسول کی تعدا دہست کا فی ہو اوریہ ان بی کی کوسٹ شول کا نتیج ہوکہ بیال فواندگی کا اوسط اتنا بڑھا ہوا ہو۔ یہ مدرسے اصل میں برھ مست کی جو تی جو تی جو تی ہو تی گیا تگ "کہا جا تا ہو۔ تقریباً ہرگا اؤ میں ایسا مدرسہ موجود ہو۔ جال مرمنز اکرا وربیا لباس بین کر ہر برخی لوٹ کے کوجا نابڑ "ا ہو۔ان مدرسول بین مولی طریق پر کھسا بڑھنا اور تقور ٹری بست ریا حتی سکھا کی جاتی ہو۔ گراس کا نیچ بیہ ہوا ہو کہ بدھ خرسب میں طریق پر کھسنا بڑھنا اور تقور ٹری بست ریا حتی سکھا کی جاتی ہو۔ گراس کا نیچ بیہ ہوا ہو کہ بدھ خرسب میں ایسے دولے کہ بدھ خرس میں وخواند سے واقعت نہ ہوں۔

برمیوں کا لباس سا دہ ہوتا ہو ہمر برایک ایشی گوٹوی، ایک ڈھیل می صدری ادر کمرسے ایک لنگی بندی رہتی ہو و گفتوں کہ آئی ہوان کی حور توں کا لباس مجی مردوں کی طرح ہوتا ہوا لبتہ سر بر بگری مہنیں ہوتی اور نیا کی کا سرامرو سامنے کی طرف کرتے ہیں ادر سے ایک البتی ہیں بری مواتوں و نیا کی ہنسا مورش منزاج ہوتی ہیں اور ایک نوش وضع اور نوش تعلی بری خاتوں و نیا کی ہنسا کہ دوسری عور توں سے کسی طرح بیھے بنیں ہو بری عور تیں برئی صدیک آزا داندا و کھلی ہوا میں زندگی بسرکرتی ہیں۔ وہ اپنے گھرکے معاطات میں تو بالکل خود نیتا رہوتی ہیں گراپنے متو ہروں کے بیرونی کی اور ارمی بی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ایک برا میں اور اور ایس بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔ برا میں روئی اور ارمی بھی بڑی حدیک دخیل ہوتی ہیں۔

گر او صنعتوں میں داخل ہیں اوران میں زیادہ ترعورتمیں نایاں ہیں جیوٹی موٹی تجارت اور بان میں ایک موٹی تھا اس اسلام اسلام کے در میں ایک ہزار مردوں کے اشارے فورد نی کالین دین ان سے ہی ہاتھ میں ہو۔ چنا نی بیاں تکا اوسط م ۱۰۹ ہو کیچہ عورتمیں کشتیاں بھی جیانی ہیں۔

بری، شان اورمون اوگوں میں شا دی کی تقریبات عام طور پر لمتی مبتی ہیں ان کے میاں وور شادی کی کوئ خاص رسمہنیں ہوتی ا درصرف لڑکے ا درلوکی کی رضامندی سے شا دی ہوجا ہو۔با اوقات بڑے بور صور کی رضامندی تک حال میں کی جاتی اور ندان کوشا وی میں میں کیا جا تا ہجوا مراکے طبقہ میں السبتہ شا دمی کے موقعوں پروگوں کوجع کیا جاتا ہج مینا اسی پور کے بنومی، قاصی یا بینرت کے فرائض انجام دتیا ہوا در تبرک یا فی چرک کرنے جوڑے کو آشیر باد دیتا ہو جیے شا دی میں آسانی ہو ویسے ہی طلاق کے معالمے میں بھی بڑی آسانی ہواس میں صرف دیبات کے پنچ کی منظوری صروری ہوتی ہوا دراس کے بعد فریقین علیحٰدہ ہوجاتے ہیں۔طلا ق سے عو<del>ر</del>ت کے رتبے برکوئ ا ٹرمنیں بڑتا۔ شادی براس کا نام منیں بدلاجاتا اس لیے طلاق کے بعدا لیا کوئ سوال بی تبدیا منیں ہوتا۔ وہ مذشا دی کی انگریٹی یاکوئی اور خاص نشا نی ایسی استعال کرتی ہوج طلاق کے بعداس کو ترک کرنا بڑے برا میں زیادہ ترایک ہی شادی کا رواج ہوا دراس کی بڑی وصفالباً بیاں کی عورتوں کی مہاشی آزا دی ہجوا مراہیں البتہ ایک عورت بطور حیو ٹی بیوی سے رکھ لی جاتی ہی گراسی عور توں کی تعداد بھی ووسے متجا وز ننیں ہوتی برمی حکومت کے عہد کی یا د گار ہوجب إ دشا ہوں کے بیان حرموں اور لونٹریوں کا عام رواج تھا اور بڑے بڑے امرار بھی ان کی نقل کیا كرتے تھے كاچن رگولىي دوسے زيادہ شادياں ايك ساتھنيں كى جاتيں بچ كرستونى سائيوں کی بوا ٔ وں سے شا دی کرنے کواحیا مجا جا ٹا ہو اس لیے یہ لوگ ان کی عور توں سے شا دیا ل کر لیتے ہیں بعض قرموں میں ہے اولا دی کی صورت میں و *وسری شا دی کی احا زت ہو*۔

برا کے بیاڑی علاق میں طرح طرح کے قبیلے آبا دہیں جن کے رسوم در واج، ما دات و اطوار ایک ورمرے سے بالکل مختلف ہیں ان قبیلوں کی اکٹریت کے بیال "نلا ڈپ" یا کتواری<sup>ل</sup> کے مکان ہوتے ہیں جواکٹر والدین کے گھرکے سامنے ہی ہوتے ہیں بیاں لوگیاں رات کو کوارو

سیلتی ہیں اور اس کو کوئی معیوب ابت خیال نہیں کرتے ۔ اکثر قبیلوں میں شا دی سے بہلے عبنی تعلقا
قایم کرنے کی ا جازت ہوا ورا ولا وجیدا ہونے کے بعد یا آ فریقین آبس میں شا دی کر لیتے ہیں یا عورت کو
اس کا تا وان جوعمو گا ایک جینیں یا گائے ہوتی ہوا واکر ویا جاتا ہی بیا ڈی علا توں میں اکثر ہید وستورسا
ہوگیا ہوکہ شام کو بازاریا ہا ہاس سے و منے وقت لاکیاں اپنی رضامندی سے لڑکے کے گا تو جلی جاتی ہیں اور لڑکے کے گا تو جلی جاتی ہیں اور کوئی ما تی وہ خاموش کی جاتی ہیں۔ اگران کو ہیا ہت لین دائی کی تو وہ خاموش رہتے ہیں ور مذاہی وقت لڑکے کے گا تو ہینچنے کی کوشٹ ش کی جاتی ہوگی اگر اس آئنا ہیں
تو وہ خاموش رہتے ہیں ور مذاہی وقت لڑکے کے گا تو ہینچنے کی کوشٹ ش کی جاتی ہوگی ہو اس بیا س اور عقاید ہا تھا اور کی کے اور اس کے کہا گا ہوگی ہو ہیں تعلقات او شرائی ہیں اور میں ماروس کی ماروس میں موروط رہی ، معاشرت، وضع تطع، لباس اور عقاید ہا کہ بیاں کی دھی اقوام سے ملتے جلتے ہیں اور جن کو ایجی تک موجودہ تہذیب و تعدن کی ہوائیس گئی ہو۔
بیاں کی دھی اقوام سے ملتے جلتے ہیں اور جن کو ایجی تک موجودہ تہذیب و تعدن کی ہوائیس گئی ہوئیس کی ہوئیس کی ہوئیس کی ہوئی کو میں ہوئیس کی ہوئی کی ہوئی کو میں ہوئیس کی ہوئی کی کو کی کوئیس کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کوئیس کی ہوئی کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کی ہوئی کی کوئیس کی کی ہوئی کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کی کوئیس کی کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کی کوئیس کی کوئ

#### لخراحر سبرواری ایم لیے

#### نغتشربرا



## فال لكصوى

(نام منورخات خلص فاقل المدين تحقى كلسنوس نعير عدخات كوياك احاط مي رست تع ان كي تام زندگی گنای میں بسرموی - اتفاق کی بات ہوکدان کے فرزندسیاں مجتوفاں نے جوال کثور برسس میں ال زم تے ایک بار مالک مطبع سے اپنے والد مرحوم د فاتل کی شاعری کا ذکر کیا۔ الك مطيع كوافوس مواكداي إكال شاعركا كلام صاليع بورا بح جنائي ان ك شوق اوتلاش ا جبرف فأقل ك كلام كابست ساحصه فيهوندنكالاجعولائ سين مساعمين زورليع سي السنموا فالل ك كلام بر تدامت كا دنگ فالب، و متروك الفاظ كى كثرت بو تام دادان كى درت ا روانی کے بعدیہ جندا شعاراس قابل نظرائے کہ المنیں اہل ذوق کے سامنے بیش کیا جائے ،

بكلامندن ول سوبارا وكوى كام مدوه چراغ ديرمنشم حرم بوا درگاه کېرایس مانگے کوی د ماکیب بمستى لمي اك بنونه بحموج مباب كا بمن میں ہے کے جو دہ شبیتئہ شمراب آیا وتفهُ عمره م حبث وتقاكرًاكيك بة كيا من ك كنه تولمي كنه كار موا كوى بيخ دكوى مشتدركوى حيال موكا عابيطيحس مجكه دببي ابنامكال مرا التفس مي اب توگھيراتے ہي ہم بوجومستي بي وكيابي کوئ ترسامنے میرے ہوج دوحارموں پر

بندك كوافي سب كيدوتيا بوالعلاق كياكيابيان نشكلين بني اور كركسي ہراکی گل کوتمن ہوئ کہ جامنے ول کی ول ہی میں رہی ہی تمناکیا کیا برطرح بند سيحيعثق مي مجبوري بح بزم میں واجو نعت ب رخ جاناں ہوگا کیا احتیاج خانه بدوشوں کوتھر کی سے جل اے وحشت فلک وعی میں حبسلوهٔ برق کم نا ہیںہم مثال آئمیسنہ ہے جانہیں پیچیرانی

برمسش حترس فارغ بي جودا الحبي کیالتی با دوانصا ن سے بیانے ہیں ہ ان دنول اینے تصرف میں وہ پیانے میں کس قدر مہے بقاہیں کتنے بے بنیا دہیں جولوك بمشيخ بي أرام سے سفينول مي تاك حيفك رسيمين مي جماري توجر حمين ميں يا نؤ و برنے لاله زار مو تايراسي غب رسے ميدا سوار مو ماش ترے بوہی گے سی کر زجال او بحاس ميں بجي اک نفع اگر حي كا زياں ہو فائده اك بيربوا د كمعاتجه. کسی کی کیمنین طبق ہوجب تقدیر پھیرتی ہو باركياة تا ہوگر ياكه مبارة تى ہو كيا تباؤں بوكھے كوئى! كماں ديكھا ہو محروم ہنیں یا رکے دیدارسے کوئ ڈویٹے کو آشنائجی دیکھتے ہیں دورسے بغضب بحاشك يور گوہر بنے اور لوٹ جلئے ا تعص كل كولكا دُن مِن وه اختر بوجائ واتعن بنيس بي اين ده الجام كارس دونوں جا س کو میونک دااک تنزارے مرسله فبتب كيفوي

مبلا رنج مكافات مي فسيرزاني بي دوروسے مجی رکھا بزم میں ہم کرمسبدرم مرومہ جن کی میں خیرات کے ساغر فالل بح شرر که و تعنهٔ یک دم جیس سے بھی نیس غرن مجر ہلاک ہوکیٹ خبسیران کو انشال بنیں بیسنبل شکین ارمیں كبك عبن ميس كب مي بيريس والميا فاک برن میں اپنی توکرا*س کی جستج*و کے تیدینیں کعبہ ہویا دیرمعناں ہو مرگز بنیں سو وائے محبت ایں خمارا ديرمي برحند سونقفان تق بكاه ياربم سيآج بےتقعیب ميرتی ہو كم كلتان كانين الكامراليفال ككرمر ماجمح اس جان جال دكيماي برفائك ذرهب بحفررشيكا علوه بحردنيا مينهي كوئ مصيبت كاثرك غمنس اس كاكوئ توكيف ادر أوط مائ اس کلتال میں نمیں مجے ساکوئی سوخہ تجت یلتے ہیں راستے میں جو بج کرغبارے يعتق موده اتش سوزاں كجس نے اه

#### جامسائ

کید امو و تعب میں ڈیوزشتے ہیں اس کو (۱) کیوعیش وطرب میں ڈیوزشتے ہیں آل کو جرير د و شب مين دم وندت مين ال كو ملّاہے گرنجی نمجی وہ اس سے ر د کیشس جب آفتا ب ہوجا تاہے (۴) جب طاری جهاں پیخواب ہوجا آہی أتابي وه ميرك إس يي حيك ہنں دیتا ہے بے نقاب ہوجا آہر جب عش کی آگ نور موجاتی ب (۱۳) سب کلفت زیبت دورموجاتی ب ، جان غرق مے مهور بوجب تی ہے موجا اب اضطراب يركيف اثر مردان خسب المهيرسيكران ليلم (٧) منسنرل كوروال دوال بسبكاييم اے پیروسنت براہیم کلیے بجه جائے گی آگ اور معیث جائیگانیل رہ تین مست زمرگان ہے یہی (۵) باطل کریجیت اوکا مران ہے یہی رق، تجه کو اگر گلے لگا ہے میس کر کونین سے بڑھ کے شادہ نی ہے ہیں پنچاہے کس اوج پیسستارامیرا (<del>۹) ہے حک</del>م تصا وقسدر اسٹ مامیرا مِنْ وْشْ مِون كەردىمى مُجْدُكُو ياكرنوش، میں تیک را ہوں اور توسما را میرا دنی میں ملبن ح*ق کی آواز کری: (4) بیس*را مرول میں زوق پرواز کر*ی*! انسان الاسب ابرن کے ہاتو آبرم میں کو میرسرانسسرا رکریا! موں گے کوئی اورآہ ہونے والے (۸) ڈرکرسگ ایرمن سے مرنے والے ڈرتے ہیں سے اتجے سے ڈرنے والے اا ہم ڈرکے بیال نیں رمی گے ارب؛

انرصهبائ

دل کا مرشیہ

حرى واسوكون مكان تك بكي

ادام کی سارہ نے سجدے کیے جیے

ده دل ده بخفیم کاستینا در کده گیا ده کاردان شوق کا ربهر کده رکیا واکرے مجہ بدراز حیات کستیا میرارسول،میراہمیب کدھر گیا ده ماه د آفتاب کاممسر کدهرگیا تاريكيال بي وسعت عالم فيجميرن

احساس كى جببى كا وه زوركد مركبا افسرده بوخيال توجذبات مردةبي بت فائه حنوں كا ده آ ذر كدهر كميا بخشا تقاس نے سوز براہیم رقع کو مین کی وستول میں بونکتا پیکٹری

ده دشت کیا موار ده سمندرکده کیا ده البين فروش منور كدهرگيا

ده صف شكن يتين كاختر كدهر كيا

كساس ليرتفائ بيرون مامزند اس جام سے دہ بادة احمركده ركيا

بر ایرا برای جهان طلب ندیم مونا برای و جهان طلب ندیم ده خضر کیا بوا ده سکندر کدهر گیا

### "بأنكسِحِ"

إِدُهُ عَشْقَ مِن جِذَات مُعَكُّولِيّنا مِول ىنعرمىي تىمتى اوقات كو كھولىيا ، بول راه چلتے ہوئے ظلمات میں کھا کر طوکر دو گھرمی کے لیے تقدیر کورولیتا ہوں غنچه موں تندموا وں سے حیکط تا ہوں علتے علتے رہ ترحید میں رک ما تاہوں ز ارگی پنیم اول سے چینے اللی ہوجب دل دميان سے ترى دريكا ميں جكي ال ساغ میش کا ایک گھونٹ بھی پینے نہ وا عاک درماک گریبان کوسینے مذریا <del>الا</del> شايرانجام كوكهل جاتي طلسات حيات نكن اس وتت كك احساس نيعيني ذوإ شورش عثق نے موجوں سے انجارا مجبر کر مم دورسا السع محبت نے کیا را محمد کو مهس جذبات کی بیکارکا انجام ندوچ سوگانے کے سمندرکاکنا را مجرکو كياكون اللخي احساس نے جيئے مذويا ۵ عاک دل شدت آناس نے سینے مدویا زندگی ہوغم انسلاس نے پینے نہ دیا بادؤحن كابخثا تقاجد تونيها عز كشت نفرغمستى مي دوول الصدوا فكرفردامي ول وجان كوكمولوك التروي چورکرنالهٔ تا زه کونظمرکراک با ر كيول مديوني موى تقديركدرول اس درست ترى درگا دىي آتابولىي كانےكيلے قّعتَهُ درد والم تجُوكُوسًا نے کے لیے قلزم زليت كحال بيكورارة ابرك انی رومی بری تقدر منانے کے لیے زندگی بومری سولاں کوجگانے کے لیے ٨ اك ن مدى تعيرالهان كي بمنوا بومرے گیتوں سے اگر ساز ترا ، جا و وا ل ہوں معدنعات زلانے کے لیے فضاحين كيف اسرأيلي

#### تنقير وتتبصره

(تبصره کے لیے ہرکتاب کی دوجلدی الفرری ہیں)

اقبال كامطالعدد-انسيدندير نيازى صاحب جم ١٣ اصفيات تقطيع ١٠ ٢٠٠٠ ، مكما يُصِابَى المِيابَى المِيابَى المِيابَى المِيابَى المِيابَى المِيابَى المِيابَ ٢٦ برون لواري كيث لامور-

واکٹرا قبال مروم کی زیدگی اور شاعری پر مجیلی جندسال میں ستعدد کتا ہیں شائع ہو گئی ہیں اور اوبی رسالوں کے خاص بمرین کل جی ہیں لیکن ہم کہ پنس سکتے کہ اس موضوع پر جو کچو لکھا جا سکتا ہے لکھا جا جبال اس لیے کہ اقبال کی جامع شخصیت کے بہت سے گرشے اوران کی ہمہ گیر شاعری کے بہت سے گرشے اوران کی ہمہ گیر شاعری کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جن کو اب تک کسی نے باتہ ہی بنیں لگا یا اور جن پہلو وں پر اب تک تبعرہ کیا ہوان میں ہم ہی بہت کچے گئے ایش اور ایس کے باتہ ہی ماحی کی یہ کتاب اقبالیا ت میں ایک ابن تدر اصل ہوا ہو۔ اس کے تعلقات مرحم سے عزیز اند تھے اور النفیس برسوں مرحم کی حبیت ہیں درجت کا شریف حاصل ہوا ہو۔ اس کے علاوہ نیا زی صاحب تابیخ اسلام اور علوم فلسفہ میں ایک نظر رکھتے ہیں بغرض ان میں وہ سب صفات موجد دہیں جوا قبال کی شاعری کے گہرے مطالب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے درکار ہیں۔

یدکتاب میارمضا مین تبتل بچر بہلے کاعنوان وہی بچرجو پرری کتاب کا ہولین اقبال کا مطالعہ اس میں شاعری کا بری کا ب کا ہولین اقبال کا مطالعہ اس میں شاعری کا عربی شاعری کا عربی شاعری کا کئی ہوا دریہ نابت کیا گیا ہو کہ اعلیٰ درجے کی شاعری مضل اظار مذبات کا ذریع ہمیں بلکہ زندگی کی تفییر ہے۔ اس میں اور فلسفہ میں جو فرق ہجو وہ موضوع کے لئا سے بندیں بلکہ طرز اوا کے لحاظ سے ہجو بھرید و کھایا گیا ہو کہ اقبال کی شاعری اس معیار پر پرری اترتی ہوا ور زندگی کی آیک کمل تفییرا سلام کے فقطہ نظر سے مبین کرتی ہجو دو سرے مضمون کا عنوان ہو اقبال اور کھائے فربگ ادر اس میں اس عام فلط فہمی کو دور کرنے کی کوسشٹ کی گئی ہو کہ اقبال کے خیالاً

خداکرے زمانہ بیازی صاحب کواس کا موقع دے کہ اقبال کی ایک مجل سیرت ان کے کا ملام اوران کی تعلیم سیرت ان کے کام ا کلام اوران کی تعلیمات برایک مفصل تبصرہ لکھ سکیں۔ اس وقت اقبال کے قدر وانوں کے لیے میختصر کتا ہے اقبال کامطالعہ بہت فنیمت ہے۔ دع۔ح)

فت الميل وسمترم بمبوّن گور کھيوري، طنے کا بيتر ايوان اشاعت گور کھيور بتيت مجدد جمر صفحات ١٩٨، سائز ٢٢٢٠ ، کاغذ، کتابت وطباعت متوسط.

تخلیق آدم کے ساتھ ساتھ خلا ایک اسی بی کھی وجو دمیں لایا اور اس کونس آدم برسلط کرکے دونوں کو جنگ کردنے کے نے دنیا میں بھیجدیا جس براگرانسان غالب آجائے قراس کا درج قد دسیوں سے بھی لمبندم جوا تا ہجا وراگر برشتی سے انسان مغلوب ہوجائے قروہ وائر ہو بندگی سے خارج ہوکرا نسانیت کے درجہ سے می گرجا تا ہجا ورساتھ ہی انسان کے اندوا کی الیا جذب میں رکھا (اس جذبہ کواس کے حرایت مہتی کا الاکار کھا جائے خواہ کی جواسے کی ایک حالت میں میں رکھا (اس جذبہ کواس کے حرایت مہتی کا الاکار کھا جائے خواہ کی جواسے کی ایک حالت میں

سكون تنين لين ويتا اورغالبًا يهي اس كے ارتقائي مان كابا مث جي ہو-

ثرینظرکتاب اگریزی کے مشور شاعولارڈ با کون کی ایک مثیل کا ترجہ ہوجے بحقول کو کھپوکا
فار دوکا جامہ بہنا یا ہوجی ہیں مصنف نے اسی صقیقت کو بے نقاب کرنے کی کو مشش کی ہواور
بعض اُن حقایت برخی روشنی ڈالی ہوجانان کے لیے کش کش کا با مدف نے ہوئے ہی بیٹ سے باک تعلق آدم کی اولین اولا دسے ہو۔ قابل اپنی زنرگی کو ایک بارسجتا ہوا دراس کے ذہن میں موست کا فررا دُنا تخیل جاگزیں ہوا دراس کی حقیقت معلوم کونے کا شوق اسی وجسے اس کی رقع آسو دگی و کھون کی متاشی معزازیل قابل کو وق الا روس کا نیات کے حقایق کے علم کا شوق دلا کو فضائے بسیط کی سیرکوا آ ہوجال وہ لا تعداد اجرام معاوی و کھتا ہو جو کر ہ ارض سے کمیں زیادہ بڑے اور حیرت الگیز ہیں۔ قابل عو القداد اجرام معاوی و کھتا ہو جو کر ہ ارض سے کمیں زیادہ بڑے اور حیرت الگیز ہیں۔ قابل عو القداد اجرام معاوی و کھتا ہو جو کر ہ ارض سے کمیں زیادہ بڑے اور علم اس کو ایت و تیا ہوان جا با

مصنف نے علم ہیئت کے جدید نظر ایت، تحقیقات اور اکٹٹا فات بھی ہیاں کیے ہیں۔ ترجمہ احجاجوا دراس پر ترجمہ کا گیا ن نہیں ہوتا۔

ص قرآن نے بیش مذکیا ہو اسدلال میں آیات قرآنی بیش کی ہیں اسلوب بیان موادیا خدہ۔ **نورس :**سازمود اختر جال، نا شرکستبرا دلبستان ایندے دیی بنارس تیمت تسم اول سے سر قىم دوم مجلد غەز غېرې لدعه ئرصفحات م ۱۵، سائز <del>۲۰ × ۳۰</del> كاغذ، كتابت وطباعت عده-مرحردہ ساجی جا برانہ نظام کی فرسودگی کے خلات بغاوت اور امیری وغربی کی کش کمش نے ا دب کا رُخ بدل کر رکھدیا ہجا ور میسلم ہج کہ اوب ماحول سے ا درماحول ا دب سے لازی طور برمتا تر ہوتے ہیں۔ اس انقلابی کٹر کمٹ نے شا<sup>عو</sup> روں اورا دیوب کا ایک ایسا طبقہ بیدا کیا ہوجرا نقلاب کو كواينا نصرابعين باكرافي تلكى طاقت سے موجود وساجى نظام كريرل كرس كى تعميرت نظام ميكرنا عاستة ہیں۔ زیرنظ کتا ب مسور اختر صاحب جآل کی نظموں کا مجموعہ ہوجو انقلا بی نصرابعین سے علىردارېپ اوران كىنطىپ اس نصەللىيىن كى آئىينە دار-ساتھە پى مجبوعەمىي روما نى نظىيى،مناظر نطرت کی نقاشی اورغزلیں بھی شامل ہیں جوالگ الگ عنوانات کے تحت دی گئیں ہیں حذب ناتمام، آسان نئی دنیا، ایک خواب او رشیح سبارس احیی نظمیں ہیں۔غزلیں بھی دلی تا نزات کی حال ہیں۔اشعار مین عنی آ ذرینی کے با وجود روانیٰ کا فی ہی۔اسید بوکہ بیا فرجوان شاعر آبیٰدہ اور **رقی کرے گا مرفع شها وت: -**ازمولا ناضیاء القادری صاحب مرایدنی، ملنے کا بیتر نظامی کیسیس مدایول تيمت ع بصفحات ٢٦٨م، سائز ١٤×١٠، كاغذ، كما بت وطباعت الهي-

عالم سلام کے کیے خصوصاً اور انسانیت کیلیے عمواً وا تعرکر بلا ایک وروناک حادثہ اور درس عبرت ہجا ورحضرت حین کی صداقت، استقلال اور بامردی انسانیت کے لیے فخر کا باعث ب عبرت ہجا ورحضرت میں کی صداقت، استقلال اور بامردی انسانیت کے لیے فخر کا باعث ہوں کے بیکس آ ہے جانسان کی دروناک واقعہ کی ایک تصویر ہوجس کومولانا ضیا، القاوری نے شامبنام کہ اسلام کے طرز میں بیش کیا ہجو ابتدامیں اسلام کے طرز میں بیش کیا ہجو ابتدامیں اس منظر کے طور برحضرت عالی اور حضرت خاتو کی جبنت کی شاور حضرت خاتو گئی جبنت کی شاوی جفرت حق کی بیدائیں اور شاور قبادت کا مجلاً خاکہ کھینجا ہو جو مرتب کے ابتدا نوین کا کام دیتا ہوں کے بعد اس موضوع برقلم اٹھا یا ہواور واقعات شاودت کی محمل نقاستی کی ہو۔

مرصنعت اپنے طبعزاد موصوع میں آزاد ہوتا ہو کین جب موصوع تاریخی اہمیت رکھتا ہوا وران میں عقیدت مندانہ عنصر بھی شامل ہو ترمصنعت مقید ہو جا تا ہجا ورگوناگوں شکلات کا مقابلہ کونا پڑتا ہو ضیا صاحب اس حیثیت سے قابل ساین ہیں کہ تاریخی واقعات کی صحت میں شاعرا نہ مبالغہ آمیزی سے فرق نہیں آنے ولیا ور افراط و تفریط سے حتی الامکان وامن بجا گئے اور غالباً اسی وجہ سے اکٹرا شعار میں آ مرکے بجائے آور دیائی جاتی ہو کہو کہ ہوس شاعرانہ دیگ آمیزی بھی ہجا وجو وہ س کے اشعار اثر سے فالی نہیں مزورت بھی اسی کی تھی کہ واقعات ِ شیا و سے کہوں میں بہلوکرت نے میں بیان کر دیسے جاتے کیونکہ مرتمیہ گرحضرات نے مرانی میں شاعرانہ دیتی سے کسی میلوکرت نے نہیں جیوٹرا اور اس بیں مزیرا صاف نہ سے حال بھی کہا ہوتا۔

**کرملا ؛-**ازمنشی پریم چندصاحب آنجهانی، نا شرلاجیت رائے اینڈسنز تا جران کتب لاہور قبیت عکر سائز<del>نه ۱۷ ب</del>مضات ۲ برا ۲ کاغذ کتا بت وطباعت خاص ۔

منٹی بریم چندصاحب کی تحفسیت کسی تعارف کی محتاج بنیں اور نہی اردوا دب ہیں ان کا پیچ بیان ہو نریر نظر کتا ب بنتی صاحب کا ایک و رامہ ہو جو اسلامی آینے کے سب سے اہم اور دروناک حاوثہ و اقعہ کر لا سے تعلق رکھتا ہو جبیا کہ نام سے ظامرے جس میں فتی صاحب سے ام واتعہ کر بلاکے تاریخی وا قعات بیٹی کیے بیں اور مہلانوں کی زندگی اور اسلامی تعلیات ومعا تمرت کی جہلک و کھانے کی کومٹ ش بھی کی ہو ایک بات فاص طور پر قابل و کر ہو اس ڈرامہ میں بندو مراتم اتحاد اور حق والصاف کی کومٹ ش بغی کی ہو ایک بات فاص طور پر قابل و کر ہو اس ڈرامہ میں بندو مراتم اتحاد اور حق والصاف کی محایت کا بلا تفریق نم ہم ہم کا بعینہ دجس کی صحت میں ترور ہو کہاں تک زیب و بتا ہم میں ہو تعلیات اسلامی کے قطعاً فلا ت ہمیں اور جن کی ہمیں یعین جگر اور ان کے رفقا ہے ہمیں جو تعلیات اسلامی کے قطعاً فلا ت ہمیں اور جن کی ہمیں یعین جاتم کی محایت ہو ایک کی جاتم ہو کہ دو معر سے میر کر دار دیکا دی میں ہمیں توقع حضرت حین اور ان کے رفقا ہے ہمی کہ متعدد خاصیاں ڈرامہ میں یا می جاتی ہو ہو ہو تیا ہے سے بھر گر نامہ میں یا می جاتی ہو اور ان میں سے بتہ جاتیا ہو اور ان میں بین جاتم ہی تھر جاتے ہیں جو تعلیات اسلامی کے قطعاً فلا ت ہمیں سے بتہ جاتیا ہو اور ان می ہمیں و اور ان میا ہمیں رہا ہے اسی قسم کی متعدد خاصیاں ڈرامہ میں یا می جاتی ہمیں جس سے بیہ جاتے اسلامی کے جس سے بیہ جاتے اسلامی کے قطعاً تی ہمیں جس سے بیہ جاتے اس کھی تو از ن قامی ہمیں رہا ہے اسی قسم کی متعدد خاصیاں ڈرامہ میں یا می جاتی ہمیں جس سے بیہ جاتے الیک ہو تو اس خور ت خور کو کر اور کی کا میں ہمیں ہمیں جاتھ کیا ہو اس کو کو کی کی جاتی ہو جس سے بیہ جاتے گا

ہوکہ یہ ڈرامدان کی ابتدائی تصنیف ہوا ورغالباً منٹی صاحب کو مجی ان خامیوں کا احساس تھاہی لیے اضوں نے اس کو تا ہمتر تھا کہ اور ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا ہمتر تھا کہ اب اس کی شامع نہ کیا جا آلیونکہ یہ تصنیف نمٹی صاحب کی شخصیت کے شایان شان ہمیں۔ مال سیالی : مسترجہ بیزدان جا لند حری ببلشرز امرائن دی ہمگی انیڈرنز مالک میں انیڈرنز اس کا ایک کی کہا نہیا ہی : مسترجہ بیزدان جا لند حری ببلشرز امرائن دی ہمگی انیڈرنز

اجران كتب لا بوراقيمت عبر سائز المناسط المناكمة بت وطباعت الحيي.

یزداں جالندهری صاحب اس سے بیطی ٹالٹائی کے اضا نوں کا ایک اتخاب گناہ ڈر کے نام سے نتا یع کر کچے ہیں۔ زیر نظاکتا ب اسی سلسلہ کی دوسری کڑی ہے مترجم نے ٹالٹائی کاخیا سے لیا ہجا دراح ل مہندوستانی ہی رکھا ہجا درجو کر بریا نے روسی ا درمہند وستان کے ساجی نظام ہیں کم فرق ہجاس لیے اس میں انھیں خاطر خداہ آسانی اور کا سیابی ہی ہوئ ہی ۔ اضافے تامیر کسی کہی نہیں اصول یا اخلاتی نکتے کے حال ہیں زبان کی باکیزگی ا درسلاست نے ترجم کر باکس ابنا دیا ہی مہتر دراگر مترجم ٹالٹائی کی دیگر تصانیف بھی اسی طرح ار دومیں بیٹی کرویں۔

صكومت اللي ق-مولفه الوالمحاس محد سياد مرحوم، طني كابية مكتبه ميفيه مؤكمير (بهار) سأنز <u>الاسم</u> صفحات ۱۳۹۱ كاند، كتابت وطباعت اهمي، قيمت درج ننين .

مولانا سجاد مرتوم ایک بڑی اعلیٰ ساسی دماغ رکھنے والی تخسیت تھی زمانہ کے ساسی اختال نے جیساکہ ہرصاحب تدثرتی کو ایک ایسے ساسی نظام برنفکر کرنے کی دعوت دی ہوجس سے ابتنا رتد بو مالم دورمو کو ایک ایسے ایسی نظام برنفکر کرنے گا وعوت دی ہوجس سے ابتنا رتد بو می مورت اختیار کرسکے ۔ اسی طرح حضرت ملاہم ابوالمی اس نے بھی اس میدان سیاست بیں ایک سیاسی نظام مرتب کرنا جا با تقابولانا کے نزویک تمام دنیا وی دستورنطام تا بالی بیزائی نہیں کیونکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اس لیے نامکس کم ورا درنا قابی مل ہوتے ہیں ایسی صالت ہیں صرف نظام اللی ہی تمام انسانوں کے لیے قابل تبول اور قابل کم موسک ہو وہ نظام اللی کیا ہو جو اس میں مدت ہیں نظام اللی کا زیر تو اس میں مدت ہیں نظام اللی کا زیر در مرتب ہو سے جو افغول نے افذکیا تھا اس وقت ہی اس بیشنقیدی جا کئی ہو۔ دم ع می

#### مسلمانول كافار بالمتنقيل

ہم سلما اول میں نوش فہی، رجائیت اور نوش عقیدگی اس قدر دا فررہی ہو کہ ہم نے بہت عصر سے قیمچھ چھ وا تعات کا انطباق اپنے اور کرنا! دران سے نتیج بحالنا حیوڑ دیا ہوکبھی کوئی نا خوشگوا ۔ 'میتجه نکالنے کے لیے ہاری روحیں ول د داغ و تیار نہیں رہے ہیں۔ ہارے شاعر، ہا ر*ے مفکوہہا*کہ لیڈراور بہاکچوا منوش عقیدگی سے اس قدر مانوس رہے ہیں کہ بھی ہمنے حالات کا میح صحیح انداز ، کرکے صیخ تیزنکالنے کی گومشش او ہمت نہیں کی۔ خاتی نے مسدس لکھا اوراس ہیں مسلما نوں کی ابتری اور زبوں حالی کا چو سیح صیح فقشہ کھینچا اس سے مسلمان اور سلمانوں کے رہنا چینے اسٹھ کہ اس سے مسلمان نا امیدا ور ایوس موجائیں گے اس لیے کوئ امیدا فزا چڑھی مونی جائے چنا نجے ب جا رہے حالی کوایک ضمیمه که کمرا ورشال کرناپڑا جس میں 7 ئیندہ کوروش دکھا پاگیاسی طرح شبی، اتبال دغیرہ جینے سلسان ا دیب د شعرار ہوئے انفوں لے بھی اس نوش نھی کو بر قرار رکھا خوش نھی تھی حقیقت سے گریز کا ایک طریقیہ مِواکرتی چوجب انسان اپنی موجوده حالت کو سدها رئنین سکتا توا<sup>م</sup>ینده کے نو دساننته نوشکوار**نواب ہی** د کور کوکسی دسی طرح بهالها کرتا جوموجه ده با ترسین د رای هی کوئ ایسی اور مفید مطلب چیزی او ېي ان کو بے انتها دسعت ديتا ہے۔ ہي حال قرم کا گھی ہوجس قرم ميں جمو د تبطل، بيے سی اور لے عملی مو وه ابني بيلم كل تينده بي ك فراب د كيد كربها تي رستي مهوا بيض معمولي افراد كو بطل عظم قرار دستي مهوا بني معمولي تخريون کوآينده کی تعبير کی بنيا دين قرار ديتي هموا ورتاماش مين ريتی سو که کون سی ايني معمولی ا ورمقير حييه ز نَظُواً عِلْتَ جِنِهِ برُهاكُرانِ تِعطل كوتِهِيانِ في كَي خاطرات معراج برحزِيْها ديا عِلْتُ بيرحات وم كما فرا' ا در تخریکوں کی قدر کر نامنیں بلکہ اپنی بے علی بریر دہ ڈھانکنا ہویہ نوسٹ گواروشیری خوا ہے۔ طرح ایک فیلز كرتباه كرك ركھ ديتے ہيں اس طرح آخر كار ايك قوم كوبھي زوال كي انتهائ حدوں كك بہنجا ديتے ہيں تا يخ سے اس تنم كى لا تعداد شاليں مل سكتى ہيں۔ يونان، روما مصر، بابل سب معراج بر پينچ كر اي وتزنهي

میں متلام کو آخر کارا نقلاب وزدال کا شکا ر ہوتے گئے۔

ملا فوں میں بینوش فھی کہاں ہے آئی اور اس کے کیاا ساب ونتائج ہوئے اس کا ٹلاش کرنا کیدزیاده دقت طلب امرمنیس ہو سے خوش نہی یا غلط نہمی در اصل ان عالموں کی بیداکر دہ ہو جعفوں نے . قرآن صدیث و اُبتیں اور عدثییں تلاش کرکے میلا وٰل کو قراب قیامت اور ان کی سب سے برتری و بہتری کا خون ولالج ولاتے رہے اور اس طرح اپنی بے علی اور عدم صلاحیت کا جراز بیش کرتے رہے۔ قرآن د صدیث کی ان آیتوں بر مھی روز ہنیں دیا جن سے بیمطلب مکلتا ہو کہ ضرائعی اس قرم کی حالت منیں بالتاجس میں خوداینی حالت برلنے کی صلاحیت سر ہو، بلکراس کے بجائے قوم کو خداکے وعدے یا و ولاتے رہے اور اس طرح ان کوبے عل، بے ص اور نب حرکت رہنے پر قانع رکھا یسلمانوں کو گیا ہتا ہی سے یہ باور کرایا گیاکہ ان کی تقدیر ہی میں نصل ترین قرم ہمنامقسوم ہجاس لیے اگران کی موجودہ عالت خراب سى تب يهي خداان كواس حالت مي تهي خراك كالبكه دِبكه به قوم خداكي پنديده ترين قوم مواس يع ان کے دن ضرور تھیردے گا۔انھیں کسی قسم کا خوف ہراس ا درانسوس نے کمرنا چاہیے۔خداسے نا امید مونا كفرى القم كى مقين اورال قىم كى برايت نے عام سلما نول كو بطا بمطئر بعني بے خبراور قانع كرديا انعیں اپنا زوال زوال نه نظر آیا اخلیں اپنے اپنے محض جندروزہ نظر آئ انھیں یہ قوی امید بند میر میکی کہ خدا خود بخو خیب سے ایسے سامان ظهور میں لائے گاجس سے مسلمانوں کی حالت سد هر حابے گی اور دنیا کی اقوام میں دہ پیر مرلبند ہوسکیں گے جہاں علمانے اللیں پیعلیمان کی زبول حالی کو حیبانے کیسلیے دی تھی وہاں اضیں بیھی جاہیے تھاکہ وہ ناا میدی کومٹانے کے ساتھ سساتھ دوسری طرف عل كى هي تعليم ديتے علما خطسيب اور شاعروں كوجا ہئے تھاكم اس اميد اورُ وعدهُ فردا حس كا دہ ہرموقع ينام ساكرتے تعالى كائىكل ميں لانے كى هى تدبيري بتاتے كيكن سركام ديزكر شكل تعالى ساك أن . سے منہ وسکاا در یوں بھی تھاکہ اخلیں معلوم تھی نہ تھاکہ یہ د دسراحصکس طرح عمل میں لایا جاسکتا ہی ہے عمل كاسبستة سان جواذيه بوكر بغيرى تمكن مى كيكى كام كوفداك والت كرديا جائ بارس ديني اور دنیوی رہنا عرصہ سے میں کرتے رہے ہیں اور فداکی آٹو ہے کر فداکی اس برگزیدہ اورلیے ندیدہ قوم

کو دہوکے دیتے رہے ہمیں جنا نچہ اس قیم کی لفقین کا متیجہ یہ ہوکہ آج ہم اس جگہ میں کہ ہمیں معلوم ہی نیس کرہیں کیا کرنا جاہیے۔ ہما را نصد نبعین کیا ہو دنیا میں ہماری کیا پوزیش ہونا جاہیے اور خدانے ہمیں کس سے بنایا تھا۔ ہماری حالت اپنی گو گوکی ہوکہ ہر رہناکی طرنت آئھ واٹھا تے مہیں کئی اسے بھی راستہ سے ووریا تے ہیں اور بچر ہرہیا طرف خالی نظر ڈال کرمتو حش ہوجاتے ہیں۔

اس زوال وُحبت کی وَجِیصَ بینلط ما ہمری ہی نہیں بلکہ چند نقا لُص ا در بھی ہیں علما نے کھی جبر د ا ضتیا رکے مئلہ کوعل نہیں کیا بیمئلہ ہمیشہ مہم ورغیرو اضح ہی رہا کہ انسان اپنے افعال میں منتارہے پئیں تعلقات ونیوی میں خدا و رہندے کے صدو دکیا ہیں کیا عدا ہارے نام افعال کا مالک ہویا ہیں بھی کھیدا نے ماحول کو درست کرنے کا اختیار ہی اس مسلد کے حل ندہونے کی وصبہ سے ہاری قریب کیب کیبوا ور مک طرف منیں ہونے یائیں حضرت عریجے زما مذہبے لے کرا ب تک پیمٹ کما ذیر بحث ہو قرآن تزیف میں کہیں افتیار کی ملتین معلوم ہوتی ہے اورکہیں محص صبر دسٹ کر کی اور بنٹا ہراس متضا دیا ،عل نے متصب دہرا، کے گروہ پیدا کر دیے زوال و کمبِستی کے زمانے میں تعزین تنا، دّندل من تشارً کا ور د حالا نکر محض صبر کی ملقین کے سابے ہت السب کن اسے جمود ووسل پیدا کرنے کے لیے استعال کیا اور کرایا گیا۔ جارے دنی رہنا وُں نے کمتر ''لین لانسان الا ماسعی'' **کی طرف زور دیا اور زیا ده تر وعدهٔ غدا وزیری اور نزول مهدی کی طرف اشاره اور بدایت کریسے خامو** ہوتے رہے۔ دو سرا بنیا دی فقص ا رمنی ہو خلفائے عبا سیکا دور اسلامی ایخ کا املی ترین دورہے اس زما ندمی اسلام کو یا اینے معراج پرتھا تمام اسلامی شعائرانے انتہائے کمال پرتھے یہ وہ زرین حمد تصاكه اسلامی تایخ اپنے نقطهٔ عروج پرینی ہوئی کمی جاستی ہواس عروج پرینی کراسلام مفکرین د مدرین بیمتعین به کرسکے کواب ہم کس ژخ اپنی ترتی کوبڑھا سکتے ہیں ان کی افراج زبانے کی بہترین فوجین تھیں اس لیے مزید سکری ترقیوں کاخیال ان کے نز دیک بے سو دموگیا ان کی تہدیب اعلیٰ ترین متى اس ليد مزيدتدنى وتهذي اصلاح ان ك سيعص ايك اصطلاح بمفهوم تتى ان كااخلاق زما مذمی سب سے برتر بھا اس لیے مزیر اخلائی جلاان کے فہم سے دور بھی۔ ان کا علم دینی و دنیوی

ا پنے دور کی معراج پرمپنچ حیکا تھا اس لیے مزیہ وسعت کی گنجا لیٹ اس میں ان کو نظر نہ آئی علمی فصا میں یہ حدبندی بست کچے ذہرب کی وجہ سے بھی ہوئ. علمائے ندیمب نے مزیدعلم کی موشکا فیسا ں شیطانی کار فرما ئیال گردان کراس سمت میں علم کوایک حدسے زیادہ بڑھنے نہ دیا گویا وہی **نرسب** جواسلام کی ترقی کاسبب بنا تھا علوم میں ترقیاں ہوئ تیں اس ایک حدیر مین کھراس کے لیے زنجیریا بن گیا غرضکه خانص اسلام اینی اس انتها کومینچ کرسایسی واقتصا دی طور برایک اسی منزل برمینچ گیب ماں اس کے لیے مزیر ترتی نامکن تھی جنا کنے زوال ونکبت کے آثار متروع ہو گئے آخر کا رتا اروں نے اسٹنع کوئل کر دیا اس حمد زری کے بعد طبنے سلما نوں نے سیسی حکومتیں قایم کیں افعیس ہم تمامت ر اسلامی ننیں کہ سکتے بلکہ دوزیا دوتر ذاتی کارنامے تھے جوشہنٹا مہیت قایم کرنے کیلیے سامراجی وصلول کی بنا پرکیے گئے اور بیسامراجی ذاتی کارناہے بھی محض چند مخصوص مبتیوں کی ذات سے قایم رہ کڑھا ہیں وجوه سے معدوم ہو گئے جن کی وجرسے دیگر اسال ی عکومتیں برباد مرگئیں تقیں عسکری اور علمی فضا میں محدود ہوکرر گئی تغیب آبس کے نہیں منا قثات، بجری کا رناموں کی طرف کم نوجی اوراقتصادی توت کا تھی چندا فرادیں محصور موکررہ جانا یہ اسی بنیادی کمزوریا لتحسی جن کے باعث آخر کا ربیٹنا ندار عارت ر دزېر وز کمزورا درکه کوللي بو تی چاپگئي بيا ن تک که جب مېم بيوس صدي کې ابتدامين آکر آنکويس ہیں اورا پنے گرو دمین کا جأ سزہ لیتے ہیں تریاتے ہیں کہ سند وستان جرایک ووصدی ببنیتر مغلبہ خاندان کی ظمتوں کا مرکز بنا ہوا تھا س<del>ے ۱۹ ائر</del>یں اپنی آخری حیک دکھانے کے بعد اب پدرم سلطا ل او دکے تفكوات ميں نغره زن ء دنیا وی ترتیوں سے بدگهان جواور صرف قرآن کوانی دنیوی اور دینی ترقیوں كا حال سيحصة موسئه للى است جزدان مين مبدر كمتنا هو يا بغير سجهي بريستنا جي ونيائ اسلام كي آخرى فلات یبنی خلا نت عنّما نیه ترکی ایک مرد بهارتمجی جا رہی ہجا ور اس میں السانگس لگ گیا ہوجس کی وجہسے تمام کرگسان یورپ اسے نوچ لینے کی فکرمیں لگے ہوئے ہیں۔ سندوستان کا مسلمان ترکی کوایک ایسی قرت سجھ ہوئے ہج جالل اور بے بناہ ہے۔ ایران روس و فرنگ کی نظروں میں ایک لقمہ تر نظر آر ہا بى نغالىتان نزبگ كى سياست كاشكار بوچيكاا د يەمھرمىي نزگى رىيشە د دا نىيال يېو ديوں كى

طرح سے ون پینے پر ل کی ہیں بلکہ الخول نے اپنے حیک میں فد دومصر کو حکم الیاب

بیوی صدی کی بتداسے مے کراب تک کے حالات کا جائز دلیجئے تام را قعات کے اٹرات ا ملا می مالک برج کچیر مترتب ہوئے میں قرحالت ا وربھی افسوسناک نظرائے گی مشامی<sup>ا می</sup>اء میں کہا جنگ عظیم ہوتی ہوکرگسان پورپ دینے اپنے مفا دکی فاطرایک دوسرے سے نکر لیتے ہیں ترکی کی سلطنت جراس وقت تک غنیمت کی جاسکتی تھی گڑنے کراہے کر دی گئی مصر عرب اصلین ، ایران ا درا فرافیہ کے اسلامی خطوں میں غرصٰکہ ہرجگر سیاسی عیالیں حلی گئیں۔ وہ نام نہا دانتیا وجد کا فی حد تک مسلما نوں کے دلوں کوجو رہے ہوئے تھا۔ وطنی*ت کے نظروی خودغرضی کی حی*الوں اور فریب کی ترکیبوں سے حتم کر دیا گیا مصرتر کی گام<sup>ن</sup> ہرگیا۔ عرب ترکی کے خلا ن ہوگئے ایران ترکی ہے پہلے ہی بنظن تھا۔ عراق کو پھی اس اتی دہے الگ کردیا گیا مغربی مربرین کی سیاسی عیالیس کا سیاب ہوئیں اور اسسادمی انتحا د فغا کی منزلوں میں پیچ گیا جال الدین ا نغانی نے اگر کھیے ہداری پیداکرنی جا ہی تہ و پہنی ہے دیا دی گئی کیونکہ سیا سٹ محض ایک شخص کا کام نہیں ہداکرتا جب تک تام ڈرمکے افراد میں اس کی صلاحیت پیدا نہ موجائے۔اسلامی مالک کے سلامیٰ اپنی اپی خودغرضی کے طلسی مینیڈ و را میں گر فتا مقل کے شمن ہو دمے سختے جینا نجیے حبائک کے احتتام مرجب ہم اسلامی مالک پرنظو ڈالے ہیں تر ہرملک حسہ اب رق اور اپنی حیات کے لیے غیروں کا محتاج نظراتا جوتر کی منس ایشایے کوچک میں محدود کر دیا گباس کی مغربی مشرقی اور جنوبی وعتیں تامتر ختم کردی گئیں ایران توہمیشے ایک اکارہ ساسی ملک را ہواس کی حالت جی<u>ت پہلے</u> اگفتہ بھی تقریبانوی ہی ! تی رہی نام نها و ترقیا محصٰ دل نوش کن ! تیس کھیں جس طرح وہ پہلے روس و برطا نہیے رحم و کرم پرتھا ویسے ہی وہ بعدکوهی رہا ءب وعراق لظاہراً زاد ہو گئے لیکن مندوب کا طوق تکے میں ٹیالط نلسطین سے جومعا ہوے کیے گئے تھے ان کا ب<sub>ے م</sub>اکرنا ت<sub>ہ</sub> در کنا رہیو دیوں کو وافل کرکے ان کی آزا وی اور زرمرگی هبی ختم کردینے کی کوسٹسٹ کی گئی مصرالمعیل کے زما نہ سے مبیا یا بندغیرطلی آرا تھا ولیا اب جی را اس طرح افریقہ کے دیگر اسلامی مالک ہمی غیروں کے شکل میں گرفتار رہے

زاندا کے کروٹ (درلیتا ہوجرینی میں جلما درا ٹی میں مولینی دوآمر بیدا ہوتے ہیں میلی جنگ عظیم

شیطانیت کے اس فیٹروف او کے ٹیرا شوب دور میں ذرا اسلامی مالک کی حالتوں پر نظر
دالیے سلمان ترکوں کی طرف سے بڑے وہ عقیدہ رہے ہیں اور ترکی ان کے نزدیک ایک الیا
ملک ہوج آئی اور نا قابل تنجیر قوت رکھتا ہو یہ مجی ایک ایا فی فلط ہی ہو ترک دول پورپ کے مقابلہ
می محض ایک تیسرے درجہ کی طافت ہویا معرلی دو مرے درجہ کی ہے قربرایک کو معلوم ہوکہ وہ زمانے
اب نہیں رہے جبکہ ذاتی شخیا عت اور فطری بہا وری جنگ کے نتائج طوکیا کرتی تھی فتح وث کت
اب نہوں، ہوائی جہازوں اور ٹرینکوں سے طوبوتی ہوئی ہوائی جہازا در ٹرینک بنانے کے لیے ظاہری
مار ایک کا اور تیل کی ضرورت ہوجن مالک میں سے معدنیات زیادہ ہوں گی دہی ملک اب طافتور کہا
جائے گا ترکی میں معدنیات بے حدکم ہیں ساتھ ہی اس کا مالیہ می کمرورے ایسی عورت ہی وہ
اپنی آئی ترک میں معدنیات بے حدکم ہیں ساتھ ہی اس کا مالیہ می کمرورے ایسی عورت ہی وہ
اپنی آئی ترک میں معدنیا ترک کردئا ہو خوشک ترک اپنی ذاتی شجاعت برجی قدر جاہے بھروسہ کرے
نے برونی قرض کی لینا ترک کردئا ہو خوشک ترک اپنی ذاتی شجاعت برجی قدر جاہے بھروسہ کرے

ایران کی حالت جیاکرمیں بینتر تحریر کرچیکا ہوں زیادہ ناگفتہ بدری ہو شاہانِ قاجا کی نفول خوجیان اور بدا تنظامیاں قوسب کو معلوم ہیں خیال تھاکہ رضا شاہ ہیلوی ایران کی حالت بالکل در کرویں گے لیکن تقوظ ی بہت جو کچھ اصلاحات انفوں نے کیں وہ زمانے کے حالات دیکھتے ہوئے ہت ناکا فی تقییں عمال کی تقرری کا وہی طریقہ رہا کہ رشوت نے کرائے ہی دی جاتی تعلیم کی طرف بہت دیم میں توجہ کی گئی۔ فوجی قوت کو متحکم اور صدید بنانے کی بہت کم کو مشت ش کی گئی۔ فارجی پایسی اندرونی میں توجہ کی گئی۔ فارجی پایسی اندرونی خوابی کی وجہ سے دو سروں کے دھم وکرم ہورہی جنا نے آخر کا نیتیج سے مواکہ فرگی اور دوسی سیاست کا شکار ہوگی۔ اور حب کی زبوست طاقت کو فرصت ملے گی اس کی ہتی تامیز ختم کر دی جائے گ

معرکی حالت بھی نہرسوئزگی دھ سے بہت سقیم رہی ہو خدو آئیس نے جو نفول خرجیاں کی تقییں اور قرصنہ لیا تقال کی وجہ سے مصربی مصیبت ہیں بھنا اس سے ابھی کہ بنین بحل سکا نمغلول پانٹاکی عمر فرنگی طاقبوں کو دور رکھنے میں ختم ہوگئی سلاسا کی ایم نیائی میں موئین کی فیطانیت کے ڈرسے نام نمائی مازا دی جو دی گئی اس کی شرائیط کسی ہے پوسٹ پر وہنیں نہرسوئزگی دھ بسے برطانوی فوجیں اب مجھی دہاں براج رہی ہیں اور مصرکی آزا دی برائے نام کہی حاسمتی ہو۔

ءِاق، شاخل طین، عرب اورشالی افزیقیہ کے ساتھی مالک بینی طرابلس ،انجرائما ورمراکش

یہ ہوا کی مختصر سا فاکر تام مالک اسلامید کی حالت کاجس سے ہم اخذ کرسکتے ہیں کہ ہم سلمانوں کی حیثیت و نیا کے دگر کی حیثیت و نیا کے دیگر مالک کے مقابلہ میں کیا رہ گئی ہوگزشتہ زما نہ میں ان کی حالت جا ہے جب ایج ہو لیکن موجودہ حیثیت بالکل ان بھیٹروں کی طرح ہوجو کسی در نہ سے کے دہن میں جانے کے لیے وقعت ہوگی موں اور نی الحال خود در ندوں کی آب کی جنگ اور عدیم الفرصتی کے باعث اپنی زندگی کے دن کسی مکسی طرح بورے کر دہی ہوں۔

فرداس تباه ها لی اس بختی پر بھرسے غور کر لیجی که وه کیا اساب تھے جن کی بدولت ونیا کی اقرام کے مقابلہ میں عالم اسلام کی یون ٹی پلیدہ و زمی ہو؟ اساب زیا وہ غور طلب نمیں ہیں اوّل آو اس کے مقابلہ من عالم اسلام کی یون ٹی پلیدہ و زمی ہو؟ اساب زیا وہ غور طلب نمیں ہیں اوّل آو میں ہو کہ کہ منا اور خطو کرتے دہ دین کے حکم کے بدیو یون بی زیادہ غلو کرتے دہ دین کے حاملین نے وہ نیا وی امور خصو صاً دنیا وی علوم کے حصول میں با بندیاں سے دی اور واضی علوم کرا ہمیت قرآن میں موجود ہواس سے زیادہ واضی کی ضرورت منیں ہواس کے بجائے وہ واضی علوم کرا ہمیت دیتے رہے تصوف المسلم واضی موجود جواملی موجود ہواں میں زیادہ انہاک فرہی با بندیوں کی وجہ سے منیوں ویا گیا نیزان کی ہوئی وہ بست کم تھی اور اس میں زیادہ انہاک فرہی با بندیوں کی وجہ سے منیوں ویا گیا نیزان کی

زیادہ ہمت افزای می منیں کی گئی۔ فدائی رموز جاننے کا طریقہ کچھ اجھا نہیں سمجھا جا اس تھا۔اس کے برطلا دومری قومیں با دجود کم مهذب ہونے کے دیا وی علوم میں ترتی کرنی گئیں کا زں سے کو لا نکا لاگی انجن ایجا دکیا گیا بجلی دریا فت کی گئی ہٹی کا تبل بھالا گیا دغیرہ وغیرہ جنانچہ دنیا وی امورمیں دگیر قومیں ترقی کرگئیں اورسلمان تھون وعشق اورجنت و د د زخ کی مجتوں میں انجھے رہ گئے۔ د وسری دعبسلمانو میں اختلال اور زوال آنے کی آپس کی خانہ جنگی ہوجس کی امل بنا جب ہوئینی شدیعہ وسنی کی جنگ فط کے حبکولیے اورائس وقت سے دنیا وی حکومت کے لیے آپس میں ان دونوں کے حبکویے جس کے اُگسانے میں منا نقین اور دیگرعقیدے کے لوگوں کا کم حصینیں تھا؛ صدیوں جاری ہے ہیں کے اس تفرقہ نے سلما نوں کو کھو کھلا اگر نہیں تو کم از کم ہے صد کمزور دنز در کر دیا پھر شیعیسی کے علاوہ دو تمر فرقے بھی اسلام میں بیدا ہوتے گئے جنوں نے اس کی بنیا دوں کو اور بھی ضعیعت کر دیا باطنیوں کا فرقهاس کی مرترین مثال ہو۔اس آپس کے تفرقہ کی وجے انفیں اس امرکا خیال ہی نہیں رہا کہ انجی اسلام کے دیگر مخالفین سے بھی نبرد آ زما ہو نا ہو حیانچہ وہ وحدت خیال وعل جمسلما نوں کو ہم بس میں متحد کیے ہوئے تھی کمزور ہو تی گئی تنظیم وانتظام میں زحنہ آیا اور آخر کا ررنبتہ رنبتہ ان کے اپنے نتح کیے ہوتے مالک بھی ان کے اِ تقول سے کُل گئے اُپین دسلی وغیرہ کوکون یا دنمیں کر تا ؟ آلب کا اختلا جها ں انتظامی امورمیں اختلال پیدا کر دیتا ہو دہاں وہ نام خرا میاں ہی بیدا کر دیتا ہی جوکہی ایک وات سے وابست موتی ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعدسے جمہوریت باوجرد اسلامی تعلیم مونے کے میں کسی دورمیں دکھائ ہنیں دیتی۔اُمتیہ، هباسیہ، فالمی،عثانی جینے خلفا ہوئے سب میں خلانت پدر سے سپرکوتنولین ہوتی رہی کھی عام ملانول کو دعوت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے فلیفہ کا اتخاب کرمیں۔ کویا خلافت کیا رہ کئی شمنشا ہیت تھی جو تام آمرا نہ شوکتوں کے ساتھ عبوہ آرا ہوگئی تھی شمنشا ہیت میں مه مزوری ننیس برّنا که هرجانشین صاحب فهم دا دراک بھی ہوجیا نجیرجب نک ایسے خلفا سجعیدار ا ور پرمبز گاررہے سلطنت جول کی توں قایم رہی لیکن جو خلیفہ نانبچہ مہوا اور برستی سے اسے وزیر جی صاحب تدبیر میسزنمیں آیا د وعیش دعشرت میں پڑکر تباہ ہوا ا درائبی قرم کو بربا دکیا۔ آتا آریوں نے

حبب بغدا دتباه کما تروه فلفائے ہز عباسیہ کی میش پرستیوں کی صحیح سزاغتی جرائفیں ملی متیسری بہت بری و صلاا نول کی کمزوری کی تصوف کا تباه کن فلسفه تفاکسی قرم کی تعلیرے اس کا حال و تعلی بنتاہے ہمیں اس کی وصرائعی صحیح ہنیں معلوم ہوسکی کہ تقوت کہا ں سے اور کمیو نکرسلا نوں میں ورامیا لیکن جب سے سلام ایران میں منبی ہیں تصوف ہردورمیں بہت نایاں دکھا ئی دیتا ہو۔ا خلاقی تعلیمی بنیا د تصوت کے مقولوں پر رکھی گئی تصوت یک طرت قرعلم کی خاطر فنا فی استر ہونا سکھا آ ہی دوسری المزعِثْق لعین محبت اول توسلها ن کے لیے فنانی الله بونے کی حزورت ہی نہیں حقیقت کو دافلی طور بر جاننے کی حزورت بیغمبرے بعد باتی ہنیں رہتی جو کھ حقیقت تھی اسے بیغمبر نے معلوم کرکے بارے سے اضاتی اصول بنا دیے خود قرآن اسی لیے اتراکه اضلاقی تربیت دراخلی علمی کا رضیں جرکھے دمع انسان میں بیدا ہوئی ہیں سکون پذیر ہوجائیں کھیجی صوفیا بحضرات نے فٹا نی اللّٰہ کا ورسس قناعت و توکل کی صورت میں دینا نثر وع کیا حقیقت مصنوعی با ترن میں دُ ہونڈی جانے مگی اس ایک طرف قومسلمان متوکل موکر د وسروں کا محکوم موگیا دوسری طرف عشق کی بدعت مسلما نون میں اسی کھیلی کہ جس نے افلائ اورایان دوتوں کو تباہ و برباد کر دیا عشرت اور فعاشی دو وں کے لیے عش عازی کے یودہ میں ایک جواز قایم ہوگیاجی نے صدیوں سلما نول کو صراط ستیم سے دور گم کرد ٔ ه راه رکها ا و یعیف جگه ا بهی اس مسنوعی حقیقت سیمسلها بذب کوچینکا را نصیب منین بوا ہی جب قرم ان نیم عقیقی با توں یامنعنیا مذحقیقتوں میں یڑی ہر تو نہ فردمضبوط رہتا ہی نہ قرم ایک جھڑا زعم بيدا ، وجامًا ، وجه شعله حيات كوشتعل ركه تا ، وجيا غيرسلما ن ابنے زعم ميں دنيا كى ديگرا قرام كرانج سے كمتر ذليل، كمزورا ور بزول سمحقة رسيد الفول نے فن حرب كواكب محدود ترقى سے زيا دہ کچے دسعت نہیں دی تیر قبلوار تو ڑے دار ہندوق سے لڑنے اور سینہ دبیسرہ اور قلب قامیم کرنے کے علاوہ من حرب میں الھول نے کوئی صدت بنیں کی انسان جب اپنے کو گر و دبیش سے مصبوط یا کا ہی تو وہ ملکن موکر آرام نعنی عشرت کرنے لگتا ہی اور دہیں سے اس کی کمزوری شروع ہو جاتی ہی ا درنگ زمیب کا بیرا مول کس قدریح تھا کہ فرجرں کومتعد دکھنے کے لیے بیر هزوری ہو کہ اخیں

مثول رکھا جائے عکوست فوج سے قامے ہی ہوا در فوج کو مضبوط دیکھنے کے لیے صرف یہ صروری ہندی ہوری ہندی ہوری ہوکہ اس ہندی ہوں ہا ہوں حرب نے نے آلا سے کے ساتھ ساتھ ہی ہو ہوں نے کہ الا سے کے ساتھ ساتھ ہی ہو ہوں نے کہ الا سے کے ساتھ ساتھ ہی ہو ہوں نے محمد ہندیں کی جہنا نجہ و وسری قوموں نے محمل ہوں ہوں ہندی کی جہنا نجہ و وسری قوموں نے من حرب کو ایک منظم علم وفن کی طرح ترقی دے کر دقیا فرسی طریقہ سے اوٹے والوں پرنتے مال کی۔ ہندوستان میں فرنگی فتو صاب بست کچھ اسی فن کی برتری کا نتیج تھیں .

یه هجوا یک مختصرسی فسرست ان ارباب کی جن کی بد دلت دولت اسلام میں گھُنُ لگتا گیا۔ بنیا دیں کمزورموتی گئیں اور آخر کار ساری عمارت منہ رم ہوگئی اوراب بیہ حالت ہوگئی ہوکہ اسلامی مالک توباتی ہمیں تکن ان کی سیاست ، ان کی آزادی اوران کی نزرگ ان کے اپنے بس کی نہیں ہے مىلمان زىدەا دربا قى ېپ ا درغالباً ان كى آبا دى كچىيە قرۇل سےكمىپ زيا دە چوكىكن و ەشغائە گرم چە ان سے سینوں کو پیٹیز روشن اور گرم کیے ہوئے تھا اب فسردہ ہوگیا ہو خیال وعل کی وہ وحدت ا چوگزشته جنگ عظیم مک نام نها د خلا فٹ کے سلطے سے باقی تھی و ذختم موگئی یاکر دی گئی سلمان اب بھی نده به پلیکن سب سے بڑی کمزوری ان میں اب میر دک دوانسردہ شعلہ جوان کے سینوں میں مجمبًا سامعلوم ہوتا ہے اسے بیچے طور اکسانے اور اس سے کام لینے کی کوسٹش نہیں کی عباتی بہارا وجو و ا ب بعي مركز معل موسكتا ہے ليكن جميح راسته نظر نمين آيا جو داسياس. معاشي علمي يانعليمي كني أم يا يجيح نصيب ہی نہیں ہوجے سامنے رکھ کر ہمکسی طرف گا مزن ہو کلیں صحیح نصابعین کے لیے یہ ضروری ہوکہ و مجن خیالی نه جو الای ممل بومغید موا دراتنا مغید کها فرا داسته صر ردی تجوکراس کی طرت نو د کو دلبخیسه کرسی پر دیگیندے کے مال ہو جائیں مشرق سے سے کر مغرب بک سارے اسلامی مالک پر نظر دوڑا جائیے بمِشرَ مالک مِن رَّدُو یُ ساسی ہدِاری یا سیسی نصہ ابعین ہی ہنیں ہوبعض مَّلہ نصہ ابعینَ ہو وضحح نہیں اورا**س س**یسے وہ م**تبول نہیں جب تک جیچے سلما نو**ل کا امک متحدہ اور بیچ نصر انعین یہ ہو گا اسلامی سیاست ا درسلما ن کمیں بھی لایت اہمیت مذ پوسکیں گے صحیح نصط بعین ا وحتیج مرابت فؤو بخو د تلوب کو گلینجتی ہے۔ا نسوس کہ ہا رہ بیاں مذوہ ہی نہ ہیں۔

د وممړي کمزوري جومو جو ده اسلامي مالک ا ورا سلامي سياست ميں رخينه انداز موري جووه مالی کمزوری ہومیچیج ہوکہ اسلام نے دنیا وی مال واسباب کو زیادہ و تعت منیں دی لیکن اس کے میمعنی ننیں کہ اسے مرا سرنظراندا ذکر دیا جائے ۔ دنیا دنیا وی امشیا سے زیر وسکتی ہوالمبتہ چریجے ہوکہ دنیا ہی مقصود حیات منم روجائے ایا ن کی برتری اورا دلیت قایم رہے لیکن سلمانوں نے در ادتی توکل استغناا درفقرکی تعلیمات کی بر ولت معاشی بهتری کی طرف بهت کم قرم کی نتیجه بیرمواکه سلمان قوم ديگرا قوام كم مقابله مين بهت بهايدا درغريب موكني بوعبيا كدمين في عرض كميا دنيا كاكام دنياد چیزدُں سے جِلْتا پی کوئی سیاسی یا معاشی نصالبعین کبیا ہی مفید، کتنا اہم اور کتنا ہی شدیو حزوری کیا۔ مغرمینیں حیلایا جا سکتا حب تک که اس کی مالی حالت مفہوط مذہور س میں حسب منشا کا میا ہی اس وقت ه به منكتی و جبكه سیاسی نصالعین كی نظیم اور نشروا شاعت منظم طور بر موسکے اور بدا ج كل اسى وقت ، وسكتا، وجبكه معاشی عالت اس ا داره یا انجن کی سنتکم بوییچ کیشنگ خود بویژلیکن مثک کی نوشبو دور تک نہیں مہنے سکتی برانے زمانے میں ہی کا م الیجیوں اسیغا مبروں اور وظین کے ذریعیہ مواکر اتعا ليكن آج كل جبكه زيان ومكان يركاني حد تك عبورة مل موجيكا بحر مزدرت اس بات كي بح كسي نصطبعین کو جلد تر، تا مترا و رخوب تر عوام الناس تک بینجا یا جائے ساتھ ہی اس ا دارہ کا مالیہ ستحکم بنیادوں یقا مربوا درا دارہ کا ماسیراسی وفت ستھکم موسکتا ہوجب قرم کے باس کا فی سے زیادہ زر بوغریت سے مزعدت بیک سیاسی عمل فرب منیں ہوسکتا بلکہ اس کا اثر فرد کے اخلاق برمی بڑتا ہو نفسیاتی ہالیہ ا ورکمتری کا احماس، ایمان کامتزازل جونا جرایم کا ختیا رکرلینا ا در صحت کا تباه کرلینا پیرب غربت كے معانب بن جو ہرغوریب قوم میں بیدا ہو جائے میں ملمان ہمینہ سے غریب رہے ہیں اور اتنے غریب دہے ہیں کہ غربت کوالفوں نے اپنی زندگی کا ایک جز وسمجھ لیاہے ادراس سے یہ قوم آئی یا نوس مِرکمی بحكم الفيس ابني غرِّت كالعساس لهي نهي ربائ به دسي صوفيانة قناعت كي تعليم بهرجس في ايمان م ا خلاق کوکسونی پر رکھنے کے لیے اس تم کی تلقین کو جائزر کھا اور اس میں شک نمیں کرسلما نوں لیے ا بنانس کا تزکیہ بہت کچھاس سے کیالیکن تزکیاننس ہرعام خص کے بس کی بات ہیں ایک عامی کا اضافی خربت میں طرور گروا تا ہی ہوجودہ زما نداس امر کا تعتضی ہو کہ اب ضمیر کا مزیر تزکیبہ نہ کیا جائے بلکہ بعد رصر ورمعاش عال کی جائے اور اس کے بعد قیم کی خاط وا قرسم ایہ فال کیا جائے مسلمان اپنے اندر آئن استطاعت صرور بیدا کرئے کہ کسی غیر قوم کا با بند و دست گرندر ہے کیکن یہ امر ضرور کو ظور ہے کہ دنیا مقصد حیات نہ بنالی جائے بلکہ اگر صدیت کی طرح کئی نہیں تو عز کی طرح صرور مروقت ہر فرد انبی قیم سے لیے اپنے تام اثاثے کا نصف دیدینے کے لیے تیا یہ ہے۔

تیسری ا در آخری ایم کمزوری موجوده دور کے مسلما لؤل میں ان کی اخلاتی کمزوری ہجآلیں كانفاق اورمنا نقتت حدسے زيا ده جو بيرنفاق ومنا نقت كچيه نواقتصا دى وجوه سے موتى ہجاور کھیے ذاتی بغض دعنا و،حسد و رشک کی و حبہ سے۔ وجود کچیے ہون متیجہ۔ بےعلی اور بڑلمی ہو کوئی تتحر مکیب كوئ پروگرام ادركوئ نصطبعين عل نيرينيس بوسكتاجب كك كه مپس تحميتي. يكدلي اوراتحا دينه موریگانگست کا احساس بی رسی کومضبوط کرویتا ہو. برا درا ندا خوت اور بھائ عیارہ اگر سپدا ہو جا سے تو کوئی مل الیالنیں جوانجا م نیرینه موسکے ا در بیاسی وقت موسکتا ہی حسب حسد و فو دغرضی کا پیج د ل سے نکال دیا جائے۔ قرم کی خاطر جب کوئ کام کیا جائے اس میں جہاں غودی اور نو دغرضی شال موكمي ومي سے ده كام ناكامياب بونا شروع بوجائے كا آج مغربي تعليم كے زيرا ترزمب واك ذاتی اور نجی چیز محجا جانے سگاہی ساسلام کے خلاف ایک زبردست اور خنت پروپیگنڈ وہو مکن ہی د دسرے ندمیب ذاتی اورنجی ہوں لیکن اسسام تاستر ملی او رجاعتی ندمیب ہی یہ وضع ہی اس لیے كياكيا بوكه جاعتول ميں يكد ليجبتى ا دراخوت بيدا مراور وكهى كام كوشفقه طور پرانجام دے سكيد ليكن مغربى تعلمهي تفرات كاينيام دے رہى جويت عماكركه ندمب وعف ايك انفرادى ارتحفى عقيده ب اس افغرادیت نے جهاں ندمهب کی رسیال دهیلی کر دی ہیں وہاں افراد میں ایک انانیت بیدیا کرکے جاعتی اور ملی بھائی چارہ کو سرے سے نیست دا بودکر رکھا چوکوئی نخالف اسلام زہراِسے نیا دہ کر دائنیں ہوسکتا اسلام ترجاعت، قرم اور اور می سوسائی کو متحد و ظفر کرنے والا ندہب ہو۔

لیکن اب اس بالک اس کی اسپرٹ کے خلات واتی، انفرادی اور نجی عقیدہ کے طور پرنام دوکیا جارہا ہو اسلام ہی ایک ہوڑے گا کیونکہ سلما نوں میں جمیشہ جارہا ہو اسلام ہی ایک جوڑنے اور تھرکرنے کی جزرہا ہو ہی ندہب ہوجس نے النمین شترکہ محاف و پرلاکر کی جارہ کی اسلام ہی ایک جوڑنے اور تھرکرنے کی جزرہا ہو ہی ندہب ہوجس نے النمین شترکہ محاف و براکس عقیدہ کے علاوہ و و و مرک و حول کی طرح وطن نہل، رنگ یا تهذیب وفرہ جندی امری محد کرنے والی شئے نہیں رہی ہو۔ اس کی بر دلت جین و مراکش کے مسلما ان ایک و و مرے کو اپنا کی محد کرنے والی شئے نہیں رہی ہو۔ اس کی بر دلت جین و مراکش کے مسلما ان ایک و و مرک کو اپنا اسلام کی جوٹو کا گئی نہ ایک اس محمد رہے ہوئی جارہ ہو جا تھیں اب مغربی تلا میں ایک نہ صرف ہی کہ اس سے مسلمان غیر تھر ہو جو تھی خدم مولی تو م جو النے گا جو النے گا جو النے گا و مرک کے بیا کہ ان میں ایک کن حیث دو مرد ل کی طرح ایک معمولی تو تم جھنے بر محبور میں ایک اس کے اندر ہی مسلمان کے اندر ہی مسلمان کے اندر ہی مسلمان کو دور اس میں سال کے اندر ہی مسلمان میں وہ اس کی مرد کا اس کے اندر ہی مسلمان میں وہ اس کی مرد کی میں ایک اس کے اندر ہی ماری ہو جا ہو۔

ا خومین لا محاله بیسوال بیدا بوتا به که کیاکوئی اپی صورت یا صورتمین بهی جن سے مسلمان قرم کا د و با ر ه احیار بوسکے ده میرا بنی خوابیاں دور کرکے اپنی حالت سدھار کمیں ادر محیرا قرامرعا لم کے مقابلہ میں وہ سر لمبند وممتاز موسکیں ؟ جواب میر بحکداگر قرم میں اپنی حالت مسدھارنے کا احساس ہوتو کیا تحصیہ منیں بوسکتا لیکن اگر اس میں احساس منیں توسوالات وجوابات دونوعیت ہیں۔

سيدمزاحسين

# موجوده جنگ کاایک نخ

اس مفنون اورا گلے مفنون میں بحث طلب مسلے ہیں اور ہرا کی نے ابنا ابنا خیال مبنی کیا
جوار کی معاصب ان کا جواب کھنا جا ہیں قرریا ہے کے صفحات ان کے لیے حاخریں ۔ ترین
موجود و حبلگ کی بابت بہت سے طبیعتیں انجس میں پڑی ہیں۔ سا دہ لوح انسان یہ معلوم کونا
جاہتے ہیں کہ حبنگ کیوں شروع ہوئی ، جرشی کو اس در خبلے ہونے کا موقع کیوں دیا گیا کہ اس کو قام
دنیا کے فلا ت بر سر پیکا رہو نے کی بہت ہوگئی ؛ انگلتان اور فرانس کیوں سلح نہ موسک ؛ جیکوسلادیم
جوستی کے نگر کیوں کر دیا گیا۔ بولینڈ برحل ہوا تر دول متحدہ نے صرف رما بریسے ذریعی سے فلی حبگ
کرنے پر کیوں اکتفاکیا ؛ انگلتان نے فرانس کوخطرہ کی اہمیت کے مطابق مدد کیوں نہ ہواجس کیسے برشنی میں اس کا دہور کو کیوں نہ ہواجس کیسے بولی میں دوسال قبل دہ سب کیچ کیوں نہ ہواجس کیسے برسکی میں اسلامی دو کرکیوں تشریعیت لائے ؛

قرموں میں مرایت کرکے اس کے مفا دکو کراتے میں توجنگ کی صورت اختیار کرلیتا ہو

سیاں ہا رامقصد موجودہ تک پرانفرادی مفادکی روشنی میں نظر والناہے۔ یہ توظا ہر ہور کہ دنیا میں سینکڑوں ملک ہیں جن میں ختلف قرمیں آباد ہیں لیکن میتقیقت اکثر نظرانداز کردی جاتی ہوکہ ہر ملک کی پالیسی اور پیزلین میں ذراسی تبدیلی جی دوسرے مالک براٹزانداز ہورتی ہو مثلاً اگر جہنی اور آلی فوجی معاہرہ کرتے ہیں توروس اور فرانس کے لیے یہ صروری ہوجا آ ہوکہ البر

میں فوراً تحادث کریں بہیں چونکہ ختلف مالک سے سیاسی عل سے کما حقۂ وا تفیت بنیں ہوتی

اس مید مکومتول کی منگامی دوستیاں ار دشمینیاں اچنجے میں ڈال دیتی ہیں۔

اس سلیا میں پہلے روس اور جرمنی کی کی سیا ست پر تنظر ڈالی ما نی ہولینن کی مویت کے بعدروی اختراکیت نے نرمب کی شکال افتیار کرلیفی لین کویی فیمبر بلکہ فداکا رشہر دیا گیا کام بٹیرا شالین ان کے دنیا وی خلیفہ مقرر ہوئے اور کمیونٹ انٹر مینی کے کلمیا کی حکمہ لی کلمیا کی معرفت فلیفه کی روحا نی حکومت و نیا ہے ہرائشخص پر ہوگئی جواشتراکیت میں ایا ن رکھتا تھا الیالعل کوئ عجیب امرمنیں تھا ہرنے نروی دورمیں ہی ہوتا ہوکہ بیروان ندمب دنیا کے کئی گوشہ میں کیوں نہ ہول فلیفہ کو مدد دیتے ہیں ا دران کی بہیو دہی پرنظر رکھتے ہیں لیکن بعض فلیفہ اپنی کرآاہ نظری کے سبب سے اپنے مربہی اصوار س کواپس بیشت ڈال کرکسی خاص ملک، قوم، فرقر بااپنے ذاتی ا در سِنگامی مفاد کو ایناطیح نظر بنالیتے ہیں جس کی وصرسے فلیفدا در بیر دان سے زا ویر نظر میں ا نتلات بیدا ہوجا تا ہج بوکن نکی اخوت کے بیے بہت مصر فاجت ہو تا ہو آخترا کی **فلیفہ کامر ٹ**را**سٹان** نے لی ای کیا کہ اشتراکیت کے سمہ گیرا صولوں کو ترک کر دیا اور قتی حرورت کے ماتحت سنگا می فرا یدکو مرنظ رکھتے ہوئے فلط اصول وَضع کہلیے جن کے ذریعہ نحالت عنا صرسے اشتاک عمل ستروع کر دیاشلاً موٹ دوس کی ساسی صرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کا مرا پدا طالبین نے جیسی اشتراكيوں كوش كيائي شك كے سپردكر ديا جنھوں نے اپنے مفاوك فاطرلا كوں بها درجديني اشتراكيوں وقتل كرا ديا ہي منيں بلكه روسي مفاد كى خاطر كامريز اطالين نے جرمنى كى جمهورى

یار فی کے خلاف ہر شکر کو مرد وی مستق م ۱۹ اور میں جومن کمیونسٹ یا رفی کو ما سکو کا بی کھی تھا کہ جرمین المبلی میں بر شلر کی یار فی سے تعاون کرے اورجب اورجب السکی نے اس مخر کی کے خلاف اوادا مائ **تەكامرىي**را شالىين نے كها <sub>"م</sub>ثلم توسوۋے كے ابال كى طرح جلد ہى بىت<u>ى</u>د جائے گا <u>ع</u>يرسىدان ہا راہى ہو" کامریزر <del>دل نے ہم راکو پر اسا 19 کے کو</del>جون ہمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا «ایک مرتبہ نا زی ف<del>ل ہ</del> میں آ جائیں بھر ہم کمیونسٹ ان سب نازیوں کی صفائی ابھی طرح کردیں گئے ہم فسطائیوں سے ہراساں نیں ہیں کیسی دوسری یارٹی کی بانسبت مباری ختم ہرجائیں گئے" اسکوظا ہر آوی کر دہا تفاكه وه مرمثله كوبرسرا تبتدار لاكرجزيني ميب مير ولبّاري انقلا سبكي رنبّار تيزكرنا جاسبّا بوكبكن ولرك وا تعدیہ تھاکہ اس زمانہ میں جرمن جمهوری یارٹی فرانس کے ورغلانے میں لوری طرح آ چکی تھی اور جرمنی کے روس پر حکد کرنے کے امکانات بدا ہوگئے تھے اسکویہ جاہتا تھاکہ ہر ٹالر بر مراقتدار ا جائے میراس اسٹریلین سے سلے کرلیں کے نیونکہ یرھی محلس اقرام کے خلاف ہے۔ یہ بھی معابرہ وارسيزك كراب مكريك كرناما بتابى يدهى جزئ كاحبدرى يارني كو فناكرنا جابتا بوجيا نيجرن حموری یارٹی کو کیلنے میں ماسکونے ہمٹرکی خوب مرد کی دس احسان کا جواب اس نے یہ دیا کہ ۲رمایچ مط<del>قاقائ</del>ے کو دوران تقرر میں کہارہم روس سے دوستا نہ تعلقات بڑھانے کے ساپے تیا دہیں''ا دراس خیال کے بموجب مئی تلا<del>لا 1</del>9 آمیں روس سے ایک و وشا ندمعا برہ کر لیاجس کی ایک و نعه پیرخی که ایک و وسرے سے آبس میں تعاون کریں گے اور آگر کسی تیسری طاقت نے حکہ کیا تو وہ غیرجا نبدا ردہی گئے۔نہ عرف ہی بلکہ کچے عرصہ بعد جرمنی نے روس کے سساتھ ا کی تجارتی معابره کرابیاجس کی روسے روس کو قرصند دیا گیاشنل متهور ہو کہ منحد کھائے اور آنکھ لجائے اسکونے اس احمان کا پر جواب دیا کجب نازی یا رئی فے بر مرا تدارا نے سے بعد نسلی تفرنت کی بنایر ہیو دیوں کو قتل اور مبلا وطن کرنا شرق کیا اور دنیا نے فسطا ئیت کے خلا ٹ صدائے احتجاج مبند کی توسویٹ پرلیں نه صرف خاموش رہا بلکہ کامریٹر اشالین نے ماسکومیں تعریرکتے ہوئے کہا ہم جرمنی میں فیطائ یا دنی کے برسرا تبداراً جانے سے مسردر وہنیں ہی

لیکن بیان فطائیت زیر بحث بنیں ہو کیونکہ و کیکئے اٹلی فیطائی سلطنت ہولیکن اس سے ہار خوشگوار تعلقات ہیں ہیں سے سات <u>1918ء ک</u> سک برابر جاری رہی اپر ای<u>ن 1918ء میں کنیٹ</u> انٹرنیٹ کمکٹی نے اعلان کیا ''نازی ڈوکٹیٹر شپ سے یہ فایدہ ہوگاکہ عوام کا حبوریت برسے اعتبا جاتا رہے گا اور ان پرسوشل ڈیمو کوریٹ کا اٹر بھی کم ہوجائے گا ایا ہونے سے جرمنی میں برواتا ری انقلاب پیدا کرنے والے حالات بڑی تیزی سے پیدا ہوجا کیس کے۔

جب انگلتان اور فرانس نے تفظی پر دوں کی آڈیس جرمنی اور روس کو ہم آغوش ہوتے دکھیا تو خوف زدہ ہوگئے۔ انھوں نے سوجاکہ اگر روس خام اجناس اور مزد وراور جرمنی کی نظیمی قابلیت اور آلات سب ایک لڑی میں شالک ہوگئے و مصیبت کا سامنا ہوجائیگا۔ یہ سوج کر انگلتان اور فرانس نے ایک نئی بالدی کی طرح ڈالی اب دول متحدہ نے جرمنی کوسونا دنیا تمریح کم کیا اور اس کو الحے بنانے اور لیے ہونے کی اجا ذہ دیری۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ رائن لدین شرکا اور میں مورد کی اس رشوت کا بیدا تر ہوا کہ شاکم دول متحدہ کے ساتھ ہوگیا اور کل کا دوست دسوسے روس مورد عمد اب بن گیا۔

اب بجروس کے لیے خطرہ پیدا ہوگیا اس خطرے کود در کرنے کی یہ تدبیر سوچی گئی کمہ بین الاقوامی لیگ میں داخل ہو کرنئی دوستیاں پیدا کی جائیں اور نئی دشمنیاں کرائی جائیں اس خیال کے المحت بست سے سیاسی دانو پیجھیل کردوس بین الاقوامی لیگ میں شال ہوگیا جس کو کی ایجس کو کل تک روسی سیاستدال بستیاں داکو وس کی ایجس کھیں اور کا مرملی اطالین فراقے تھے کہ لیگ قو بیروں کی طون سے مرفی نتروع ہوگئی ہوروس کی خوش متح کہ اسس ورران ہیں جرشی کی طاقت کافی بڑھی اور طاہر ہو کہ جب کسی کی طاقت زیادہ ہوجاتی ہوتو اس کی خواجتات اور مطالبات وسیع ہوجاتے ہیں جنانچہ طاقت بڑھ جانے ہوجی سی کے مطالبات این بڑھے کہ انگلتان اور فرائس فوٹ زدہ ہوگئے اور کا مرابد لیٹر نیون فرائس کو جربنی سے کو تربین کی کو سنت میں ہوا

یک کامیا ب بوئیں کہ روس، فرانس ا درجیکومیں ایک دوستا ندمعا ہر دیموگیا تاکہ اگر مزمنی ذراعجی سراٹھا ئے توتین طرن سے زد وکو ب کیا جاسکے ملکی مفاد کا جا د و دیکھیے کہ اس زا نہ میں سراجیا فرانس اور اشتراکی روس اہنے اقدا رکے فرق کو بھول گئے بلکہ ماسکو نے اپنے قری اور ملکی مفاو کو مرنظر رکھتے ہوئے یہ سیاسی نظریہ بیش کیا آکیونسٹ یا رٹیوں کا فرض بوکہ سرایہ دارملکو ل کی جمهوری یا رثیوں سے اشتراک عمل کریں اور نسطائی طاقتوں کے خلا منجمہوری حکومتوں کی طا قت بڑھائمیں ، اسی سلسلےمیں بیک وقت بیرس اور ما سکوے بیر اعلان موا ، موسیوا شالیین فرالس کے ملکی تحفظ کی اہمیت کو تیجیتے ہیں اور آخیں اس کامبی خیال ہو کہ فرانس کو سامان حزب من من امنا فد کرنا عامیت اکرانی حفاظت کرسکے "ماسکوکے اس اعلان کے میعنی تھے کہ فرانس میں جاعثی حدوجهد مند کی حائے اور د ہا *ل*کیونسٹ اور سوشلسٹ یا رٹیو *ل* کو حاہیے کہ موسیو لاوال کی برجوازی حکومت سے تعا ون کریں سرمایہ وارحکومت کا فوجی تجب یاس کرایے ساما ن حرب بنانے کے کا رفا ذر سی بٹر تال نہ ہونے دیں اور مزد و رجاعت اجرت بڑھانے کامطالبہ مذکرے اسی زما ندمیں فرانس کے فیرجوا نوں کیمونسٹ سبھاکے روسی ناپندے سنے ما سکوکے اشارہ پرس<sub>تا</sub> علان جاری کیا "اگراس زمانہ میں کمپونسٹ نوجوانوں نے فرانس میں انقلاب کرنے کی کوسٹسٹ کی توغدا رٹر ائے جائیں گئے بعینی روس نے بیجی اور شفاف اُسٹی سیاست کے برعکس ایک نئی سیاست کی طرح ڈالی اس اشتراکیت سوز سیاست کو ہا وفار بنانے کے لیے سات سال کے التواکے بعی<del>رہ 1</del>9 ائٹر میں کمیونسٹ انٹر پیشٹ مل کا احلاس بلایا گیالیکن اس امرکا بہلے انتظام کرلیا گیاکہ نایندے جی حضور سسم کے ہوں جو کا مر ٹرا شالین کی ہرتج بزیر ہاتھ اٹھا دیں جینا کنے جب اس احلاس میں کا مریز اسٹالین کی نئی سیاست کی تائے۔ میں بُورِیٹش کی گئی توبدل و جان منظور کر لی گئی۔اگرسی ملک کے زیادہ باشندے میں برست بالو ا در مجا برمنه موں مّر د ہاں مجموریت بالکل ایک دہو کا ہوکررہ حیاتی ہو جیانچے ہوسیاست جین۔ لیڈر وں کی کوتاہ نظری کا میتجہ تھی اس کو کمپونسٹ انٹرکیشنل کی طرف سے ہشتراکی مبہوریت

كا فيصله بناكر بيش كيا كيا اورتام ونياك كميونستول كواس نئى إيسى بركار بند مون كى مرايت كى كئى یمی ده زمانه تفاحبکه ماسکوکے اشارے پر ایک مشور اخباری نایندے مسر مورو کا مر ٹر اسالین سے ملاقات كرنے يہنچے اور اعفول نے دوران ملاقات ميں كامر يُراط الين سے يہ سوال كيا يكيا و تعی روس انقلاب عالم کے تخیل اور انقلائی جدوجہدسے دست بر دار ہورہا ہو؟ ، جس کے جواب میں کا مریزا شالین نے فرایا مہارا مکھی انقلاب بیدا کرنے کا نشا تھا اور نہ بھرسی ملک میں انقلاب سازش کرتے ہیں یہ دنیا کوعجیم شیخکہ خیز مفالطہ ہوگیا ہو کہ ہم اختراکی انقلاب کرنے سے ملک در مک جدوجهد کرتے پھرتے میں "مشرورورڈکی اس ملاقات کا حال دنیا کے تا ح اخبارات میشایع ہوا تھا تاکہ برجوا زمی جمهور پتوں کے ساتھ لتا دن کی پاندی کا علان زیادہ واضح ہمرہ اُ کے بینا کیے جب اسپین میں جنرل فرانکونے بنا وت کی ترکامرٹرا سالدین نے سپین کی اشتراکی حکومت کی فرامجی مرد مذکی روس کی اس مجرمانه غیرمها نبداری کی تشدمیں به راز تھاکہ سومیٹ روس سمرایشا رحکومتوں کویقین دلا دے که ده کمیں مجی اشتراکی انقلاب پیداکر نائنیں جا ہتا بلکه دل وجان سے بر جوازی مہوری روایا کے ساتھ ہولیکن جب بینحطرو بہت نایاں ہوگیاکہ فرانکو کی فتح ضطائیت کوزیا وہ طاقبتور بنا دے گی لَّةِ اسْ ٱخْرَى دقت يوروس مروكرنے بحلاليكن أس دقت هجى ماسكو كى سيازمندى كايہ عال ع**ت** كم جارعانكارروائ كرنے سے بہلے كامريرا سالين نے سرايد دارجمبوريوں كريقين وادياك اگرروس کوائین میں فتح ہوئ تو وہاں جہوری قعم کی حکومت قایم کی جائے گی جوانفرادی مکلیت کونسسیلر کرے گی جب اپنین کے پرولتاری طبقہ کو بیرمعلوم ہواکہ انفرادی ملکیت کوبر قرار رکھا ہائے گاتووہ بردل موکرکنار کش بوگیا اشتراکی جدوجهدموم کی طرح بگل گئی اور شلرا و رسولینی کے ایک اور ساقی جزل فرا مکوبرسرا قتدارا کئے اس سیای تبدیلیٰ نے فیطائیت کا زورا درزیاد ، کردیاجس کا نینتجیموا که فرانس اور دوس قریب تراگے لیکن سا دہ لوح ا نسان کو بیمعلوم کرکے حیرت ہوگی کہ با وجر د فسطات ت برکشته مونے کے روس اطالوی بحری اور موائ بیرے کو صبتہ کے فلا منتبل دے رہاتھا ا درامین میں اطالوی بہار وں کے لیے باکوسے تیں ہرہا تھا نہ سرب نہیں بلکہ حبب روم میں نیٹرالٹی

کاقل ہوا ورتمام دنیا نے سولینی کواس کا ذمہ دار ٹہرایا تر روسی سفیرنے علانیہ طور پرسولینی کے ساتھ کمانا کھایاجس سے یہ اظہار مقصور تھاکہ ساری دنیا تھاری دراسی فائگی کا رروائ برحراغ یا ہور<sup>ہی</sup> ہوکیکن ہماری محبت دیکھوکہ اس بربھی تھا را دائن الغنٹ بنیں جھوٹرتے <sub>ا</sub>س زمانہ میں نہ عرف اٹلی ہے تعلقات بڑھے ہوئے تھے بلکہ روس کی کئی سربہآ وردہ ہتیاں جزین حکومت سے ربط پیلا كرنے ميں مصروف تقييں۔ فرانس ميں هي فسطائيت طا قنؤ رپورې هتی اور فرانسيسی حبوري حکومت تموری برب کک مذلاتی تقی بیرمنا فقت بوجو ده زمانه کی سیاست کاجز و لاینفک ہجاس منات سے یہ فائمہ ہوتا ہوکہ وقت مزورت سیاسی قلا با زی کھا ئ جا تی ہو صبیا کہ فرانس میں آج کل مورا اگرچه بنظام روس اور فرانس میں دوستی مو گئی تھی لیکن اینا اینا انفرا دی مفاد مر نظر رکھتے ہیے گ أكلتان اور فرانس به عابت تھے كەسائى تى كىياس طرح المجە كەجرىنى اور روس ميں حبرا جائے اور ما . د و فون المِرُ كوكر در مع جائين آكه فرانس ا در أعملت أن سبتناً زيا ده طا قعق ربو جائين ۱ در روس كي د لي تمنایہ ہی کہسی سیاسی انجن کی وجسے جرمنی اور فرانس برسر بیکا رہوجائیں تا کہ جنگ کے بعد رو<sup>ں</sup> يورپ ميں نسبتاً سب سے زيادہ طاقتور موجائے جنائے جب جبكو كامعا مار بيش آيا و انكلتان، فرانس اور روس نے اپنا اپنا ببلو بچایا ورحبکوے معاہرہ ہونے کے با وجوواس کی مرکونہ پنچے وا یہ تفاکداگر روس اس معا ملہ میں جرمنی سے لڑائ مرل لیتا تووہ تنہا حیوٹر دیاجا ؟ یا اگرانگلتان اوّ فرانس مبکوسے اپنا وعدہ الفاکریے پرائتے توروس کوئ توجیو کیال کر خاموش رہتا ہے مینوں دلی تے اور ایک دو مرے کے پرشیدہ ارادوں کو خوب بھانتے تھے۔

آپس کی یہ نمیرا تا دی اور رقابت جرمنی کے کیے بہت مفید نابت ہور ہی تھی یہ آپ کا رقیباند اور انفرادی مفا و کا جذبہ تھا کہ جرمنی کو ایک جیوٹا ساجر منی مفت ہا تھ لگ گیا۔ اب ہر شہر بہت و لیر ہوگئے تھے اخول نے نہ صرف اپنے مقبوضا ت واپس مانکے بلکہ یورپ میں ہا تھ میب بہت ولیر ہوگئے کے دریم فظم مسلم چم برلین ان سے مجمعیلانے مٹر وع کر دیے اب جرمنی کی طاقت آئی ٹر دیکئی کہ برطانیہ کے وزیم فظم مسلم چم برلین ان سے مطاخ برلن گئے جس سے ہر شہر کو لیقین ہوگیا کہ اتحادی کم زور ہیں جب کسی ایک فرات کو دو مرب

کی کمزوری کا یقین ہو جا آہر تو اس کے مطالبات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ دو مرے فران کو سولے اور کی کمزوری اور کی کمزوری اور کی کمزوری کی کمزوری کی کمزوری کی کمزوری کی کمزوری کی کمزوری کی کار کی اس لیے تو کا لیا ہے جرمنی کے مطالبات اس قدر بڑھ کئے کہ اگر دول تحد وان کو مان لیتے تو دہ شکست مانے کے برابر ہوتا ان حالات ہیں صاف دکھائی دینے لگا کہ ورب میدان حکم بن کر ہی رہے گا۔

جنگ کے امکانات نے ہرسلطنت کوئئ دوستیاں ٹپدا کرنے پر آبادہ کر دیا تھا جینا کیے اُنگلتان ا درجرمنی دو نول نے روس کی طرف تو حبر کی اوراس کی دستی کے خواہشمند موسکے انگلتان نے تحکہ فارصرے ایک غیرم و نٹخص کو اسکوگفت وشنید کے بیے روانہ کیالیکن بیکار روس کاخواب که مراید دا حکومتین کرالوکر فینا جول دیاں اختراکی انقلاب ہوں اور روس نو دنسبتاً طا قتو رمو جائے تیں سال بر ہلی مرتبہ بو را ہو تامعلوم ہو رہا تھا ظاہر ہو کہ اس خداہش کے اتحت روس کوئ ایبا سیاسی اقدام کمیوں کر تاجس سے سرماید دار ملکوں کی جنگ رک جا تی ودسری بات بیر تھی کہ آخر وہ اپنے طاقنو رہبا بیرمنی سے کیوں بگاؤتا اور کبیوں جنگ کی آگ یں كو د تا تيسرے په كر مغرافی حالات هي كچواہيے ہيں كه أنگلستان ر دس كو فو راً ہى كو ئي فوجي مرد نهيں بہنچا سکتا تھا۔چوبتھے یہ کہ ابھی تک انگلتان کوشا پر بیخیال کہ جربنی بجائے مغرب کا رخ کرنے کے مشرق کی سمت بڑھے گا۔ حینا نیچہ انگریزی و فدائعی انگلتان کے عوام کا مند مبدکرنے کے لیے اسکو میں خاند پری کرہی رہا تھاکہ جرمنی کے وزیر خارجہ ہوائی جہاز میں ماسکر کینچے اور یولدینڈورومانیکا نصف نصف اور بالتک کی ریاستوں اور فنلینڈی قربانی چڑا۔ اکر برلن والیں بیلے آئے۔ ویس اورجوثنی کے س نئے عاہدے میں بیصاف طور پرورج تھاکہ دوروں لیک مشترکہ سائل ہر باہم منورہ سے کام کریں گئے نظا ہرہ کی اپلینڈے بڑھے کو روس اور جربنی کے درمیان کو نسامنٹر کومسللہ ہوسکتا تھا۔ یولدینڈ رہملہ موٹے سے ۸ ہم گھنٹے بہلے جرمنی حکومت کی بریس کینبی نے اعلان کیا اور وا ا در جرمنی میں جو معاہرہ ہوا ہی اس برعل شروع ہو گیا ہی خاص طور پر معاہدہ کے اس حصہ میرجو بولسینڈ

سے تعلق ہو جرمنی اور روس معاہرہ کے نتائج کی بیری ذمہ داری لینے کے لیے تیا رہیں ہوراکتو ہر سوس اللہ کو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پولینیڈ کامئلہ دونوں ملکوں میں پہلے ہی طوہوگیا ہا وہی پس میں ہر ٹہلری یہ تقریر شایع ہوئی کیکن حکومت کی طرف سے اس کی کوئ تردید نہیں ہوئی ان سب واقعات سے معلوم ہوتا ہو کہ پولینیڈ اور دیگر میعا ملائے میں روس معصوم نہ تھا۔

جب بولیندگی مرد کوکوئ نیآ! درانگلتان اور فرانس نے مغرب میں کوئی محافر قامیم نیں کی محافر قامیم نیں کیا تو مہر ہٹلرا ورکا مریڈا شالین کے ول اور بی بڑھ گئے، اوھر کا مریڈا شالین نے اسٹونیہ الٹویہ التھونیا یریڈ امن طریقہ سے قبصہ جایا۔ اُدھر جرشی نے بلجیم، ہالینڈ اور فرانس کو ختم کر دیا۔ فرانسس کیوں کیک کخت گر بڑا اس کی سابسی ، اخلاقی اور فوجی وجوہات سب کومعلوم ہیں بھاں اس کے بیان کی حیداں ضرورت ہنیں .

فران کی شکست کے بعدے جو جو دہ جنگ کا دو مرا دو رہ ترج ہوتا ہے فرائس کی شکست اور وہاں فیصلی کا تعریب کا فوجی توان اللہ منتسب اور وہاں فیصلی نے جو جو جو دہ جنگ کا دو مرا دو رہ ترجی کا دو جی توان کا بھی اس کا قیمن فرانسخیم بالک مختلف ہوگیا اس کا قیمن فرانسخیم ہوگیا بلکہ بیجو لائن کا تام سامان جنگ اور خلہ کا ذخیر و بھی جربنی کے ہاتھ آیا بہی نہیں بلکہ فرانس کی تام صنعت وحرفت فسطائی طاقتوں کی مدد کرنے گئی۔ انگلتان کو بھی جی ایساز خرک کا کہ جربنی کو ماس من ماسی جو جو جو تاریب کی انگلت ہوئی کو ایسی نہیں کہ جو جو مالات ماس جزیرہ سے جو جو کی فون نے رہ بی تھا جب جربنی کو اینے مغزی محاذی مولی خوانس کی شکست سے دہ حالات مرا گئے جن کی دوجرسے جربنی نے دوس سے مربی خوانس کی شکست سے دہ حالات مرا گئے جن کی دوجرسے جربنی نے دوس سے مما دہ کیا تھا جب جربنی کو اینے مغزی محاذی کو کے کو کی خطر نہیں رہا تو ہر شہرنے دوس کی دوسی سے بھی ہے نیازی حال کر دوس کی شوئی ، حال کر ایک رہاں کی گئے کو دیا۔ اطاعت قبول نغیس کی بلکہ انگلت ان اور امر کیکر کی شد کیا کر دوس کے خلاف ان ملان حباب کر دوس کے خلاف ان مالان حباب کو کی جباب کی دوسی موجوب دوس کو نیتے ہوئی کو جباب کی میں با دیا کی میں بادیا اور جب روس کو نیتے ہوئی کی موجوب کی میں بادیا اور جب روس کو نیتے ہوئی کو اس پر با دیل ماہرین کی مدد سے روس کی اس درج مختاجی نے ہر شالم کو اس پر با دیل ماہرین کی مدد سے روس کی اس درج مختاجی نے ہر شالم کو اس پر با دیل

آمادہ کر دیا کہ روس سے نے مطالبات کیے جائیں۔ چنانچہ ۱۱ روز بر بر ۱۹ کے کہ وہی وزیر فا رص کام پڑیولوٹون کو بران بلایا گیا اوران سے سے مطالبہ کیا گیا کہ روس کو جاہیے کہ نے فسطائی نظام میں داخل ہوجائے اور ترکی ایران و مہدوستان پر حملہ کرنے خلا ہر ہے کہ آزا و وہ و مختا رطاقت ہونے کی حیثیت سے روس اس مطالبہ کو نہیں بان سکتا تھا جنانچہ وزیر فا رحبہ نے انکار کر دیااؤ باقی گفتگوا قصادی مطالبات کھی دوری کہ بر بہلوا ب کا فی طاقتور ہو چکا تھا اس لیے جرمن کے اقتصادی مطالبات بھی اس قیم کے تھے کہ ان کا شیام کرنا اقتصادی آزادی کو خیر با و کہنا تھا نہ تا کام پڑیمولوٹون ان اقتصادی مطالبات کا بھی امیدا فراجوا ب نہ وسے سکے۔ اس ملاقات سے درسی وزیر فارجہ کو یوس ہوگیا کہ فاریخ فرائس کا نیا وارروس پر ہوگا جنانچہ کا مر پڑیمولوٹون کے ماسکو والبی پہنچتے ہی اوھروس ہوگیا کہ فاریخ فرائس کا نیا وار روس پر ہوگا جنانچہ کا مر پڑیمولوٹون کے ماسکو والبی پہنچتے ہی اوھروس ہوگیا کہ فاریخ فرائس کا نیا وار راشتراکیت لیندا ترات کو ختم کرنے کی ماسکو والبی پہنچتے ہی اوھروس ہی کی میں سے عیر نسطائی اور راشتراکیت لیندا ترات کو ختم کرنے کی میں میانی تاکہ روس کو لور سے میں میں سے میں سے مدنہ نہنچ نہ سکے۔

 اس مکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ ہوگا قتصادی نظام میں جرش کے زیراثر ہونا جا ہیے ادر است کو فرائٹ نظام میں داخل ہوجانا جا ہیئے ہمٹار کے دباؤے پوگو کے حکومتی طبقہ نے میسٹولو و بائے نظام میں داخل ہوجانا جا ہیئے ہمٹار کے دباؤے کے لاکھ کا دارہ کا اس کے لائے شخرادہ پیٹر کہ تخت برسٹھا دیا۔ روس نے فوراً اس بی حکومت سے دوستا نہ معاہدہ کرنے کا ادادہ کیا اور برطانبی نے بھی نی الغور مرد دینے کا وعدہ کیا لیکن جب تک معاہدہ ہوا ور مدد کہنچے لا وحتم ہوجیکا تھا رہبٹ کر موس پر بیٹھی الزام لگاتے ہیں کہ ماسکو کی سازشوں سے لوگو ہیں بغا وت ہوئی بہت مکن ہو کہ سے درست ہوں کو گوئے لیجہ میں کہ ماسکو کی سازشوں سے لوگو ہیں بغا وت ہوئی بہت مکن ہو کہ سے درست ہوں کے لیجہ موست مولینی کو شکست مورسی محقی یونا نی اگر جہاں تو فرکی جبال ان کے دوست مولینی کوشکست ہورہی تھی یونا نی اگر جہاں تو فرکی جبال ان کے دوست مولینی کوشکست ہورہی تھی یونا نی اگر جہاں تو فرکی جبال جان کے دوست مولینی کوشکست ہورہی تھی اونا نی اگر جہاں تو فرکی جبال ہوں کے دوست مولینی کوشکست ہورہی تھی اونا کی فرتے کے میعنی تھے کہئی سام اورے کی جانے ہوئی ہوں کو حجود گر کریے مقت میں روس کو حجود گر کریے بھا کہ جانا ہوں کی خوالی ہوئی گریے گا تھا۔

بتان کی نیچ کے بعد سے مرجودہ جنگ کا تیسراد ور تمرع ہم تا ہو بیاں وا تعات کا آسلسل قابل غور ہجویا ہم تی اسلام اللہ کا رہے۔ میاں وا تعات کا آسلسل قابل غور ہجویا ہمئی سا<u>لم اللہ ک</u> کو بیات ہیں۔ ہوئی سالم اللہ کی ریاضیں ہم مہارکے نریکس اللہ اللہ کی مربی سالم اللہ کی سالم اللہ کی سالم اللہ کا مہدہ سنبھالیۃ ہیں۔ ہوئی سالم اللہ کی سالم اللہ کی سالم اللہ کا مہدہ سنبھالیۃ ہوئے مہرا ورسولینی میں ماہ قات ہوتی ہے اور سالم اللہ کا مہدہ سالم اللہ کا مہدہ ہم اور سالم اللہ کا مہدہ سالم اللہ کی سالم اللہ کا کہ جون سالم اللہ کا مہدہ سالم اللہ کا مہدہ سالم اللہ کی میں ماہ تا ہوتی ہے اور سالم اللہ کی میں موردیں گھس جاتی ہیں۔ م

مرہ شرکا یہ کناکہ روس اس برحکہ کرنا جا ہتا تھا غلط ہی بکہ در ہمل دا تعدیہ ہی کہ جرئی نے روس کے سامنے فسطائ نظام میں مقرکت کا مطالبہ رکھکرات مجبور کر دیا کہ دو مدا نغا نہ جنگ کی تیا دی ٹروٹو کروے اسکو کا یہ کہنا کہ ان براجا ایک حلم ہوا ، بعیداز قیاس ہی فرمبر سم 19 میں جب کامریٹی ولوثو برن سے والیں ہوئے آئی وقت سے ماسکو کو اس کا علم تھا کہ جرئی حکہ کرے گا ، ارسی کو کا مریٹیا طابین برن سے والیں ہوئے آئی وقت سے ماسکو کو اس کا علم تھا کہ جرئی حکہ کرے گا ، ارسی کو کا مریٹیا طابین سے معمدان وزارت سنبعالنے کے صاف شرحنی سے کہ ان کو ہونے والے حک کا بورا بورا علم اور تقیین تھا برئی وجربیہ نظمی کہ اکتوں نے اچانک حکم کر دیا تھا بلکہ دیمن فرجیں جس تیزی سے روس بیں گھسیں اس کی وجربیہ نظمی کہ اکتوں نے اچانک سام کر دیا تھا بلکہ دیمن فرجیں جس تیزی سے روس بیں گھسیں اس کی وجربیہ نظمی کہ اکتوں نے اچانک سام کر دیا تھا بلکہ

اس کی خاص وجہ یتھی کہ ۲۰ برس کی رت میں سوئیٹ روس میں بجائے فرج کوطا قتو رہنا نے کے روسی خفیہ کوطا قتور نبایا جا رہا تھاا در کیائے مفیوط ا ورمفید ہتھیا را بچا د کرنے کے روسی حکومتی طبقہ تجربہ کا رسایسی اور فی بھا رکنوں کوتشل اورجاا دطن کرنے سے نئے طریعے سوحیّا رہتا ہے۔ ۱۲ مِنی سلنا 18 یک مِرْمِس جه شرا نطانسلح لے کراٹھلتان پہنچے اس کی بابت سیامی نظر رکھنے والے رائے رکھتے ہیں اور ان کاخیال ہم کہ تہرہ کامٹن اتنا ناکا سیاب تنیں رہا جننا کہ عام طور پیخیال کیا جاتا ہو ۳ رجون طلم اللہ ایک کو ہر ہلوا ور ان کے دوست مولینی میں الاقات ہوئی جس میں شامیر فاتح فرانس فے شکست نورد ہوش کوروس پر حلہ کے فیصلہ ہے آگا ہ کیا اس ملاقایت کے کچیزی دن کے بعدلعنی ۴۲ جو ن الل<mark>م 1 ائ</mark>ر کو جرمن فرجین نئی روسی سرحد میں اس طرح <del>کستی ملی</del> كُنُين كہجیسے مکھن ٹین ٹینری روس سے حل کے مبعد انگلتان اسی یوزیش میں آگیا جس میں کہ پہلے روس تفالینی کہ انگلشان کے دورتمن جرمنی اور روس الیس میں اوا کر ختم ہونے لگے اور اُنگلشات امر کمیکی مددسے اسی نسبت سے زیادہ تیزی سے طاقتور ہونے گئاروس اور جربنی کی جنگ کی وجہ سے سومیٹ روس ہیں جو تباہی ہوئی ہی ہے سب وا قف ہیں ا دریا بھی کی سوچیا ہوانہیں کہ کا مرٹرایا قوبنو امر کمینی اور کامریڈ صنکی انگلتان میں گراکزا گراکزا کرجمهوریتوں محالتجا کرنے ہیں کہ نیا محاذ قایم کر دور مذہم ختم و کیکن اس دفت تک جمهوریؤل کوالیا که ناترین صلحت مومهٔ نیس بورما بوشاید افعی تک روس میں دم باتی بحاور سراید دار مبورتول کویه خیال جوکر منز کمبونسٹ روس آننا کمزونیس مواکده، جنگ کے بعد ملاجون چرا امر کلاد را گلتان کا بخویزکر ده نیا برجوازی نفام قبول کریے گا۔ گمان بح کرجا**ں تک کمیونزم کانعلق م**وییہ حِنْکُ خِتْمْ ہِلِّی نسطائ فتی جس کے اسکانات وربر ذرکم ہوتے جائے ہیں، کی شکل ہیں تو کمیونرم ایک طویل متر کے لینحتم موہی جائے گا گیاں جیاکہ خیال ہوکہ جہور تیوں کونتے ہوگ ہن کل بی مجی کمیونرم ایک عرصہ درا ز کیلیے خاموش مرجائے گاجنگ کے لبدا مرکما ورانگلتان تباہ حال سویٹ روس کوا تصادی وہاؤڑال کر اس برجبور کوب کے کروہ موجودہ اُستراکی نظام کوختم کرہے اور خیمبورین کے نئے اِقتصادی نظام میں شامل **برجا**ے اور حب تتم ہے مربرد دن میں آج کل برسرا تندا رہیں ان سے بیامید رکھناکیہ وکہی اصول کی خاطر تر ہانی مِینْ کرس کے لاعالٰ ہوشا یہ آبندہ واتعات اس امری ّائید کریں کہا ان کے کمیونزم کا تعلق ہوننگ ختم

# سوبيط روس كى خارجى لېسى

جرئ دسویٹ جنگ سے پہلے ابعض لوگوں کا خیال ہو کہ سویٹ روس کی خارجی لیاہی دگر سراید دادی
اورسام اجمی ریاستوں سے مختلف بنیں ہو الہذاد نیا کے آزاد منشوں کو اس سے ہمدر دی ظاہر ندکرنا
جا ہیں۔ خاص کرفن لینڈ پر حلہ کے وقت و نیا کے تام سراید دارا خبارات اور سیاستداں حضرات
دوس کو بیریم، ظالم اور نو نوار کھی لیا کہ کر بچارتے تھے۔ اگریہ ٹابت کر دیا جائے کہ سویٹ روس کا
ایک می می سویٹ جہوریت سے منافی تھا تو یہ اعتراضات تسلیم کے جاسکتے ہی کسی چیزے تجزیک سویٹ
میک بھک کرمہم اصوار ل میں غوطہ زنی کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جیا نچ ہیں سے دیکھنا جا ہیے کہ یاسویٹ
روس سام اجی ریاست ہوسکتی ہو؟

کمپنی کا الک بری تو دوسرا بینک آن لندن کا حصد دار تیسرا اسکو وا فیکٹری کا الک ہے توجی تعاباتریا ٹاٹا کے کارخانوں کا ساجعے وار جب ملک کا قضادی اد تقار نقط کمال تک بہنچ جاتا ہوا در اپنے ملک سے حدو دمیں اس سے فرفغ کی ٹام گنجائشین ختم ہوجاتی ہیں تو وہ ملک دو سروں کی آزادی ہیں زحماندا زیاں تفروع کرتا ہو بیفل ہی اس ملک کی اقتصادی ادر ساجی نوعیت پرتنی ہوجس ملک میں سامان استعال کے لیے تنہیں ملکہ فائدہ کے لیے بنایا جائے گا وہ ضرور ایک ندایک روز دوسرے ملکوں ہرا قتدار حال کرنے کی کوسٹش کرے گاخواد فرج سے خواہ روبیہ سے۔

عدید ملوکیت کی بنیا در ویے کی برآ دیا نکاسی پر ہوجب ملک کا سمرایہ دارطبقد اپنے ملک میں زیا وہ فائد فنیں اٹھا سکتا تو دوسرے مالک ہیں رو بید لگا تا ہو۔ رو بید لگانے کا بیر مطلب بنیں ہوکہ بہت سا رو بیدیا سونا جہازی بھرکرد وسرے ملک میں بھیجا جاتا بلکداس کے نختلف طریقے ہیں مثلاً قدر زائد کی برتا مربینی اکیمیں اور قرضہ وغیرہ چونکہ حدید ملوکیت سرماید داری ہی کا لیجر ہواس لیے مثلاً قدر زائد کی برتا مرباید داری دیا ستیں ہی ملک یاسی اختیار کرسکتی ہیں۔

سویٹ اقتصاد اِت سرایہ دارار انہیں ہیں۔ اس کی اقتصادیات کا صروری اور اہم احد ل
پیدا دارکے درائع (شلا فیکڑی کا نیس، زمین اور سرایہ) کی ذاتی، در انفرادی ملکیت کا فقدان ہے
یہ اشتراکیت کا سنگ بنیا دہی بیدا وارکی انفرادی ملکیت ختم ہوجانے پر بپیدا دارا وراس کی تقسیم
کی ذرمیت ہی بدل جاتی ہی نفع گیری کے بجائے استعال اس کا ذرض اولین خیال کیا جاتا ہی ہی چی کی فرمیت ہی بدل جاتی ہی سرایہ جمع ہوتا ہی اور جب کے جمع ہوئے ہی نفع گیری اور دوئے کھروٹ کی ترقی ہی کا نہیں ہی کہا اس کے بات وسوت کا نتیج ہوتا ہی نفع گیری اور دوئے کھروٹ کا نہیں۔
کیا سویٹ دوس کے لیے وسوت کلی کی صرورت ہو؟ یہ جمع ہوگہ دہاں کی آبا دی مہت ہولیک اس کے باس کے باس دوس کے بات اس کے باس دی ملکوں میں جو سویٹ کو ملک گیری کی بات نہیں جو سویٹ کو ملک گیری کی بات اس کے بات اس کے بات اس کے بات اتنا فالتو نہ اِید بی میں مدیس کی ملکوں میں لگائے کئی اختیار کرنے پر مجبور کرے ۔ اس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی کا دور و مرے ملکوں میں لگائے کئی

بيلوسي هي ده قديم يا جديد ملوكيت برست ننيس كما جاسكا.

اب آئے و در ما صرہ کے جند وا تعات پر نظر ڈالیں۔اگرسویٹ روں ہلوکیت بندہ ہیں ہو تو کیا دھ ہو جو اس نے بولینڈ فن لینڈ اور بسیا را بیہ پر حلو کیا۔اگر بین الاقوامی مالت سے ہمٹاکراس کی دھر ما اپڑے گی گزشتہ بندرہ سال حصوبیٹ روس امن قایم رکھنے کے لیے جلارہا تھا مجلس اقرام میں کئی سال کک مسٹر لٹونیا نسب سے سویٹ روس امن قایم رکھنے کے لیے جلارہا تھا مجلس اقرام میں کئی سال کک مسٹر لٹونیا نسب امن وا مان کے لیے ہرامکا نی کومشش کرتے رہے بہترہ وا دورہ بھا مصوبوں سے جمہوری ریا ستوں کو متنبہ کرتے رہے بہترہ ہوا دے لیے سعی بلیغ کرتے رہے بزانس سے مضوبوں سے جمہوری ریا ستوں کو متنبہ کرتے رہے بہتے دہ محاذکے لیے سعی بلیغ کرتے رہے برانوں مصوبوں سے جمہوری ریا ستوں کو متنبہ کرتے رہے بہتے دہ خالات صدائے احتجاج بلندی لیکن جمہور پر سول کے کانوں برجرں بھی نہ رینگی تام نام نما وجموری اور فائن کی طاقتوں نے عالمگر اسلو ٹا انکی جمہور پر سول کے کانوں برجرں بھی نہ رینگی تام نام نما وجموری اور فائنگی کیونکہ اسکو ٹا انکی ٹا نہیں اور اور کیا ساجھا تھا نر کیوسلا واکیہ جرمنوں کے با تھ میں آجانے میں اجلے میں ایک کے بعد کھی اگریزی ہمار دول نے اسکو ڈا بر بمباری ہمیں کی کیونکہ شلرنے انگریز سرایہ داروں کو ایوبیا نے گا۔

کے بعد کھی اگریزی ہمباروں نے اسکو ڈا بر بمباری ہمیں کی کیونکہ شلرنے انگریز سرایہ داروں کو یقین دلیا تھا کہ ان کے حصوں کا نرخ بڑھا دیا جا تھا۔ گا۔

اپنی قوی شان کوخطرہ میں ڈال کرجی سویٹ دوس نے جنگ المین اور اس وامان قسایم رکھنے کی کوسشسٹن کی اس نے جومنی سے دب کر برسٹنٹو سک کی صلع منظور کر لی حق، جا پائی عسکری حصلوں کے آگے جھک کر جنگ دفع دفع کی تھی یہ سب آخر کیوں ، محض دفیا ہیں اس قایم رکھنے کے لیے اور مبرطرف گھرے جو سے فائٹی اور نیم فائن ریاستوں سے اپنے ملک کو بچانے کی خاطر انقلاب تیمن مکوں کی قواب دکھینا ہی انقلاب تیمن مکوں کی قواب دکھینا ہی جھوڑد یا تھا اور اپنے اس ملک کو بچانے کی تھان کی جہاں خون کی ندیاں بہر کراہی ایمی دنیا کا ایک بہترین نظام قام ہوا تھا۔

م<u>قطع ائ</u>ے نثروع ہوتے ہی اسے جنگ کا زبر دست خطرہ محوس ہوا۔ دہ جانتا بھا کہ آگریہ

جنگ جیر گئی تو د نیای تام سراید دارا درفاشی طاقتیں بل کرسویٹ یوندن کوتباہ کرنے کی فکریں کریں گل اسے معلوم تھا کہ ۳ ستمبر 19 وائد کہ بہ نفتہ قبل آگلتان کے دزیر دا فلم سلز قرآن نے جرمنی کو ایک کروڑ یونڈ قرض دینے کا وعدہ کیا تھا گا۔ وہ انجی صنعتیں بڑھا سکے۔ دوسرے الفاظ میں بیکٹیر قم سویٹ دوس برحار کی تیاری کے لیے دی جارہی تھی۔ سویٹ کے لیڈر نہ تو یا گل تھے اور نہ جذباتی جبکہ دنیا کی تام طاقتیں مل کرمین الاقوامی افلاق کو باش باش کر رہی تھیں سویٹ یوندن کا محفن جذباتی یا اصولی طور پراس کا قایم رکھنا ایک بے معنی شوعتی۔

اعتراض کیا جا آا ہوکہ روس وجرمن معاہدہ موجودہ جنگ کا بیشِ خیمہ تھا اس نے جرمنی کی رسی درازکر دی جرمنی کوروس کی طرف سے اطبیان ہوگیاکہ اسے دومحاذوں پر حبنگ نہیں کرنا پڑے گی چنانچیەس نے پولینیڈ بیر طلہ کر دیا ا ور مجبو إفرانس وانگلتان کو اعلان حبنگ کرنا پیڑا. روس وجین معامدہ کے تدریکا اگر ذکر کیا جائے ترایک انگ مفتمون کی صرورت ہوگی اس سے روس کو جرکھے فائدہ موادہ مختصرا به بھا اوّل روس کواطمینا ن موگیا که سرما به وا ری طاقتیں اب متی پنتیں موسکتیں . دوم. مثلر کی کتاب میری جدو جه در کا وه خواب که ده پوکرین پرحمله کههے گاا ور دنیا کاکل سراییر دار طبقه اس کی بنت پناہی برموجه دیو کا شرمند ، تعبیرین موسکتا سوم متوسط یورپ کی ریاستیں ایک زما نہ کے ي بلركى زدت ني كيس جهارم الكتان ور فرانس سے لركر جرمنى كافى كمزور موجائ كا اور روس کو آسانی سے شکست نہ دے سکے گا بنجم روس کو موقعیل جائے گاکہ و دنگی تیاری کرکے جرمنی کا ڈٹ کرمقا بلکر سکے سنسٹے روس اور اشتراکیت کے نعلان جرمنی کا آٹھ سال کا بردیگینا نحتم ہو حبائے گا تھوڑی دیرہے لیے اسٹالن کی اس بصیرت افروز یلیسی پر د ہیان مذہبی ویں اور روق جرت معابده می کوموجوده جنگ کی جوانجھیں ایر بھی سومیٹ روس حق بجانب نظرات گابد بولدینا کے تصبہ ہے نابت ہوگا۔

جب بنلرا ورفاشی طاقول کی دہکیاں محص دہکیاں نہ رہیں بلکدان برعل بھی شروع ہوگیا اور دنیاسے سامنے عبش، آسٹریا، آسپین اور زیکوسلا واکید کی بربا دی کا نقشہ میرگیا توس<u>اعت فیار</u>سے

تروع ہوتے ہی روسیوں کے سامنے جرمنوں کے جارعا ندمنصوبے سوالیہ جلد بن کر کھوٹے ہوسگیا، ہلرجمهوری طاقتوں کا آس قدر قیمن نہ تھاجس تدر سویٹ روس کا۔وہ آپ کو اشتراکسیت کا قیمن کمکر فخركرتا مقابقول اس كے كميونسك تهذيب وتدن كى دليل كھيٹ ہيں جرمنى ميں اس سنے اشتراكيوں کی طاقت توڑوی ۔انھیں ہزاروں کی تعدا دمیں موت کے گھاٹ اٹا را مزو دروں کی انجہنیں اپنے سیاه وردی والے غنڈوں سے بربا دکرائیں۔ فرائکو کی حایت میں آئیین میں جمہوریت بیند عوام پر گرے برسائے وائٹاغ کی آتشزدگی پر ہزار و سکیونسٹوں کو گولی سے اڑا ویا۔ بعد میں معلوم موالہ رائطاع میں خود ہللے نے آگ لگوائی تھی تاکہ وہ اس بہانے سے کمیونسٹوں کا صفایا بول دے۔ ونیا عانتی ہوکہ اشتراکیت کا سب سے بڑا قیمن فاشی نظام ہور دس خاموش نہ تھا۔ دنیا کی الٹ بلیسٹ د کھیرکراسے نوشی نہ ہوتی تھی وہ جانتا تھا کہ ہٹلرکے کیا منصوبے ہمیں اور محوری ریاستیں کس طرح اس چار ون طرف حال بیبیلار رسی ہیں۔ اسپین میں انگلٹان فرانس اور امر کمیرکی عدم مرافلت اور میونک معاہرہ اس کا مبین ثبوت تھا کہ سرایہ واری طاقتوں میں لمی بھگت تھی ، و طربطُلینے یو مینیڈے مطالبات تنروع کر دیے۔انگلتان اور فرانس کی حمهوری ریاستیں اس کے لیے ہی تیا رہیں نس کی حکومت نے ایک "بلوی کست ب شائع کی ہوجس میں حبنگ سے قبل فرانس دجرمنی کی سرکا تی حطوکتابت اور دیگرا ہم مودات شائع کر دیے ہیں۔اس کے بڑھنے ت صاف ظاہر ہوا ہم کہ فرنسي حكومت بولىنية كےمعاملين دب كرسمجوتة كرنے يرتياريتي -

انگلتان کی حکومت کا روین طاہر تھا۔ پرلینڈ کو اس کے تحفظ کی ضائت دے نیکن کے بعد میں پر دہ جرمنی سے سمجھوتہ کی سا مٹھ گا نمجہ ہورہی تھی یہ دوس اور انگلتان کی گفت بشنیہ تو فاہر موجوبا تا ہوجہ ب انگلتان کے جمہوری اور فاشی میٹس عوام نے دیکھ لیا کہ ان کی حکومت فائن طاقتو سے سیل جول رکھنا جاہتی ہو توافعوں نے اس کے فلان صدائے احتجاج بلندگی اور کھلے بندوں حکومت کو براکھنا شروع کیا۔ مزدوروں سے جلسے اور لیبر پارٹی کی کا نفرنسیں ہو کیں اور گوفینٹ کو متنبہ کیا گیا کہ اگراس سے پولینڈ کے معاملہ میں غفلت سے کام لیا اور جربنی کے ارادوں کے آگے

سرحبكا دياتوبين الاقواى مبدريت خاك مين ال جائے گي - يارليان كاچنا رئي بون والا اتعا حكومتى حلقوں میں شنی میلی اور انفوں نے فرا اعلان کر د یا کہ و لینڈ کے تحفظ کا ضامن انگلتا ن نبتا ہورو نے اس خبر برزوشی کا اخلار کیالیکن انگلتان کے آیندہ عل برمین نگا ہیں جائے رہا وہ محبقا تھا کہ عوام کی رائے سے مجبور مبوکر حکومت نے ولانیا کو ضمانت دے دئی جو کیکن اس ضائت میں اخلاص نظر مہیر آتارا گریزی حکومت کے اداد وں کو عبا تخینے کی غرض سے گفت دشنہ پر شروع کی اور یہ تجویز بیش کی کرلینیڈ کے تحفظ سے لیے روس کی ایدا وطلب کی جائے منه صرف روس باکد شرخس جانتا ہو کہ ویلینڈ میں اگر کو می خنگی کمک بنجا سکتا تنا تروه روس خاکیونکه س کی سرحد ولدینڈے لی ہوئ ہجوانگریزی فرجیس **سیس میں ایکتی** ہتیں اس سلسے میں یا ایان میں ایک دنجیب تصدیب آیا جس وقت وزیر اعظم مطرح میں نے رائے ما<del>ہ</del> ت مجبور بوكريما علان كياكه أكرزى حكومت وإلدنا كروس تحفظ كي ضانت وتي جو ومشرلاً مرجائن نے کھوٹے ہوکر پوجیا" ضانت دیتے وقت کیا حنگی کما نڈر دن سے پوجیے لیا گیا تھا آیا انگلتان پولینٹہ میں کمک بینچا سکتا ہی واگراس سوال کا جواب انبات میں ہوا در کما نمر وں نے بھی عامی بحری ہے تواليے كما للروں كوفوراً مكال دينا حاجية وليندا مكلتان سے قريب قريب ايك بزائيل دور بى بهیمیں سمندرا دکئی ریاشیں ہیں. خاص کرجرمنی اس کا دروازہ روکے *طوا ا* ہی بالٹک سندرے کمک نمیں پنچ سکتی کہونکہ جزنی آبر وز کشتیوں کے ذراعہ تام مہا ز ڈبوسکتا ہی سومیٹ روس او سینڈ کا ہما یہ ہواس کے جہاز لی اللہ سمندر میں موجود تھے۔اس کی فوج بھی چیند گھنٹوں کی اطلاع پرولینیڈ میں داخل ہوسکتی ہو اس سے ہوائی جاز وارساکے اڈوں سے اڑکر برلن پر بمباری کرسکتے ستھے۔ جنائج ردس کی امداد کے بغیر بولینیڈ کو ضانت دے دینا حاقت تھی۔ بیر بھی روس نے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا اس نے انگلتان اور فرانس سے کہاکہ وہ بولینڈ کے تحفظ کو صرف کا فذی ضانت ہنیں وكيصناحيا متنااس برعل موزا جاسيئ أكريزي مشن ماسكو بسيجني اورگفت وشنب كرن كافيصله كرامياك لیکن میشن کئی ماہ کے بعد سمندرے راستہ مسٹر اسٹر بنگ کی سرکر دگی میں بہنچا۔ انگریزی حکومت اب بھی ہیں دمین کر جی تھی اور کمیونٹ حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتے موے گھبرار ہی تھی جیانجہ

فن کے ایک معمولی افسر مشر اسٹرنگ بھیجے گئے جونہ توعوام کے نمایندہ تھے اور مذان کو اتنے اختیار تے کہ وہ معاہدہ کرسکتے قریب ہمین یا ہ تک اسکومی گفت وشنید ہوتی رہی لیکن کوئی معاہرہ نہ ہوسکا۔ تام دنیا کی تکھیں اس کا نفرنس کی طرن لگی ہوئی تھیں ان سے استعجاب اور انسوس کی کوگ أنها مذرى جب الفيس معلوم مواكه أنكلتان معابرنكي راوميس رواي المحارا مح ماسكوك كالفرنس برفاست ہوگئی۔ اس کا صل سبب یہ تھا کہ سویٹ روس کا کہنا پیھا کہ یولینیڈ برحمار مونے کی صورت میں صرف و ہی کمک پینچا سکتا ہوخیا نجہ روسی فوجوں کو لیدنیڈمیں و غل مونے کی ا جا زت ملنی حاہیے أتكلتان اوراس كياب بوتے بر بولدنية كمتا تھاكه روسي فرقبيں يولدية ميں مدواخل موں معمولي عقل کا نیان جی مجسکتا جیرا گرکسی ملک پرحلہ مو تدہمیا بیجب تک اپنی فرمیں اس ملک میں مذالنے وہ کیونکرمد دکرسکتا ہو۔لڑائ کا دیڑ ہے ؟ برتی یا افاظے تو نہیں لڑی جاتی۔ دوسرے یہ کہ سویٹ روس کا · مطانبه تفاكه بربنید استه تم ساته تام بالنك را ستون كی ضانت و سه وی جائے كيونكم است خطره تقائمن مبوكه بزخى ملولا اسنونيا إلتقوا نياست موكرروس برحله كريب اسيي حالت ميں اپني سمرحد مضبوط سرلینا سیاسی حتلمندی ہی روس بیرتا مرسالیا ت جرمنی سے خلاب طلب کررہ اتھا بھری ا گریز**ی حکوت** نے الحبین مفکرا دیا۔ لندن الم مُزے، فوجی نام کا رہے می زمان میں لکھا کہ اور دین کر کھا نا ہو تو روس كى تام ترطين منظور كرلىني حائهي ليكن انگريزي ساشدان مجرجي نهيس مانتے تھے۔ ماسكوكى كالغريش ختم کر دمی گئی ۔ دس کواب زبر دست خطرہ موں ہونے لگا۔ بدلینڈ کے در بعیکسی و تت بھی ہیں پر جلمہ بوسكا تعاربالرك منصوب اظرمن التس بب كياسوي اس وقت لجي فاموش رسبابيال ككوبرني اس برحله کردیتا اور ماهجهوری ریاشیس بالواسطه یا بلا واسطه اس کاسا ته وتثیس ؛ حیا نخه سویث روس نے اس وقت جو کیے کیا اپنے بچا وکے لیے کیا اس رفتی میں دیکھنے کے بعدر رس وجرمن معاہدوا بک سیاسی تد برنظرات نے کا کچیر دن کے لیے جرمنی کا حلہ رک گیا۔اس و و ران میں روس نے حبگی تیپ ری شروع کر دی۔

کم ستمبر<del>ات ای</del>کو مٹلرنے پولدیڈ برحلہ کر دیا۔ دو مفتہ کے اندر ب<sub>و</sub>لی حکومت کے بیرا کھوگئے مکو<sup>سے</sup>

معه سیاست دانوں کے کمیں بھاگ ٹی ہرطرف، بتری اور بے سروسانی کھیں گئی اس کے شہر س پری طرح بر با دکیے گئے که ان کانش نا کہ ! تی نه را حَرن لام ره گیا۔ دنیا پوچور بی متی که انگلتان کی ضائت کهار گئی؛ وگو ل کو اب معلیم مواکه سوتیت روس کی ایراد کس قد رصرور می تقی و لینیڈ کی تکومت کے مجا گتے ہی تام ملک درہم برہم موگیا۔ سویٹ روس کب برداشت کرسکتا تفاکد کل کاکل ملکس جرمنوں کے إقدائے واب کے کا رفانے جرمنی کے لیے اسلحہ بائیں اوراس کا غلیجمن فرج المیں بانا بائے مینا مخد مرالت موے زمانے ورفائلی طاقتوں کے خطرناک عروج سے ڈر کرسویٹ نے ا منی فوجیں پولیند میں بھیج ویں جزخی سورٹ سے قبل از دقت نہیں بگاڑنا جا بہتا تھا جنا نجہر دولوں سے **ل** کرآ دھا ہو معا پولدینہ ٹرقیم کرلیا۔ یو مینڈ کی تقیم پرونیا کے نام نها د بلند، خلاقوں کے علقہ میں کھلبلی یر کئی مرطرت سے روس کو کا لیال وی حافے لگیں اس کو مجی جزان کا باجھے وارا ور یہ سے ای بیٹریا كُمُر كِمَارا عِلى فَ لَكَار رفعة رفعة وِ منيذك خبرس تام دنيا مين ينجيب أُوُّول كوسعادم وكيا كدجس مصدير نازیوں نے تبصنہ کرئیا جو دہاں سواسی کے ڈہیراور تباجی کے کچر اقی نہیں لیکن روسی وج کا پولینیڈ کے مزدوروں؛ ورکسا فرِس نے استقبال کیا روسی نظام س حصد میں بھی قایم کر دیا گیا۔ مرکسا ن کو کہ الكائے اور فيدا كر زمين الكنى -

پولایڈے وا تعات برخی نظر ڈال لیجے۔ بہمتی سے دہ جرمن خطرہ کو محوس نہیں کرتا تھا۔ اور روس سے دوستا نہ تعلقات کے کاروا دارنہ تھا۔ اس کی دجریوی کہ عالمگیر سرایہ وا بی روس کے فلان فتی سنا اللہ ہے کہ برمایہ اور کاروا دارنہ تھا۔ س کو تعلقات کے میں اوس کے فلان فتی سنا اللہ ہے کہ برمایہ اور ارمای کی نطح کے تام د تعات ایک ایک کرکے جرمنی سنے کہ مامعا ہدہ دوس کے فلان نوانس اورامر کمیر نے پاش بایش کیے تھے۔ اس معلی کی ایک و نعد کے مبوجب منیں بلکہ انگلتان، فرانس اورامر کمیر نے پاش بایش کیے تھے۔ اس معلی کی ایک و نعد کے مبوجب جرمنی جگی جا زنہیں بڑا کہ تا تھا۔ ہو اللہ یوس کری طاقت کا ہو فیصدی بناسکتا ہو فاشی جربی میں اس است ا جازت دے دی کہ دوہ انگریزی بحری طاقت کا ہو فیصدی بناسکتا ہو فاشی جربی میں حصنعت وحرفت بڑھا نے کے لیے امریکہ اور دو میری طاقت کا ہو فیصدی بناسکتا ہو فاشی جربی میں حصنعت وحرفت بڑھا نے کے لیے امریکہ اور دو میری طاقتوں نے اسے قرمن دیا جگی قرمن جربی

پرے معان کر ویا گیا بٹارے پہلے نئیں بلکہ ہیں کہ اقدارس آنے کے بعد کو مشتنیں مورہ کھیر کہ جبنی کو انقلاب سے بجایا جائے اور فائسز مرکو فر فیح دے کرسویٹ روس کے مدمقا بل کھڑا کردیا جائے بین کے معاہد ہیں زکو ساد آئیکو ڈبح کر دیا گیا روس سب بچہ دکھی رہا تھا و وجانتا تھا کہ جو لینیڈ کے تحفظ کی فانت بیکار ہو پولینڈ پر حلد ادر اس کی نئا منت کے بعد ایک نئے میونک کی تیاری مورمی تھی بولینڈ کہنچ کرفائشی فورا سوسٹ روس پر حملہ کر دیتی بٹلود مدہ توڑنے میں ام بریوروس جران معاہدہ بھی بھا دکر جینیک ویا جا آئی مغربی جمہوری حکومتیں آسٹر بل نہ کیوسلا واکسی اور لولینیڈ کی تیا ہی کے بعد فاموش رہکتیں تقیس توسویٹ پر حملہ کے وقت ان کاردین فل مرتقا۔

لکن یا بلین کیا بدلند برردی حکم فی الاتع کوئی طریق ؛ کما جاتا ہوکہ بدلیڈاکے جموری ریاست تھی لکن یہ غلط ہو بدلیڈی یہ جمد رہت تھی اور نہ قری حکومت . • ھفی صدی باشندے نیر بدلیڈے تھے لینی بوکرینی اور سفیدروسی ببیس سال سے بولدیڈکی اقلیقوں کے ساتھ حکومت کا جرسلوک تھا وہ مندوت ن میں اجھو توں کے ساتھ حکومت کا جرسلوک تھا وہ مندوت ن میں اجھو توں کے ساتھ موتا ہو اولینڈکیا ملک وارسائی کی صلح کے بعد بنا ہواس کوایک مندوت ن میں اجھوتوں کے ساتھ موتا ہو اولینڈکیا ملک وارسائی کی صلح کے بعد بنا ہواس کوایک میادہ مالک بنانے کا راز قدیم آسٹر میں ملوکیت کو تر ٹنامتھود تھا اور بالٹویزم اور مغربی حکومتوں کے درمیان ایک میں فیر لولی باشندوں ہیں ایک تربوت وی ترکیک شروع ہوگئے جس کوا بنا تھا۔ ان کی میں ترکیک شروع ہوگئے جس کوا فیا طرح کے کہا ورسفیدروس سومیٹ کی اولا و تھے سومیٹ میں درس میں درمیان اور اور تھے سومیٹ میں درمیان اور اور تھی موبوٹ میں درمی میں درمیان اور اور تھی موبوٹ میں درمیان اور اور تھی موبوٹ میں درمیان میں اور اور تھی موبوٹ کو میں درمیان کی اور اور تھی موبوٹ میں موبوٹ کو میت نے بولدیڈ مکومت سے کوئی میں میں میں موبوٹ نے کے لیے بیان ہوگئے ۔ اس کے با وجود سویٹ حکومت نے بولدیڈ مکومت سے کوئی مطالم برمیان کیا اور مذور کی کوئی ملاتے والیس کرنے کو کہا ۔ مطالم بہیں کیا اور مذور کی کوئی اور سیوں کے علاقے والیس کرنے کو کہا ۔ مطالم بہیں کیا اور مذور کی کوئی میں دور ہوں کے علاقے والیس کرنے کو کہا ۔

جس وقت نافری قرح بولینڈمیں داخل ہونے لگی اورسویٹ کوخطرہ محوس ہوا کہ بولینڈسنے کم لینے کے مبعد جرمنی اس پر بھی حلے کر بیٹیے گا قواس نے جنگی اور مرصدی تحفظات کی غرض سے سویٹ فنے بولینڈمیں میجے دمی جس نے ندصرت سفیدروپیوں اور اوکرینیوں کو آڑا وکرا یا بلکر جزنی کے ٹرھتے ہوئ د ارکوروک دیا چنانچ بولنید بردس کا حله صرف اپنے بجا و اور سفیدر وسیون اور لوکر بنیوں کے ا آزاد کرانے کے لیے کہا گیا تا .

مندندگرایک غیرزرخیزا ورغریب ملک ہی و ہاں کی بیدا واروہاں کے باشد وں کے لیے جی کائی اندیں لیکن ایک سال سے نعلین لوگی حکومت الحو بندی کر رہی تی قلعے بنائے جارہے تھے۔ فوجیں تیار ہورہی تھیں اور جدید متبھیار وں کی شق ہورہی تھی۔ آخریہ تیاری کس کے خلاف تی جسویٹ روس ہی فلینڈ پرحکد کرسکا تقالیکن وہ اپنی نیک بی کا بجوت دے جیکا تھا فرجی تیاری کی فوعیت بھی بچاؤ کی سی نہیں بلکہ حل کی سی تھی جی کو بجوب سویٹ روس نے نعلین ٹرسے معا ہرہ کے لیے گفت و شند نیز ترجی کی تواس نے ما دارک کر دیا کہا جاتا ہو کہ اگر فعلین ٹرسویٹ کی تجاویز منظور کرلیتیا تواسے اپنی آنادی کی تواس نے دست بردار ہونا بڑتا لیکن پہولئ ہوں کا مطالب تھا کہ فعلین ٹر بھی اور کرکا بنج مطاقہ اسے دست بردار ہونا بڑتا لیکن پہولئ کی تیاری گنا حصہ دینے کو تیا رتھا کیا اس کو آزاد می برفوا کہ اس دیے جس کے معاوضہ میں وہ سی تھا۔ وہاں سے دوس برباسا نی حلام موسکتا ہوا ور

دوسرے مالک کی فرصیں بغیرخطرے کے دہاں آسکتی ہیں اور مواجی ایسا ہی روس اور فلیندگی معبنگ میں مغربی جمہوری ریاستوں نے پیس اپنی فرصیں آناری تقین منطوا عیمیں بھی روس کے فلان اتحادیوں کی ماضلت ہمیں سے شروع ہوئی تھی جرمنی کا جنرل و ڈنڈرا ن کتا تھا، ننلینڈروس کا فعل ہو گرچھاس کی بخبی ل جائے ہوں "سویٹ حکومت کا فرض تھا کہ وہ اس کہ بی کو جنن کے باس مدجانے وسے کا دروازہ کھول سکتا ہوں "سویٹ حکومت کا فرض تھا کہ وہ اس کی کو جنس سے کے باس مدجانے دھی جسکی فنلینڈریر حل کیا التوں کے باتھ ہیجئے کو تیار تھا جب تیام کومت شیس سیکا کا جن موست میں میں توسویل نے فعلینڈریر حل کیا

سویٹ کے مطالبات کیا تھے ؟ بیسا مو کے بندرگاہ کے علاوہ وہ لینن گراؤکے قریب کاعلق جوتقريباً سارم یا بخ مزارمر بع میل تما طلب کرر با تقاادراس کے معاوصند میں وہ اس کا ببیں گنا ز رضیرعلا قد جبل لرو کاکے پاس دینے کو تنیا رہھا اس کے علاوہ روس میا ستا تھا کہ منلین د تنیں سال کے لیے جزیرہ مینگواس کے اتھ میں دمیے ادر جزیرہ الینڈے اپنی فرجیں سالے . نقشہ کے دیکھیے سے معلوم ہوجائے گاکہ بیر علاقے فنلدنیڈ کے لیے بالکل بریکا رہیں کیکین اگر بہاں وشمن کا نبصنہ موگیا (اوحیب ک امید میں میں اور کرونشاٹ کے بندر گاہ پر آبدوز حیازی اڈابن گیا توروس کے حجمی اور تجامتی ما بالنك ميرينين أسكته ان كومهت أسانى سنعتمكيا ماسكنا بهوجزيره الديدة ابنائ فنليندكا دروازه ، واولینن گراؤے بت نزدیک آج کل کی ٹری توبین کرونٹاٹ سے لینن گراؤ پربہاری کوسکتی ہیں۔ منتا فوليمين حبب يدجز مير فينليندرك ماقدة ياتومجلس اقوام نهيمان فدج ركهناا ورعيكى لطعه بنانامنوع قرار دیہ یا تھا <u>۔ 19</u> و میں ننلینڈنے ہیاں تلعہ بندی شر*وع ک*ردی ہویٹ نے اس کی مخالفت کی کیکن بے سو<sup>و</sup> فليند وعلس اقوام ك نصله كوكالعدم كرف يرتلا بها تعااد مجلس اقوام خاموش عنى بغرب عبورى رياستيس عبى چنم وینی کررہی تنیں سویٹ اس کو حلہ کامیش خیر سمجتا تھا دہ کب نگ خاموش رستا اس برحلہ کی نیار ا كمل مو مكي تيس حينا نحيات مجوراً اين تحفظ كے ليے اس حليكا تمارك كرنايا -

دوس و فلیندگفت و شندیدی داستان مجی سطعت سے خالی نمیں فلیند ایک آزادریا ست می ادر است می ادر است می ادر است می ادر است می داستان اس کا

اس بنی حکومت کا دزیر عظم مراز آئی تھا جو اخبار النزان کا کمرکے قول کے بموجب الندن کے بینک کا ایک ڈائر کٹر تھا اوجب کی خدیا ت کے صلمیں اگریزی حکومت نے اسے کے سی دمی ارکا خطاب عطا فرایا تھا یہ چیونے چیوٹے وا تعات ایک اول تھند کی کڑی ہیں۔ ان کو طایا جائے توکل راز میال ہوجا تا ہی اخبارات کی سرخیوں کو برسے والے بروسیگنڈے کے دہو کے ہیں آجاتے ہیں اور داز کی میال ہوجا تا ہی اخبارات کی سرخیوں کو برسے والے بروسیگنڈے کے دہوے میں آجاتے ہیں اور داز کی القالی برصیان نہیں ویلے میں میں کا تعت نے غربی فینی عوام کو ایک ایک شخصی مضبوط ہما ہیں سے افراد یا جون کا دل غرب کی آہ و زاری بر بھر آئوا تھا اور جو غرب کی اور مزدوروں سے مضبوط ہما ہیں جاتا تھا۔

یہ کوروس فنلینڈ کا سیاسی سِ منظر ج کوفنلینڈ کے لوگ دو مرے کے بھڑ کا نے میں آگے اور حاقت کریٹھے اس لیے دنیا کے تام مویٹ ڈیمنوں نے نئی سابھوں کی شئ عت کے گیت کا نا ترق کر دیے۔ روی فرج کوناکا رہ اور غیر میت بافتہ تبلایا ما تا تھا ایکن ال واقعات اس کے باعل فلان ہیں جولگ نئی فرج کے کا و نامول پر مروضت تھے۔ پیٹیس فور کرتے کونلینڈ نے روس کا مقابل کر تاج کیا؟ موجودہ جنگ میں

روبید یا نن کی طرح بهتا ، و اخبارات کے ذریعی حبری شہور کی جاتی تفتیں کہ فنی فوج جدیرترین اسحات سے ملے بھا دراس کی سرحد برزبر دست فلعے بنائے گئے ہیں میزسیملائن کا مقا بلد میزولا ان سے میا جا آتا دنیا جانتی ہوکہ حبب فرانس نے میٹرولائن بنائ تھی و فرانس کا دیوالڈ کا گیا تھا نعلینڈ <u>جی</u> نرزی، و ر مفلوک حال ملک سے باس اتنا روپیرکیا ں سے آیا کہ س نے منیز پیم لائن بنائ ، نوجوں کو حبد میزین ابلحہ سے ملح کیا اور ہوائی طاقت بھی تا میر کرلی اس نے سی مک سے قرض کھی تنہیں لیا معلوم تو ہی ہوتا ہو کیکسی تميسري ها قت فينفيد طورير مرئينجيائ فبليند تغريب تعاليكن مين الاقوامي سراير داري تراس يثبت ینای کر رہی تھی روس فنلینڈ کے اتنے دن کک نبردہ زا تی کی دوسری دحہ بیلی کدروس غریب فینی عوام کو کھیرے کی طبیح کا ٹابھی نہ جا ہتا ہتا ہتا ہے اس کا خیال تھا کہ جید حوٹمیں کھانے کے بعد فعلدینہ ڈھلے کرے گا سکین اس کا نمیال غلط بمکا بغلبینیڈ دومسروں کے لیے لڑر ہا تھا۔اس کی سمز میں بیرانقلاب اور ردیا نقلاب کی طاقمو کا فیصلہ بمياحا رمانقا روس نےمخس چينددستے نئی محاذ پر کھیجے جو جديد ترين اسلا ت سے ملح تھی نہ تھے۔ وہاں پہنچ کمر است معلوم بواكن فلينظرجد ميهتمها رول سي سلح تقاا و بنية قلع نبار با تعاكمي باه كك لردائ بوتي ري كيكن جب روس کومعلوم میوگیا که مین الا قوامی سرمایی نسلینیا کوجنگی محا دسنا ناحیا بهتا چوجب سے معادم مواکراگرو جہازی بٹیرہ پٹیا سوپہنچ گیا: فرانس کی بچاس ہزار نوج فنلینڈ کی ا مرادے لیے روا نہ ہوگئی اورامر کیاسے رسد ینیخے گی تواس نے اپنی الملی ملحے فرج جیجی سب نے ایک ہفتہ کے اندر آ دھے سے زیادہ فنلیند پر تبعیند کولیا فللبنداب خواب سے چربحااور سویٹ سے صلح کرلی سویٹ نے بیا ل عبی اینی کیک بیتی کا بڑوت ویا۔ ادل اسے اختیار تھا کہ صلح منظور ہی نہ کر ااور تمام ملک فتح کرلیتیا اور دوم بیکہ بسلح کی شرائط سخت ترین ر مقابین سویٹ نے ایا ہنیں کیا اس نے جس قدر ملک جنگ کے دوران میں واسل کرلیا تھا ک سب والپ كرديا ورصرت ميساموجزيره مبنگوا وراكديدا دركرونشات كةريب تقويب سے علاقهم براکتفاک اس سے صاف ظاہر بحکدروس کے ارا دے تطعاً ملوکی خصے وہ صرف اینا تحفظ عابتا تقا-رما قي آينده ٢

على امام المي ا

### اشتراكيت اورخود مخفارثت

ا*س بیا نیک نبیر کی اعظم جنگ نے بنی فرشا نسان میں ایک بحران او خطرناک مورت بیپ*دا كردى جوا درجمهوركي يحاليف اورمصائب مين خاصًا إضا فدكميا جواس لزائ كالحبعث بيندا نهامتيا زي ا نثرونیا کے تام مررز واطبقہ «سرمایہ واروں» پر بیر مواہوکہ الن کے نابت گری اور سفاکی کے باطل عقیدے کا جزام نہا د توسیت و بلیت کے ڈبر نگ میں جیا ہوا تھا بڑا حشہ بوا ہیں معلوم ہو کہ میر تام انقلاب . زن وحکمی "در پرمبور کے خیا" ت میں عام بیداری اور عام بیبنی پیدا ہونے سے كلويْمي" يا وراس انتلاب أي اساس خيالات كي وهي علم ميدا ري جوبها را فرض مح كه جم ان خيالاً میں وسعت اور آمرائ ببدا کرمیں اور ان خیالات کوا یک شکل دیں ۔اس فرض کاصیحے اظہار اُسی **طر**ح بوسکتا ہوکہ ہم نغروب اور شدیر مطاہر ویں سے عام دلوں میں جویش عمل اور جوش انقلاب بیدا کریں اس لیے ہیں جا بینے که اس خسروا ندیا ورزد والد جنگ کو عام جموری لڑائ میں تبدیل کریں اور اپنے اصولی حبد وحبد کوج ووران حبک بین انجام دین اور بهارے تام مبدوری مظاہرے بهاری رمبری اسى فاص مت مين كرين جال سه بهم ايك انقلاب بيدا كرسكين مبي منين معلوم كه اس عالمكيزنگ یں جو دنیا کی ٹری او ترظیم قرموں کے درسیان جاری ہو وہ کون سی انقلا بی تحریک ہوجو د بی موٹ آگ كى انند بورك أئيني كى اس اغلاب كاحشر خواه كجيرى كيول مذ موليكن بم كو حاسبي كديم ابني مقصدك حصواً کے لیے بغیر میں گھیراہٹ ا درجیجک۔ کے الوا تعزمی ادر نلوہمتی کے ساتھ جدو حبد میں مصروف

مه القلاب روس کی سب سے بڑی شخصیت اور روس کے معا راغظم نین کی ایک مشر رتصنیف انگریزی ام مده العام الگریزی ام مده الحدیث الم میری می میشون اسی کتاب سے اخوذ ہے اس کا الگریزی ام کا مدین کا میں میں کتاب سے اخوذ ہے اس کا الگریزی ام کا اور و ترجم ہو۔

(متحیم)

عه بینی گزشته جنگ مظیم <del>شار ۱۱ اوا</del>یه .

موجائیں جوایک خاص نظام کے اتحت انجام دی جائے۔

بآس کے نظریے کا اعلان ہارے زہن کو نوراً انقلاب بیرس کی طرف بمتقل کرتا ہو یعنی حکومتی جنگ کو عام ممبوری جنگ میں تبدلی کرنا. نصف صدی پہلے پر ولتا رَی طبقے (مزو در طبقہ) کی حالت عام طور برنها بت لبست اورزون هی-اوراس وقت تک اشتراکی انقلاب کو کامیاب اور برفت کار لا نے کا موقع مجی ننیں ملائقا اوروہ ہاہمی اتحا داور اہمی ٹیکا نگت بھی پیدا نہیں ہوئ تھی جوانقلا ٹی ظاکر فرخ نختنی اور بیا ایک طح شدہ امر ہو کہ بیرس میں کام کرنے والے مزدور وں سے ذہن و د ماغ میں <del>وت</del> سے صذبے کو نفو ذکر کے ان سے خیالات و مذبات کوگرہ ویا گیا تھا اور اس طرح سے قومیت کے مکری تعورات دروايات ملا على كصين جال بي اس جاعت كومحسور كرنياكيا هاا وربي وه قابل نفرني ا در حقارت آمیز حذبه به به به سے کم طرف اور حیال بازبورز واطبقه نے مزود روں کی جاعت کر سخورلیا تقاس کمزوری یا حقیقت کا انکشاف مارکس کے زمانے میں ہوا۔ بیریں کے انقلا برا نے ان اوگول کو جنموں نے خدوان کی سرگرمیوں اور کوسٹ شوں کو ختم کرنا جا ہا تھا ، انقلاب کے رفع مونے پر معان کرویا تقالیکن موجودہ دورکے ایک اشتراکی کے لیے بینا مکنات میں سے ہوکہ دو انتخسیتوں کو زندہ جیور جرافقلابی سرگرمیوں کی نعفیہ اِ علانیہ کا ٹ کرنا جا ہیں ہم الفین سرگز معا ن نہیں کرسکنے ہیں۔ خندقوں میں بھائ جارے کی شال اسم محارب ملک کے بورز واطبقے (سمرایہ وارطبقہ) کے اخبارات سنے مختلف مثالیں بطور امتباس واستنا د دوسرے محاربی ملکوں کے سیا ہیوں کے مھائی دیا رہ سسے متعلی بین کی ہیں کہ وہ خندوں میں کا م کرتے وقت بھی ہائ جارے کی عد ، مثامیں قام کرتے ہیں انگلتان اور جرمنی کے محاربی اور عسکری مهدیداروں نے اس بھائ جارے کے خلاف سخت ا در شدیدا حکامات صادر کیے ہیں اس سے اندازہ ہوسکتا ہو کہ حکومت اور برز روا طبقه اس اتحا میے بایمی کس قدر ابهمیّت و تیابی-اس وقت جبکه صلحت پرستی اورموقع شناسی مغربی لورپ پرسمرا نی اور مبورلسند بإرنی کے لیڈروں میں سرایت کر حکی ہوا درجبکہ معاشر تی دُطن بِرسی کی تا ئیدوحایت عام 

مبل کی ظاہری ہیئت اس سے متا یؤمعلوم ہورہی ہوا سقم کے بھائی جارے اورا تھا وہا ہمی کا اسکا ہواگراں سلے میں خطم طرر پر کام کیا گیا اور خصوصاً ان تام نہتا بینداشتراکیوں کی طرف سے جو دوسرے محاربی ملکوں ہیں کیستے ہیں قرم می قدر جلداس ریا کا راند، رجعت بینداندا ورغلا ماند لڑائی کؤختم کرے ایک بین الاقوامی انقلابی تحریک کوجنم دے سکیں گے۔

<u> فیز ک</u>ینی جامزن کی ہمیت | دوسر مصلحت برستوں کی طرح تقریباً دینیا کے تام متازا ورنایا بن اور نے عمرانی وطن بیتی کے جذب کے ماتحت بلکھنوا ور کاشکی کی طرح اس اوائ میں مترکت کی اس اوا ک كاايك مفيعه فمتيمه بركاكم صلحت ببرتى اورحكومت شكني ختم مرجائ كي معاشرتي جمهوري جاحتوں كواكر ذراسابعي تا أونى امحان ملا قروه جمهور ياعوام كى تنظيم كينے ميں اور اشتراكىيت كى تبليغى واشا عست ہيں ہرگز مذھ کیں گی اور اخلیں جاہیے کہ ضا بطریستی سے سیکا کمی طریقۂ کا ربرتیں اور سرز بور ژوا یعنی سرمافیا آ طبقه کرسب سے پیلے اپنی گرلیوں کانت نہ بنائیں۔ اتجل نے عام مہوری جنگ کے تعلق بطور حوالہ لكعابهجا وران حزورت برزورويا ہوكہ جب بور ژوا طبقة ابنامعا مرہ ترزُّوے ترجین بھی جا ہیے كہ ہے قان فی طور یرا پنے معا بہنے کوختم کر دیں اس تنازع نے اس چیز کو آشکا راکر دیا جو کہ سرایہ دار سرملک میں خواہ دہ جمہوری ادر آزا و ملک میں کیوں نہوانیے قافرنی معابرے لوط رسم میں۔ ہارے لیے یہ نامكن ہوكہ ہم مبوركى رمبري ايك انقلاب كى جانب كرسكيں جب كك كد هم ايك غير أمينى جاعت مز بنالیں جو بلینے واشا عست، بحث ومباحثه اورتحلیل و تجزیه کا اسم کام انجام دے اور اس طرح مخلف انقلابی ذرائع سے جدوجہ مبداکر وہے مثال کے طور پرجرمنی کونے کیجئے جاں اشتراکیوں کی ہر ا یا ندارانه سرگرمی کا استیسال میکا کمی صلحت پرسی اور ریا کارانه سکا ازم سے مقابلیس تانونی ا متبارسے کیاگیا۔ اُنٹلستان میں ان لوکوں کو ہامشنت قید کی سزا دمی گئی جنموں ٰ بنے جنگ سے وور رہنے کی اہلِی ٹاکع کی لتی ۔

ایک معامثرتی جمهوری جاعت کے رکن جونے کا خیال نهایت موز دں اور مناسب ہجا و راس کے ساتھ غیر آمینی طربیوں کی نشروا شاعت کی تردیم کرنا اور قانونی پرسی میں اس کا فلحکہ الذانا اشتراكىيت سے تىمنى جوا دراسے كمراه كرنا ہو-

بررزواند إخسرواند جنگ مين انني خود كى عكومت كى شكت احاميان فتح اس الوا ى كا انجام تحفى عكومت كا قيام عابية بي اورنعرت لكانے والے اور چيخ كيا رمجانے والے نكسى كى جيت ما يتے ہيں ا ورنکسی کی ار درال بیارگ ایک ہی نظریے کے انتحت ا دراسی نظریے کی روشی میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ عمرانی وطن پرتنی کا نظریہ ہم<sub>ت</sub>ے رحعیت پیندا یہ جنگ میں ایک انقلابی جاعت اپنی *حکو<sup>ت</sup>* سی شکت کے لیے کوئی مد ونہیں کر کتی ہولیکن وہ اس تعلیٰ کو بھی نظرا نداز نہیں کر کتی جو حکومت کی فرجی طاقت اوراس سنبرے موقع کے درسیان ہوتا ہوجوطا تت کو آسانی سے منقلب کرسکتی ہے لیکن حرف ایک سرایه دارجهمجها به که به حنبگ حکومتول کی ببدا کرده بهجاندان کا اختتام زانجام بھی حکومتوں اورا قوام کے درمیان طو بائے گا درمب کی بیرتمنا ہوتی ہوکد انجام ایسا ہی ہو تُدوہ تام اُ عاربی ملکوں کے اشتراکیوں کے ان خیالات کوجودہ اپنی حکومت کی شکست کے <del>سلسل</del>میں ظاہر كرتي مِي صِيْحِكُم أليزا ورنامعقول معمِقا بهي برخلاف اس كے اليه خيالات كا الحاران مزدوروں کی دلی تمناؤں کے مطابق ہوتا ہوجو واقف کارجا عت کے رکن ہوتے ہیں اوروہ ول لنگا کمر بارے مقصد کے حصول کی خاطر ہاری سرگرمیول میں ہارا او تقد ٹبائیں گے اوران کی سیخلصانہ بڑ

بورزوا نہ یا خسروا نہ جنگ کو عام حبوری جنگ ہیں تبدیل کرنے کا باعث ہوگی۔

انگلتان ،جربنی اور روس کے اشتراکیوں کی جاعت کی طرف سے اگر لؤائی کے خلاف آواز بلند کی جائے اور لؤائی کی شخت نخالفت کی جائے قر بلا شہبالی التر تیب ان حکومتوں کی فرجی طاقت پر اثر پڑے گا وراس کی طاقت کر ور موجائے گی لیکن اس مخالفت کا سرا اشتراکیوں کے ہی مربونا جا ہئے ۔ افتراکیوں کے ہی مربونا جا ہئے ۔ افتراکیوں کو جا حجہ درکے سامنے اس مسلک کی نشروا شاعت کریں اور جمور کو واضح طور پر بھیا کی کہ اس جا برانہ حکومت سے انقلاب ہی کے توسل سے نجات لی سکتی ہو ان حکومت سے انقلاب ہی کے توسل سے نجات لی سکتی ہو ان حکومتوں کی مشکلات ومصائب کا اندازہ خاص طور سے اس جنگ سے کرنا جا ہئے ۔

ا دراہنیا اصل مقصد ماس کرنا جا ہئے ۔

امن بندی در اور امن کے نفرے اجہور کا عام امن بیندی کا رجحان در اصل ایک منظامے کا بیش خیمہ ہوتا ہجا درمیی عام جمہوری رحبت بیندانہ حنگ سے فلا ف عام احساس بیدا ری مام عمرانی جمهور لبندوں کا اہم فرصٰ ہوکہ وہ الیے موقع سے فائدہ اُٹھا میں۔ وہ لوگ ہمیشہ اس تسم کی ہر کھر کیا ہے اس مرگرم اور دیش اگیز حصی میں شرکت کریں گے اور ہرائن عام مطابروں میں شال ہوں کے جن کی اِساس خیالات کی انفیں عام بیداری بر قایم ہوگی۔ دہ انساکرے دوسروں کو د **موکہ ہرگز** نہ دیں گے بینی میرکم ایک انقلابی تحریک کے عدم وجود پر بلاکسی انحات راضانے کے یا بغیرسی قرم اور مک پر حلہ کیے اور بلاکسی تنل و خارت اور پوٹ مارکے یا موجو دہ تکومتوں یا حکمراں جا عتوں کے درمیا بغیرنفاق وافترات کے بیج برئے ہوئے وہ امن وسکون قایم رکھ سکیں گے اس قسم کی ریا کا را منعال کی حیثیت محاربی ملکوں اور ان کی خضیر مکمت علی کے باتھوں میں اور انقلاب کی مخالف کوششوں کے درمیان ایک کھلونے کی سی ہوگی کہ وہ راز داران طور پران کی خفیہ جا لوں اور کومشتوں میں معاون ثابت ہوں گی۔ و چھ جوا کیٹ تقل مہتحکم اور دیریا عام جمهوری امن کاخواہاں ہوا سے عاہیے کہ مکومت اور سرایہ دارانہ نظام کے خلات کھڑا ہوا ورانقلا <sup>ن</sup>ب میں مردا ورنٹرک*ت کرے۔* اقام کا حق خود منتاریت موجودہ حبنگ میں بور زواطبقہ کا سب سے بڑا فریب میں ہوکہ اس نے اپنے قهراندا ورسفا کا مذمقعد کوایک حسین نظریے کی آرٹیں جیسا رکھا ہجا در وہ قومی آزادی پایٹنل کیشن کا نظریہ ہو انگریزوں کا آزادی کا وعدہ بلجیے سے اور حربنی کا دعدہ آزادی بدلنیڈسے ہا ہے سامنے منالى حيثيت ركها بحد دراصل بدلرائ اكتركيت سيندا قرام كے رور آ دروں كے درميان ہجا ور اس کامقصدطلم دستم کی گھانی کوزیا دہ گھراا در وسیع بنانا ہو۔

عامیان الشراکیت اپنے اہم اور لمبند ترین مقصد کو اس وقت تک مال نہیں کرسکتے ہیں جب تک کہ وہ ہر قومی صعیب و ہلاکت کا مدا نعا ندمقا بلہ نہ کریں گے خوا ہ اس محمل یا مصیب کی فتکل یا نوعیت کچر ہی کیوں نہ ہو اس لیے ان کو جا ہے کہ جائز طور پر وہ اس چیز کا مطالبہ کریں کہ تام مرانی جمہ ریبندوں دجوا نفرا وی صیتیت سے اقراع ظیم" تام مروز اور انحطاط نہریں ملکوں کے تام عمرانی جمہ ریبندوں دجوا نفرا وی صیتیت سے اقراع ظیم"

کے لقب سے یاد کی جاتی ہیں) کی طاقت ادر حیثیت کا اعترات کریں اور کام کمزور و معلوب قومو کے حق ختاریت کامیحے سیاسی معنوں میں تحفظ کریں لینی ایفیں سیاسی تقیم کا حق تفویض کیا جائے کسی بڑی اور ممثاز قرم کا اشتراکی یا ایک بڑی قرم جکئ نوآبا دیات کی الک ہوکرا گراس حق یا اصول کی حایت اور حفاظت بنیں کرتی قرد رصل دو جنگو دطن پرست ہی۔

اس می یا صول کو سرا بہنے سے جیوٹی جیوٹی ریاستوں کے تیام کی حایت کرنا ہرگزمقعثو منیں ہی بلکہ برفلات اس کے بیرا صول زیادہ نگر ہے دہڑک مینی زیادہ دسیع اور عالمگیرا ورُغطیم مکومتوں اور مکومتی اعجمنوں کے قیام تشکیل میں ہماری مددا در رہبری کرتا ہو بیرا کیسم نظر ملا او کھی کئی ہو چوجہورا ورمعدیث سے ارتقایا نشو و نامیں زیا دہ مفیدا ورمعین ٹابت ہوگی۔

دوسری مغلوب اقرام کے اشتراکیوں کا فرض ہو کہ وہ مغلوب اور غالب دونوں اقرام کے مزدور دل کے جس سے الحافظی مراد ہو) اتحاد کا ل کے لیے جائز اور تینی طور برجدوجہ کریں اور سی پیچم کو خل دہیں۔ دواقام کے درمیان قالونی تقیم کا تصور (آبورا ور آمیز کا تومی ثقافتی سولی کا نام نها د نظریہ ) کی رجعت بیندانہ خیال ہو۔ کا نام نها د نظریہ ) کی رجعت بیندانہ خیال ہو۔

شمنشامیت با امپرلی ازم کے خلاف ایک بین الاقرای اشتراکی انقلاب کی تحریک کو برف کا لانا اور اس کو کا سیاب بنانا اس وقت تک با مکن ہوجب تک کہ ہم دو سری اقرام کے حق خود مختار
کا با ضا بطماعترا ب نہ کریں۔ بعول مارکس وانجل وہ فرد جوکسی دو سرے فرد پر ظلم و جبر له والسطے گاآزا دزیدہ ) نہ جورا اجائے گا"اس طرح کوئی برولتا رہی جود و سری قرم کے حقوق کے بائال کرنے کی ساز میں ابنی قوم کا سابھ دے گا وہ سونسلسٹ یا اشتراکی کہلانے کا سرگر شخص نہ ہوگا۔ (ترجمہہ)

احيان رمنسيه صديقي

### ساسى نصابعين اوران كااركى ساساير

سیاست و دوصول میں تقیم کیا گیا بوینی اصول سیاسیات اور علی سیاست سے ایک دوسرے
سے کافی تعلق کوئی ہیں اصولی غور وفکر میں صرف ہوا میں محل نمیں بنائے جاتے النان ہمیشہ اسبنے
احول سے متاثر ہو کر نظریے قایم کرتا ہوا درسیاسی نظریے ہیں ماحول کا نمیجہ ہوتے ہیں جس میں کہ سیاسی
مفکر نے ابنی زندگی بسرکی ہو۔ زا نہ قدیم سے آج تک ہم دیکھتے ائے ہیں کہ مفکرین نے بڑی بڑی خصیتو
کے جذبات کو حرکت دی اور ان سے عظیارات کا مرائجام دلوائے۔

بعض و تت خیال کیا جا تا ہو کہ اصول سیا سیات بلی اظ سیاسی نتا نج بے مقصد ہوتے ہیں۔
جرک کمتا ہو کہ ملکت کی فرسودگی کی حقیقی علامت یہ ہو کہ اس کے ارکان اصولی بجت میں بٹیجا میں ،
گرمقیقت میں حالات ایسے اجرائیس اکٹرانقلا با حین کو سیاسی مفکرین کے قائم کردہ نصد ابعین کی بردلت فریخ ہوا آخر کا در انسانیت کے لیے سفید تابت ہوئے سیسی مفکرین ہی کے سوچ بجا رکا مقتبہ مقاکہ جمہوریت نے اس قدرتر تی کی شخصی آزادی کا خیال کوگوں کے دلوں میں بیدا ہوا اور بین الاقامی الفعان کا زرین نقط فرنظر دجو دمیں آیا۔

سیاسی نظریے اس کیے بھی بہت بڑی ہمیت رکھتے ہیں کہ وہ گزشتہ واقعات کے سمجھنے ہیں مرد دیتے ہیں اور آیندہ کے لیے رہنا گ کرتے ہیں کیونکم متقبل اب ویب ہی ہو حبیا کہ حال گزشتہ میں تقایدی ایک طمح یا امدید مگر کوئ نظریہ ہی پوری طرح علی جامہ نہ ہیں سکا جس طرح کرسی منفکر سے دماغ میں قایم کیا گیا تھا۔

تایخ عالم برایک سرسری نظر دالئے سے معلوم ہوتا ہو کہ دنیا کے فناف دوری نہی سابسی نظریے سے متا ترم ہوتا ہو کہ دنیا کے فناف مرسی نظریے سے متا ترم ہوتا رہ کرتے ہیں زمانہ وطلی میں وصدت انسانیت کو نصر البعین قرار دیا گیا تھا گرجب نت ہ نا نیہ کا دور تربی ہوا ترمیا ہے وحدت ا

ملکت هرامک ملک د قوم کی ساسی خواش موگنی. ایتصنه میں آزا دی کامفهوم کیمها در مہی تھا اور شمریو کے ایک خاص حصته کک محدُو و کر دیا گیا بھا۔ یہ امرتسلیم کر آیا گیا تھا کہ انسان کی ویٹی اورجہا فی ترقی بغیر مکومت کی مرافلت کے ہونی جاہیے ہی نظریہ آج کل کے انفرادیت بیندوں کی رہنا کی کررائج عدوسطی میں وحدت انسانیت کے نظریے کو زرمب کے ذریع کی مورت نصیب ہوئی مقد سلطنت روماسی کانیچرهی نشاهٔ نامنیرا دراصلاح دین کی مواسنے اس وحدت کو باقی بذر کھے۔ لاتعدا دخود مختار کلکتیں اُکھ کھڑی ہوئیں اور جدیرٹیل قرمیت نے جنم لیا ۔ مکیا ولی اور برون بعیسے مفکرین نے اپنے ساسی نظروں کوعلی جامد ہینا نے کی کوٹٹش کی کمیا ولی کی خواہش تھی کہ وہ اطالیہ كرايك طا قوز مرفه حال بتغق و رخو د مختا رسلطنت ديكهم اس كے خيالات نے ہم عصر زمانہ سے زيا 🖁 آنے والے سیا شدا فرن کی دنہا کی کی وہ ایک بست بڑا حقیقت ہیں تھا اسی لیے اس کے جائے ہوئے طرکیتے بہت مقبول ہوئے جب سے اس کی کتا ہے" پڑنسس چھپی ہو تب ہیسے اس کی میسستش کی جارہی ہے۔ مکیاو تی نے ساست اور اخلاق میں تفریق کی اور حصول مطلب سے سیے ہوسمری کا دروا ا فعتیار کرنے کو جائز قرار دیا۔ تا یخ مثا برہج کہ اس کا فلسفہ عربر ول میں مہبت عام مواا ورا ہفر ک سنے اس برحرت برحرت مل بي كيا سولهوي صدى مي يا دجود زمب كى مخالفت كي برنس، با دشارك کی در سی کتات بنی دی ستر دی اورا تارموی صدی میں کمیآ ولی ہی سے عقایرو ربی سیاست پر چائے ہوئے تھے: بْوِلَين، لوى فلت، بنبارك اور كروبيي مہنيوں نے اس كى بيروى كى-آج كل هي اسی کے مقرر کردہ قواعد کا دور مورہ ہی مطلوا در البنی اس کے ، ل سے بیروہیں -

جب نو و نمتا رملکتی بڑھ گئیں اور ان میں ربط پیدا ہوا تو بین الاقوای قانون کی صرورت موس کی تی اس خیال کو ولندیزی مفکر گروشس نے بیش کیا۔ وہ خوب محبتا تھا کہ جنگ ایک فطری چیز پوجس کوروکنانا مکن ہولوائی ہو گراصول انسانیت کے مطابق گروشس کے بعدے آج تک بہ کومشنش کی جاری ہے کہ زوروزیا دتی کے دورکوامن اور صوال جلکی یا بندی سے بل دیا جائے معاہدہ ور آتائی کے بعد بین الاقوامی عدائت کوشکیل دے کہاس مقصد کی طرف برل دیا واج کے معاہدہ ور آتائی کے بعد بین الاقوامی عدائت کوشکیل دے کہاس مقصد کی طرف

ایک قدم افعایگیا تفاگر مالیجنگ نے ساری اسیدوں پر یا نی بھیردیا۔

افلاطون نے اپنی کتا ب جمہوریہ میں ایک عینی ملکت کا بنونہ بیتی کیا ہواس کاخیا ہورہ میں ایک عینی ملکت کا بنونہ بیتی کیا ہواس کاخیا ہوکہ ملکت میں جا حقوں میں ہونی جا ہے فیلے فی او شاہ بطم اس کے بہرا در موام جن میں حکومت کے بہریہ معاملات محجے کی المہیت بنیں ، حاکم جا محت کو بہن ہی سے خاص تعلیم دی جانی جاہج افلاطون کا کہنا ہوکہ فلاطون کا کہنا ہوکہ فلاطون کا کہنا ہوکہ فلاطون کا کہنا ہوا در بہریں اشخاص کی آ مریت قائم رہ کتی ہو بینیس کہا جا سکتا کہ افلاطون کے خیالا علی ہیں ، وہ وطنیت پر بہت زور دیتا ہوا دراجہا عی خوش حالی کو انفرادی مفاد بریر جیجے دیتا ہو مزید میں بول میں ہوں کی موسیت سے مینیس مرڈ تاکہ حکومت کی باگ امرین کے اہموں میں ہوئی جاہمی جو مربیت اور بھی اور بھی اور بھی طور کی از مربی کے انھول میں ہوئی جاہمی اور بھی وہ حقیقت ہوجس کو عمومیت اکر نظر افراز کر جاتی ہو۔ افلاطون کا انزیکی قدر مجد یہ میکیملکوں میں بھی با یا جاتا ہو۔ جیدہ انتخاص کی حکومت بھی خوکھالتی اور شراوں کی زندگی حکومت کے زیراثر وران کے لئے جلے نظری ہیں۔

قرمیت کا نظریہ جب سے پیدا ہوا تب ہی سے علی سیاست پراؤر کا رہا ہو۔ مفارین کے دماغ
سے زیادہ اس نے عل میں نئو د نا پائ ۔ زانہ وطل میں اس کا وجود ختا کمیآ دلی ہی بہا قوم پرست سمجا
جا تا ہو اس نے قرمیت کے عذبہ کو امبار نے کی اولین کو سنٹس کی ۔ آگلتان نے سب سے
جا تا ہو اس نے قرمیت کے عذبہ کو امبار نے کی اولین کو سنٹس کی ۔ آگلتان نے سب سے
بہلے اس کو تبول کیا اور جب انگریز فرانس پرا قتدار حاص کرنے کی کوسٹسٹس کو رہے تھے۔ وہاں
جون آن آن آرک کی تیا دت میں قوم برست کا محافظ قایم ہوا اس سے بعد پولستان کی تقیم نے
اور تقریب بھی ہرقوم کو قرم برست بنا دیا ہی اور تقریب کی ہرقوم کو قرم برست بنا دیا ہی کا
قاید منعوا، اور مقردین نے اس شعلہ کو اور بھر کا یا اب قومیت نے سیاسی اصول کی صورت اختیار
کی اور اس احول کی بنیا د بڑی جس کے بوجب سرایک شینلٹی کے افراد ایک علی وہ و مختار ملکت
کی اور اس احول کی بنیا د بڑی جس کے بوجب سرایک شینلٹی کے افراد ایک علی دی تو موجتار ملکت
کی خواہش کرتے ہیں۔ اس تقریب کو د با یا نہ جاسکا اور جزئی اور اطالبہ کا انحاد اس کا بیجہ تھا بعض قوت
کی خواہش کرتے ہیں۔ اس کو کیک کو د با یا نہ جاسکا اور جزئی اور اطالبہ کا انحاد اس کا بیجہ تھا بعض قوت
قومیت کی برستش معزت رساں ہو جاتی ہوجب ایک قوم اپنی بڑائی کرنے گئے اور اپنے مفاد کی فالم

جار مانه کا رروائ اختیار کرے تداس کا لازی نتیج جنگ ہوگا اور سی بے جاقرم پہتی موجودہ حنگ کا با ہوئی۔

ملکت کا تھیوری نظریہ عجملی سیاسیات پر انزکر تا بہائ اس کے برحب ملکت کی پیتش می جا ناحیا ہے ملکت الایمار بنیں بلکنصر العین ہو۔ وہ کوئی غلطی ہنیں کرسکتی اس کے احکام کی بلاج دچراتعیل مونی جائے کا تف نے اس نصابعین کوایم کیا اور اس کے بیرو بھل نے بسارک کے تحت جر من میں آئن اور خونی و ورکیلیے زمین تلیا رکی عدیہ فاسی بڑئی اور فاستسست اٹی بھی ملکت کے ا قدار کو اسی صرف مراستے ہیں ان کا کہنا ہو کہ ملکت کی بہتری کے لیتے تفسی آزاد می از مگی اور کمک کو قربان کردمینا مباہیے ان کا خیال ہو کہ افراد ملکت کے کیے ہیں مذکہ ملکت افراد کے لیے۔ انبویں صدی اور بیبویں صدی کے متروع سے مختلف اقرام سے مبدریت کو اینا سیاسی نصر العين قرار ديا گرامي كساس كريدرى طرح عال ننيس كياكيا بحريمي كمي معاشره أس طرح تشكيل نہیں دیا گیا کہ اس کے ہرنر دکو ترنی کا برابر موقع ملے۔ زیانہ جنگ کے عارضی حالات کوحیو <del>ارتے ہوتے</del> ہم صرت ہیں کہ سکتے ہیں کہ برطا نیہ فرانس اورا مرکمہ میں حوام کا اقتدار پایا ما تا ہو جبوریت بیضر ايك طراقة حكومت بولكباس كالعلق ايك اليه معاشره سيموس كى نبيا دى سا وات، افوت ا ورحریت بر رکھی گئی موں کیا انگلتا ن میں اس قیم کے حالات بائے جاتے میں ؛ بنیں مرکز نهیں انگربزی طرابقه حکومت کوسیاسی جهورست کها جاسکتا برواور و در اسی جهورست جس کی ماگ مرابه داروں کے اعدمیں جوج پنیں حاستے کہ مرفرد کو برابر ترتی کاموقع سے۔

یعی جمهوریت کی حد کم سوکستان میں بائی جانی ہو، دال جموریت کو واقعی میدان عمل میں باتے ہیں جس کی مختلف وج بات ہیں بشال بے حد حذ بر وطنیت، اعلیٰ تعلیم ساسی اتحادالہ سوئس قرم کی روا داری اور مصالحت لیندی بنتر لویں کاحق ابداے اور است تنا اُرہ جمہور، مائے عامر کو حکومت میں خایاں حصہ وینتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تریہ بچکہ دیاں غریوں اور امیروں میں تریا وہ گھری تفریق منیں بائی جاتی جس کی وجہسے معامشرہ کی نبیا دیں منزلزل کہنیں ہیں ہیں دہاں سیکا اورمعاشى مهوريت دونول كادور دوره بحج برقرم كالصليبين بونا جا سئر.

دنیا کے بڑے بڑے انقلاب ہی منگ میاسی یا تشادی نصابی کو مال کرنے کی کوسٹ ش کاند پر سے بڑے انقلاب ہی منگ میاسی یا تشادی نصورت بعد میں دی گئی کوسٹ ش کاند پر سے انگریزی انقلاب کی پر صوصیت ہی کہ ان کو بینی صورت بعد میں دی گئی استجا کی اور قیاس آرائ سے امول پر علی گیا۔ استجا کی سے موردت محوس کی جاری اور خل کم محلت العمنان اور خل کم محلت العمنان می جا علاوہ تھکم ہونے کے خاہر ب اور ساری جاعتوں سے بالا ترم کو کر آمر ل نے موقع باکر اپنی مریت قائم کی۔ ابنی نے ابنی کتاب ایوسے میان میں موردت دی اور دستوری با دشاہت کی اسی طرح مشلک ایوسے انقلاب کولاگ نے بعد میں عینی صورت دی اور دستوری با دشاہت کی اسی طرح مشلک ایوسے کی انقلاب کولاگ نے بعد میں عینی صورت دی اور دستوری با دشاہت کے لیے آبی کی۔

امرکی اور فرانسی انقلابات مجی ریاسی نصالعین کے زیرا تر ہوئے ہیں۔ اس سے معان طاہر ہوتا ہو کہ ریاتر ہوئے ہیں۔ اس سے معان طاہر ہوتا ہو کہ ریاتی مفرین تاریخ انسانیت کو کہاں نک بدل سکتے ہیں۔ فطری حقوق کے نظریہ اس اور ما تشکیو نے امرکی سیاسی زندگی کو بہت کھی مثا ترکیا۔ انقلا بول نے فطری حقوق کے نظریہ کی بنا بربر طافری بارلیان کے محصول ما کی کرنے کے حق کی مخالفت کی اور بادشاہ پر معاہمہ قرائے کا الزام لگایا۔ نیا دستور شیار کرتے وقت امرکی مدبرا ورسیاست وافوں نے مانشکیو کے تفری اختیار کے اصول کو ہمیشر میٹن نظر کھا۔

فرانیسی مفکرین والگیرا ور دُائد آید و نسبان اوران کے سرناج روسے ابنی سخریروں
کے ذریعہ ونیا کاسب سے بڑا نظاب بیدا کیا روس خیا مشاکر ان ن آ زاد بیدا ہوا گراب
ہرگہ مکرا ہوا ہو ہو حریت سا وات اورا فرت النان کے بیدائی حقوق ہیں روسوک آج کی کی اہمیت مال ہو ای اسکامنیت عموی کا نظریہ مجرتا زہ ہوگیا ہوجب سے انتخاب کرنے والوں سے ایپل کرنے کا طریعہ نشرے ہوا ہو۔
ایپل کرنے کا طریعہ نشرے ہوا ہو۔

نېولىن كاعظىم كى دوركھى انقلاب ہى كانتجە تھا دىپى نقلاب جەساسى مفكرىي كى

تخریروں کی بدولت پروان برط حال بیان کیا جاتا ہو کہ نبولین ایک بار آو ہو کی قبر برگیا اور کینے لگا میرا خیال ہوکہ اگر میخف بیدا ہی منہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا "" یہ کیوں ؟"اس کے کی ساتھی نے دریا فت کیب "اس لیے کہ روسو ہی فرائسی انقلاب کا باعث بوا " نبولین نے جواب دیا۔ یہ الفاظ سابسی نصیبین اور کی سیاسیات کے تعلق کو صاف ظاہر کرتے ہیں۔

وورجديدين هي سياسى نصد البعين جرابميت ركھتے ہيں اس سنے کسی کوالجا رہنیں بوسکتا حال میں سب سے بڑا نظریہ محبس مبین الاقوام کا تھا۔ عالمگیر ملکت کے زمانہ وسطیٰ کے خیال کو دکس نے گزست ته حنگ عظیم کے بعد علی عبامیر پینانے ی کوسٹ ش کی سیاسیم معاشی اور معاملات میں مغید ثابت ہوئی اور اس کواپنے اصل مقصد بینی اقرام کو آئیں میں جُنگ کرنے سے إزر محصنی ب نا کا می ہوئی بین الا قوامیت کا تخیل بینب مذسکا اور ڈوسیت کے جذب نے سیسی مرمروں کا آلئکا بن كرونيا كوموجروه مولناك حنگ مي حبو كب ديا: ورمحبس بين الا ترام كوموت كے گھا ط إثار ديا۔ عمد حا هزمی ہم بیر بھی دیکھ رہے ہیں کہ انتالیت، فاشیت اور اکسیت نے دنیامیں کھلبلی عارکی ہو یہ بھی مفکرین کے غور دفکا کیا متی ہو۔ روسو کے بعید مارکس نے انقلاب کے حذبہ کو بہت سمرامار اس کے خیالات پر روس میں عل کیا گیا ، ملکیت کوئی چیزید رہی ، سرایہ واری کا خامتہ کر و ما گیا : دمین اور قدرتی ذرایع تام قرم کی مِلک قرار دیسیے گئے اور بی قبول کرلیا گیا کہ بیخص دوات عامہ کاساو**ی** حصه دار بوسكتا بي المي طرح ندمب كوبهي خير إدكهه . يأكيا اب روس ميں حياروں طرف ماكس كا بول بالا ہو۔ایک بارکسی سیاح نے ایک،کا رضانے کے مزد و رہے دریا فت کیاکہ گرمشین خراب ہوجائے تر وه کیاکر اہے بواب مل<sup>ہ</sup> انتظامی محلب کو ہ<sup>یں</sup> کی اطلاع دیدی حا<sup>ق</sup>ی ہجا درحبب کمک شین حالونہ ہو جا<sup>ئے</sup> ہم داس نے دیوار کی طرف اشارہ کہتے ہوئے کہاجہاں آرٹس کی کتا ب کمیٹیل کٹکی ہوئ فقی) وہ کتا ، يرصة رسته من انتهاليت كالك اورنصالعين يه وكروه من الاقوامي حينيت عال كري لينكن ال ی کوسٹسٹ کرتا را گرجب سے اسٹالین نے اقتدار مال کیا ہواس بیلوکو نظر انداز کیا جا را ہو مکن بحِلْیَن جِس کام میں گذشتہ حبائک عظیم کے بعد ناکام رہا اٹالین اس جباک کے بعد کاسیاب ہو مائے۔

فاشیت اورنا تعییت نے کو آنٹ اور گئی کے ملینی نظریے کو علی جامہ بینانے کی کومشش کی ہے جرمن اوراطالوی اپنے نصر لبطین کے نشری چورہیں نا تسدیت جرمن قوم کا نرمب ہی ہٹلراس کا پینیراور گوئزنگ اور گؤئیس اس کے بڑے پاوری بجبن ہی سے لڑکوں کو قومیت اورس کی فوقیت کا سبق دیا جا ہا ہی جو سوچنے اور بجنے کا اوہ مفقو دکر دیا گیا ہوا ورلفتین کی جاتی ہو کہ قامیر کے کئے پر اعتقاداً علی کرواور اس کے احکام کی فاموشی سے میل کرواس طبح قوم پر پوراقا بو مصل کرکے اس کی قرج دو مری طرف معطف کرادی جاتی ہو اور اکٹر بین الاقوامی تضید کھوٹے کر دیے جاتے ہیں موجودہ جنگ بھی ای کا نیتجہ ہے۔

مدما حرین نصرالعین کی جنگ مجی اقرام کے ابین بہت شد و درسے ہور ہی ہو ہراکی اپنے خیالات کو دو سروں پرمسلط کرنا جا ہتا ہو۔ یہ کوئٹی چیز نہیں سولہوی اورستر ہویں صدی میں میں ما لفت نہ ہہب کے بہیں میں نایاں ہوئ تھی میرجنگ عیسائی فرق کی بیتولک اور پردشتنٹ کے درمیان ہوئی تھی موجود و جنگ سے قطع نظر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نصرالعین کی جنگ اُسٹالیت اور اس کے مخالفین سے درمیا ہی ہوئی میں اور معاشرتی نبیا دول برلڑی جا رہی ہوا وراس میں فرجی اورغیر نوجی ب فرامیاں ہوئ تھی نال ہیں۔ آرکرکے الفاظ میں ایک اجتماعی فلسفہ دو سرے اجتماعی فلسفہ سے دست وگر بیاں ہوئ من مالی میں درمیری طرب میں موجود ہوئی میں اور فاشیت کے نصرالعین سے زیا دہ اس کے طربی موجود میں۔ طربیت و تی ہوا ورجہ اس کا تصور جدا ہو جمومیت و کومیت کے نصرالعین سے زیا دہ اس کے طربی مکومیت کو انہیت دیتی ہوا درجہ اس کا تصور جدا ہو جو اس میں اور شتالیت دوؤں کی نما لعن ہو کیونکر یہ بحث و مباحثہ کوممنوع قرار نیتے ہیں اور خوالی سے باری کی اور خیالی میں اور اشتالیت تھنا دخیالاً

عمومیت اور مهر کیم ملکت کے نصابعین کی کلر کی وجہ دنیا ایک اور فونی دورے گزر رہی ہو ہے جنگ گزشتہ جنگ سے ٹریا وہ ہولناک اور پریشان کن ہو کیو کہ بمباری کے ذریعہ شہروں کو بے خل بوش نعما بہنچا یا جار ابود آ دکر کہتا ہو نصر العین کی جنگ بہت بڑی جنگ ہواس فیمنیں کہ اس کا میجوجا فی جنگ ہڑا ہو کگر اس لیے کہ وہ دماغی قواز ن انجاز دیتی ہو کھر لڑائی معقولیت اور غیر معقولیت کے در میان ہونے گلتی ہو۔

رسکھتے ہیں ۔

ا در بعر مقل کو اپنے سارے موبے استعال کرنے پڑتے ہیں آج کل جو تباہی اور بربا وی ہورہی ہو است آبار کری پٹیین گوئ کی تصدیق ہوتی ہو۔

ایک اوراصولوں کی جنگ زر دارا در ابندرا قام کے درمیان ہورای ہو بفلس اقرام مزید تامو کے خواہاں ہیں جہال ان کی آبا دی نقل وطن کرسکے، جہال ان کو خام اشیا حال ہوسکیں اور تیا رشدہ مال کے لیے منڈیاں ہوں ان نصالیعین کوجارہ ان تکست علی کی برولت ہی عمل میں لایا جاسکتا ہواور میں تقور کی حدسے گزر چکے ہیں اور حالیہ جنگ کو اسی کا نیٹھ کہا جا سکتا ہو۔

تعن ہوا سے نصالِعین پر ح آخر کا رجنگ کے باعث بنتے ہیں چے ہیں ہے نیے کیا نصدالعين قرار دينا جاسيے پر بهت کفن سوال ہو. گمرہ مرّا پ اورسب ايسي دنيا جاستے ہيں كہ جہا ں شائتی ہو مرفدهالی ہواانسائیت کے لیے ہرقم کی منید ترتی ہو قوم بیتی کو مواسیے کہ وہ ابنی مگر بن الاقوامیت کردے عبل اوام کالی مقصد حیات مقا گرده کامیاب ندم سکی اس لیے کدا قرام نے اس کواس مذہب کے تحت منه جلايا جروس كيش نظرتها سامراج او ركبس اقرام درمتها دنصورات بي جن كالك ساتقد قایمِ رسنا نامکن ہج آیندہ کے لیے ایک مبن الاقرامی قرت کی *صرور*ت ہج جاہے بیمجلس اقرام ہو یاکوئی اور ادارہ گرانے محلس ہنیں جو صرف قرار دا دیں منظور کرتی ہے اور کوئی علی قدم نہ اُنھائے یا وولین ریاستو<del>ں</del> کے اشاروں برکام کرتی رہے اس کے بیند ڈا عد کو پیش نظر رکھنا بڑے گا پہلے گوام میں میں الا توامی شور ببدا كمنا چاہيے اس كے مبترين ذرايع مررسے ،اخبارا متابه نيا اور پر ديگيندا ہيں۔ دومرے تعمرات كو بین الاقرامی قرت کے تحت دیریا حائے اور آبار ڈی کے نقل وطن کرکی قتم کی بابندی نہ جو تمیسر سے بین الاقرای اہمیت رکھنے والے اڈے شالاً نهرسوئر جبل الطارق اورسنگا پر بین الاقوامی مجبس کے نريكموانى بول اوروسط اليے حالات بداكردي جائيں كرتام مالك معاشى طور يرايك ووسرے محتاج رہیں تاکہ جنگ کی طرف زیادہ داغب نہ ہوسکیں ہم اپنے آئ صفون کواس اسید بڑھتم کرتے ہیں کرایباز ماند حلد آئے گا در دنیا کرآئے دن کی اڈھیر بن سے نجابت ولائے گا۔ سدالتفات مين في له دازن

#### المايد

اے ہندتیرے ہوش میں آنے کی در ہو وبهن وزبال كوكام مي لانے كى دير بح محل میں عرب شمع ملانے کی ویریج تحدكوترا فبالنهسناني ديركو ا وسیوں کو زہریا سے کی دیرہی بیووں کا گرم خون بسانے کی دیری موجودہ خرمنول کرمسلانے کی دیری دولت کے سربی چیٹ لگانے کی دیر ہج اب میکدے کوعام بنا نے کی ویریج

برلیں کیے اور صرورہا ہے ہی رات د محركو تخيخ لكيس كم عبت سے إم دور نودسر فروش میں کے ندر وفا کیے يعرتيري فاك إك سيوث كي زندكي ب عادگی کو لئے سکے کا سراحتسار كانول مين زندگى كاتبستم بوب قرار براے کا بعرکسان کی قسمت کا نبصلہ میمفلسی سے اور میں طبیب کی بجلیاں برول يه مضطرب بخنی زندگی کی آگ

وه مطب يابرج ا ورده جليا نوالا باغ ب وہ سینئہ سراج وہ ٹیپوکے دل کے داغ! بزم ا ودهك أخرى تحصف بوك جراع ! دلیٰ کے میکدے کے دہ کیلے موسے اماغ!

مل جائے گا ہمیں بھی میں اون انتقام دنیا کو دل کے زخم و کھانے کی دمیری

درسائي كا وه جبرد كما تا بوا فرانس! كمزورگرد فول كوجكاتا بوا فرانس! میرتا بوآج میرکا کا بادا فران! شکرک آگے اشک بها تا بوا فران ! کوی توسننے آئے گا اپنی بھی داستال معنل میں صرف شور محالے کی دیر ہج

دہ روس کا دیاروہ ذلت کی رگذرہ وہ زار بعد زار تباہی کا شوروں تر، نٹاہی کا کروفروہ لیروں کے زوریہ، لیکن جنوب نے رکھ دیاسب بیب پاک کر! اسے بہند ہتے ہی فاموش کی قسم تیرے بھی اب زبان ہلانے کی دیر بجہ فضل الدین آنڈ ایم لے

#### وعا

وه حنو که امانت بح مری خاک میں یارب! أس ضوكوعطاكر توسم آغوشي جب ركي سرمفلر گخت بیل کو آسوده مبت دے مرت سے گراں ہومرے انکار کی زنبیل نامحرم انجام بیں امروز کے راہی تدبرك كران كے خيالات كوتبدل برسینهٔ مرده کوسکها ذوق تب و تاب مردل میں علامے مے احساس کی تندلی اک دور نیا ہو مرسے ہرخوا ب سے بیدا فرداك سحسر بومرے اجال كتفعيل زره مومرى لذت تجديدسے دنيا! مرشعرت بيدا بول والائے سرايل ہرنقن تعنی سے حقیقت میں ادہورا من ما بتابون تجمع نقطة وسيكيل

فضاحين كتيف اسرأيلي

# سیاح سے

عهد ماضی کے ہیں شہرکا رہنہ دیکھ کے سیاح! منظرِ وا دی وگلزار نہ دیکھ داسے سیاح!

یه عادات، بدایوان، به بیخرکے نقوش یوسیں صبح، به مرجیزین نیچرکے نقوش

ڈائری کوتری اک دوسراعنواں دیدنل تجھ کو تفریح کے کچھ اور بھی سامان دیدوں آ، اسی سربفلک نقری ایداں کے قریب ہاں سی دکستی سمی گلستاں کے قریب

لهوک اور پیاس کا گفرایا بوانغسه به ا مصنطرب روح کا گفرایا بواسسایه م : یہ جو کھیتوں سے حلی آتی ہو شیریں آ داز دہ انھی جس نے نصا وُل ہیں کیا ہو ہر دا ز

تجدکو حیرت بوکه ده آدمی مرده کیول بو ؟ تونے پوچها بو ده دوشیزه فسرده کیول بو ؟ ہاتھ دریاسے المجاج بسے پیاں جرٹے ہیں حس نے کچر پیول گلستاں بھاہی ڈیٹے ہیں

یہ عارات میں نظائے بلے ہمیں کے دوست! کتنے انسان بیال چینچ رہے میں کے دوست! سے محمد منہ م دیرتا اورشنشاہ کے سایوں ہی میں ان ہی ایوان وطریک فکے سایوں ہی میں

سلام محيلي تنهري

### قطعات

مرطرن سے آرہی ہوجینی جینی سی مک میرے دل میں ہورہی ہوئیٹی میٹی سی چیک

برطرف سے اُٹھ دہی ہوموج نغما فر*پ* آہ یہ سا مات رنگیں،اُف یہلحات میں

آخری را توں کے تاروں کی سانی جیانو میں دل پہنچ جاتا ہے چیپا کی مسکتی جیانو میں

چھٹر تاہے حب کوئی ساز خمدشی ناگساں یاد آتی ہے مجھے بھولی ہوئی اک داستال

ا ہوتا جاتا ہوں نوشی سے دور کلفت سے قریب موسم گل کو بھی ہیں بے چاند کی راتیں نصیب

نتا ما تاہے سکون زندگا نی کا سوال بڑھنا ما تاہے مبث تناجوا نی کاخیال

عشرت حالات میں گم بلخی آلام ہو منتظر آنکھیں ہیں سنولا یا ہوااک بام ہو ېوگيا منگامهٔ عالم سکوت دل نشیں نبیندسی برسا رہی ہوکائنات ئىرگلیں

منظوں سے در دوغم نے کرمیٹتی ہونظر جس طرح ہوتی ہوسونی گرمیوں کی دومپر وسعتوں پر دل کی جیایا جاً داسی کا فسول ایک نا کام محبت کی جرا نن کیسا کهوں

سحررام لورى

# عنال

نامرد بنا کے حیوزتی ہی دنیاکسے باکے چیوٹاتی ہو انسال كوجئكا كيحقيوراتي بح كاكيابي كنوئين خبير محبت اليول وهي كهاكي حيواتي خورموت نفي كلي عن كو- دينا وہ انکھ بھاکے حیور تی ہو حبرت زوگان عنق جرسك ال مور بيالا كے حيوارتي إنه يرجيا مي هي جيوت سانداد كس كول يدلكا كي هيور تي بر أنساك كوبكيا تبائيس وه آنكه ديوا بناسك حيواتي بي سنتيمين كه رفيته رفية وه ز ایناهی بنا سے جبورتی بو بيگانه هي جوده نركس شوخ وه تعدسنا كحيورتي بح بولے تھے جے۔ بگاہ تیری انسان بنا کے حیوزتی ہو جو کھی کہیں، تری محبت اپنے سے مرایک کومحبت بيگاندنا كي دوري يەزىبسىرىلاكىھورتى بې غمسے نہیں بچنے دیتی دنیا سوطرع ملاك حيورتي سوطرح بن اتی بومجبت دامن ستسراكي عواتي اے دوست اسیداج تیرا ينقش سما كحيواتي آمادة ورجب بوده آنکه

> بجبلی ہو فرآق یا داس کی مینی تڑ با سے حیوارتی ہو

فراق گورکھپوری

## (منے کمٹ)

## وبتى

(منتی شیویرشا دو آبی ملید خواجرار شدعلی خات ملی او ده اخبار کے مهم تعیر سند اع میں ان کامجوعة کام مرتبع ارزنگ ایک نام سے طبع بوار دنگ کلام کمی خصوصیت کا حامل منیں اس مرتبع سے جواج جے اشعار مل سکے دہ بیمیں)

كياختم دوربا ده ككفام موكبيا ہرذرہ پرگمان ہواآ فتاب کا مرراه روكو بوتاب د بوكاسراب كا سيندس يرنكائ مون شيثة تراكا مجبور مول كه مجالهي عالم شباب كا بڑھ میائے اور لطن شب اہما ب سب ہواآ نکھے سے منہاں تو موا تربیدا حا رسوتهم كونظرام اسبي حبب لوه ال كا مشكل نظراتا بوسنبعلنا محص ول كا کچھا درنظرات اہے نقشا مرے دل کا كعبهكمين ہو تبائے كليبا مرے ول كا میرے ول میں شل جاں سیتے ہیں ا عجدست كيول وأمن كثال ستع مرتب اس راسته بس اوف محكة كاروال بت جنس د فا و مهرَّران ہو حبال بہت

لبريز ميري عمركا كيا جام بوكيا برتوجواك كے عاص برورمير يا سيراب اس حبال ميں ہوا کونساغریب بوخوف ول میں سنگھ ادٹ کا ایکے عشقِ تبال سے با زیز آؤں گا اصحابا ساتی جوتیرے با تخےسے مودورآ فتاب وّىنان تھا توريا ں مِنْ نظريقا سب کھ وسكيف والواست بريكا ربح يرده أن كا ہرروز ترتی ہے ہے سودامیے دل کا بحس بگسات آنامی تعویترااس فرخ جزایا و نهدا اسبانه نه رهب<mark>ه یا دین</mark>و ل کی ميري نظرون يتدينهال ريضي مياب رمسترتيج خاكب ري يدمري بيمنو فهناك منزل عنتي بتبال بهت لاى دُولِيعنام بِي قىمت كمال مجھ

تربثكته دل ومرس مركنا ف برجگه م كوخيال جلوه جانا ندى رحم كرتى جوعطااس كى خطاس ييني ہیں ہوایک خزال آئے یا بہار آئے كامكعبس فكيدويركى تصورول س عْبالْدِول مْسِنْ كُرْجِيكُرو بوك أسلَّ جوبم جهال سے اُنطح الل دروم دیکے اُسطے ہاری جبیں شک در ہوگئی كام النيس بن كيهي ب خبرا تجدكة وخبر كحيفي نا دربتا ہی گرکوئ تونا شا دکوئ حيران ہوں كەمھول گئى كيا تصاميم بيضي بليا يواشيس سوهي بيركما يج سب وگ جانتے تھے بڑا إرسامھے آبر دے بوششش اشک ندامت روکی ے جائے گار بروش جنوں اب کہال مجھے سمجاسبهول نے گر دسیس کاروال مجھے ای مهارگل میخسندان مجی اك إت بويهي ول كلي كي بم كو توكوى البي خطابي نبيس آتي مرسله حبت کیفوی

ز فی ہے صورت ول بے کس جربا ربار قيداس كالحينين كعببويا بتخاني اس مجروسه بيرگنا وكرتے ميں وتبي ہم زمر وہ ہم اِستِفس ہیں کہ مرکے جھوٹٹی گئے محدبتا مول تصورس وخ وابروك جومر بي ترب كويس فرديك أسف رإ من عثق مين راحت طلب مزاج اينا بتوا تم كوسى سے كيے اس قار جب بيك دن بشرك يقتير کون مرّام کون عبیّا ہے ا کی صورت بیر نهیں سا را زاندر تها ایذا ده بجری بے کا زندہ رسے لیت كرتام تربه كوئ بخصب ل بهارين رسواکیا شراب کے دھتوں نے بار ہا ہوگئے بے پر چھے ہم تر دامنوں کی مغفرت وشت عدم سے کھینج کے لا ایس ال مجھ احاب میں ہے نہ لیا بھے کوانے ساتھ دكيعا بذاكك رنك بإغ جالهجي میں کمیابوں جقمت ول لگانا موجائے دہی اپنی شفاعت کا دسیلہ

## تنقير وتبصره

رتبصرہ کے لیے مرکتا ب کی دوجلدی من اصروری ہیں،

س**یاسی کتا میں و۔** ط**رونشکی و**سازنر بندرنا توسیٹھر، ناشر کمتبہ اردولا ہور صفات ۱۰۰، سائز <del>۱۹۰۰</del>، قیمت **۷**ر، کا غذ، کتابت د طباعت انھی۔

کچھ عرصہ سے مکتبدارد ولا ہور سیاسی عام نہم ہفید آسان اور ارزاں کتا ہیں جیپوار ہا ہو ہیں اسی سلسلہ کی ایک کتا ہے جڑوٹ کی نے انقلا ب روس کے لیے جس پرسوز ہیدار مغزی تدبرا ورسیاست سے کام لیا ہو وہ کھی مجھالا یا نہیں جاسکا۔ اس کی زندگی ایک مباور سور ماکی نصیحت بخش ہمت افزا رو ان کی حیثیت گھتی ہو، اردو میں ٹروٹ کی اور اس کے مسلک پر دوایک جھی کتا ہیں اور جن کل جکی روان کی حیثیت گھتی ہو، اردو میں ٹروٹ کی اور اس کے مسلک پر دوایک جھی کتا ہیں اور جن کل جکی اور اس کے مسلک پر دوایک جھی کتا ہیں اور جن کل جکی مشترح ہیں میں میں بیان کیا گیا ہو کردیسی آخر تھی تا کا میں تھی ہو۔ اور ملاک کی تا ہیں اور اس کے جنیا میں کو اور اس کے جنیا میں بیان کیا گیا ہی کو کیسیسی آخر تھی تا ہے گئی دیتی ہو۔

**جوام رلال آمنر و ;-**ازگر بال تل صاحب، نامثر مکتبه ار د د لا **د**و ربصفیات ۱۹۴٬ سائز<del> این آ</del>جیت و ر کا غذ، کتابت د طباعت آهیی -

جرا ہرلال نہرو پر میر نتھ کتا ب بھی دلجسب ہو حالانکہ بیشتر موا دان کی اپنی کتا ہوں سے ماخوذہ میروی تنل صاحب نے محض ان ہی حالات پر اکتفا نہیں کیا ہو ملکہ بپنڈت می کی سیاست پر لم کالیکن پُرمغز تبر صروبھی ساتھ ساتھ کرتے گئے ہیں جس سے کتا ب کی افادیت یقیناً بڑھ حاتی ہو۔

گاندهگی بهٔ آزگربال تسل صاحب ناشر مکتبه ارد و لا بور بصفیات ۷۷ ، سائز <u>نزایم نیل تیمت ۷</u>۷ کا غذه کتابت ولهیاعت انجی .

كاندى كى ابني موائخ عمرى لاش حق مين بهت كجر يجليكن وه حرف مستلك يرك مالا

یم بوزر نظر کتا بچیمی زمانه حال مک کے واقعات لکھنے کی کومشٹش کی گئی ہو حالانکہ بیک ب مہمت بختھ ہو بھی بھی گاند عی می کی زندگ کے خطد خال واضح ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ان کی سیات پر لیکا ساتیمرہ گاند عی مجی کے تعلق ہست ہی باتوں کو اُجاگر کرتا ہو۔

. فل مىزم:-ا ئرىبىرلدْلاسكىمىرْجىدبارى، ئائىر كىتىدار دولا بورىمىغمات ٧٢، سائ<u>ر ئىلىدى. س</u>ىقىمىت ٧٠ كاغذ ، كتابت دلمباعث اليمي -

پرونیسرلاکی نے اس مختصرکت بچیس یہ بات ٹابت کرنے کی کوسٹسٹ کی ہی کر صرف ایک یورفی انقلاب ہی ہٹلرکو تباہ کرسکتا ہے۔ یو رہ کے عوام کو جا ہیے کہ وہ بغا وت کری انگلانان انفیں اس کام کے لیے امید ولائے ادران کی دہری کرے۔ ابنا انگریزی نقطۂ نظر تابت کرنے سے لیے لاکی نے یورپ کے واقعات کا حسب مشااچا اما طہ کیا ہی ترجہ ہی برامنیں ہو وجودہ جنگ ہے۔ یہ رکھنے والے حضوات کو صروراس کتا ب کامطالعہ کرنا جا ہے۔

ا د بی کتابیں ،۔

نغمیر نزورگی اسا نوسین فضل احمد کرنیم بی ملئے کے بیتے و نتر انجبن ترقی ارود ولی فصلی براوران لمیٹید کمنٹ ہاؤس مٹن روا کمیشنشن کلکتہ صفحات ہم ۱۰ سائز ۲۲۰۰ تعمیت جلد حربی عار حبار یا رہیہ ولایتی چر، کا غذو طباحت نهایت نعیس ر

خیال تفاکداب غزل کے دن پورے بوگئے ادر دتی کے رنگ میں کنے دالاغزل گواب کوئ بیدا نم ہوگائیکن فنتی صاحب کی غزلول کا میمبوعہ دیکھ کر طبیعت کو خوش ہونا پڑا۔ دہی دتی کی صاحت متعری اور کھری ہوئی زبان ہوروانی فطری معلوم ہوتی ہوا در دل ور دا آشنا نا آب کاسل ممتنع اور دائع کی سی روانی اور کلام میں ملکی سی سنسستہ جوانی، اس جیزنے فضلی صاحب کا کلام قابل مطالعہ بنادیاً یفضلی کا لطف سخن دوستو! فراد اور ہے اکت بی بنیں ہو

زبان پختا دراسادانزنگ سیے ہوئے ہو روزمرہ برعبور علوم ہوتا ہو ساتھ ہی کفن محاورہ بندی یا لغاظی منیں ہو خیالات لطیعت سیدھے سا دے الغاظاء رسیرھی سادی طرزمیں برحبتہ سمو دیے

كئ من عرض عال من فودافي كلام كم متعلق معي مي كلمتي مي . زبال ديموتر مانكل سيرهي سادي نەمىنىمول ىي كوئى جدت برى بى وہی جن کا بیاں لا حاسلی ہی وہی میں روز بونے والی باتیں يىب كچەرى كىلىرلىي جو دىكىھو وّان میں اک نرالی تا زگی ہی ان كے متخب كلام سے ان كى خصوصيات زيا دوا شكا را ہوں گى . مثا درہے ترا بانے والا بصيني بير لطف كمال تقا ول بهلتا مي نهيس بهلائيس كيا ہم و کوسٹسٹ کرتے ہوف کی بہت کیا دن تھے وہ یارب کیا وہ شب جب جمع تھے سارے ہم شرب اك كيف ميں وُ وبے سب كے سب إك لطع مبل ده غصيس بن تولكتي بن اوري يا ېرى ھى چىزىجلى گىتى ہو حينوں پر تمنے کیا کر دیا ہنیں علوم كيرعجب حال اب بي فعنلى كا سود عرك حان وجمك بيركها ربابولسي بيرجبوك أسرول مين مزايا ربا مول مين سمجاراب ومجمجي سمجب رابهون مي میرول سے مرکئیں دہی باتیں مری شرع بمربيتهم بنينع دكيتهامون حاكتة مين خواب وه مسكرا رسع بي ا وركعلا جار لي ميس اورانگلیوں سے بھراسے سلجھا رہا ہوں میں شانے برمیرے بھری ہوئ ہو بھران کی د گھبرا رہے میں ووقعی گھب۔را رہا ہوں ہیں تنها يُول مِي فيرك كملك كالطف مت اس نے کیا کیا ؟ ہم کو ہم اکیا ؟ وه کیا بتائے اہم کیا بتائیں! خرمن میرغم کے جب کی گرا دیں تمسكرا وواورع مسكرادي غرضکوغزلیات میں اسی تم کی سا دگی وئر کاری کے اشعار کمبڑت ہیں لیکن نہیں سا دگی قومی نظموں میں بالكل ناكامياب ثابت مرئى ہو قومى نظيى تصييدوں كى قىم كى جيزى موتى ہيں ان ميں جب تك لفظى لمندا منگی منہ موان میں جان منیں اتی اس لیے وہ یا پنج چھنظمیں جونصّی صاحب نے در د توی کے

زیرا ترکمی ہیں وہمض دروکے افلارکے اثرا گیز نہیں ہیکی ہیں البتة ہو میں آکسفور ڈ کی دیجییہ ل ... پرچوبیا نیرنظم ہواس میں ان کی سا د گی در دانی خوب کا م ہئی ہوبعض اوقات ترکین کے امر کا درکا ہو نے لگتا ہو۔ فرضکن صلی صاحب غول اور ساین نظم یا شنوی میں بست کا میاب رہے ہیں اور وہ اگر ان ہی میں اپنامیدان خن محدود کھیں توان کے ادران کی شاعری دونوں کے لیے مفید ہوگا۔ مصامين عظمت (صاول) الاعظمت الله فال مروم طن كابته على الله فال بركينكلم مینگین قدم حیدرآباد دکن صفحات ۸ ۲۵، سائز ۲<del>۷٪ ا</del> تیمت عام کاغذ، کتابت دلمباهت آمی عظمت الله فال مروم كى نظرول كامجوعة سريلي بول كے نام سے شا لِع موجيكا موريوان كے مضامین کا بہلاحمد ہوجس کا وعدہ سرملے بول کے دیبا جسیں کیا گیا تفاعظمت اللہ فا اسرح مہا ارد دشاعری مینئنئی باقدل کے کہنے اور نئی طرزسے کہنے کے شایق تھے وہاں اسفوں لئے اردونتزمين لهي ابنا خاص اسلوب ببيراكيا تعاوه ميرتها كمرحوم سخبيره مصامين كوغيسخبيده اوردب ا ندازمیں تکھتے تھتاکہ عام پیصفے والے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں ٰا در پڑھکوفا کہ ہ اٹھائیں افسی وہ اگر سنجیدہ مدر پر بھانے کی کوسٹشش کرتے و اطرین یاسامعین کاجی ندلگتا سنلا ان کے مصابین کے عنوان بی جاذب توجیری نزنده برست مرده الواتی کهراتی انگرلیس گریاخانه سورا پیپ بھیریا جال، وفیرو مرحم میر جا ستے تھے کہ خوش مزاتی کے ساتھ ساتھ ہی مفیدا ور مفروری ابنیں بھی سمجادی جائیں بھرچی مروم کے مفامین میں مزاح کم اور خبیرہ باتیں زیاد وہیں سکین مفامین کی ا فا دیت سے اکارمنیں ہوسکتا بورعظمت مروم نے فوش مذاتی کی تعربیت یہ کی ہوکہ اس کی ایک بڑی صبح یہ ہوکہ اس میں رکاکٹ اور سوقیانہ میں بالکل نہ ہوا ورطقی چینترے اور دانو پیج ذہن کے لیے برلطف ورز بھی ہومائیں امروم کی کوسٹش اس فوش مراتی کے حصول میں کافی کامیاب بولیکن دوا سے کمال یرند مینجا یائے تھے کہ داعی احل کولیسک کہا ہوشے پیالدین صدیقی کی تعین تعین کتر ہریں اس خوش ما تی کی کونی براوری اترتی ہیں۔ زیر نظر مضامین میں مولیرے ایک ڈرامن علم دوست حیات کا ترجیر بھی شال ہو ترحبہ کی مشکلات کو مرحوم نے بڑی قا درا لکلامی سے طوکرلسیسا ہوزبان اسانہ ادرمضامین کی افادیت مرصورت سے بیمضامین لایق مطالعهیں

كهر (ترجمه كميند واازبر ناروشا): مترجه فرريحن ہتمی آيم ك سلنے كابتر ارت و مكر وسلم يزيوسى على گرده صفحات مرم، سائز <u>۲۰۲۰ م</u> كاغذ، كتابت وطباعت اتبى تيمت درج ننيس غالباً وس بارة التح ميں ل كے ۔

یہ ڈراہا درائل بزارڈشاک اشراکی عقا پرکے زمانے کی جیز آوجس میں بتاایا گیا ہے کہ گھر طور روزمرہ کی زندگی میں عورت کا مرتبہ مردے کتنا بلند ہج نیز مرد محف اقتصادی وجوہات کی بہنا پر اسے غلام بنائے رکھنا جا ہتا ہو یہ مرف عورت ہی ہوجوائ بات کو جانتے ہوئے ہی ابنی اسلی مجست کی خاطران با توں کو نظرا نداز کر دہتی ہو ۔ یہ ترحبہ رسالہ جامعیں باقساط شا بھے ہوتا رہا ہو اوراب کتا بی صورت میں شایع کر دیا گیا ہو فروخت کرنا اس کا مقصد پنیں ہو محض کتا بی صورت میں لانے کے لیے رسالہ ندکورسے کچو جربے بھوالیے گئے ہیں بتر عبد رواں، با می ورہ اور فال

گرو کے وہ ازاحدندیم قاسمی ناشر کمتبرار دولا ہور اصفحات ۲۲ ۲۳ سائز تا ۲<mark>۳ ۲۳ ،</mark> تیمت پگر · کا غذر کنابت و لمباعت ایمی -

کے کر دارشاء کی طرح صاص ہیں اوربعض بعض قرشاء ری کرنے سکتے ہیں بشلا کریا کرم کی ہیرون قام کا مقصدان کا نفساتی تجزیر مسجیلین ان کا اسلوب کیواس طرح کا پوکدان کے بیش کر دومطالم کے مرقعے ا د جروحیج ہونے کے دو سرے اشتراکی فنکاروں کی طرح ایک پردیگینڈہ یا نالیش معلوم وزیس اور بیمعلوم ہوتا ہو کہ دانستہ وہی لااٹ نمتخب کیے گئے ہیں جو ظلم وزیا دتی کا مرقع بیٹی کرتے ہیں د بیات میں اس کے علا وہ بھی بہت کیے ہوتا ہو۔ قاسمی صاحب کی ٔحیاس شاعری ان کی قوست مثلا مره،ان کا تفکدا درملی سی طنز د با نهبتر تا بت بهرتی بی بهان ده مثر والوں کی زندگی یا کوئی تعنیا تجزيينيْ كرتے ہيں مثلا بحي، السلام مليكم (جرا يك انگريزي افسانہ وجبے قاسمی صاحب نے خرب ا بنا یا ہی دیما تیوں کی زندگی میش کرنے ہیں معلوم ہوتا ہو کہ قاسمی صاحب بہلے سے ایک ملیحبر سوج لیتے ہیں اور بھیراس کے مطابق وا تعات گھڑ دیتے ہیں مثلاً ماں میں جزیتیجہ دکھلا پاگیا ہو وہ ایک كلىيەنىيں ہوبلكە كجث طلىب مئلە بح جهاں ئك اسلوب كاتعلق بح يەجىچى بوكە دىييات مىي جى شاعرا در مغكر يوتي بهيليكن اس كا اسلوب بھي دىياتى ہوتا ہي قاتمي صاحب كا اسلوب ا ورط ليقة شاعرا مذ زیا وہ ہجے۔دیہا تی زندگی کے بیشِ کرنے میں اسلوب ہی اگر نشی پریم چیند کی طرح مت ستہلیں اور تعييمه مندوسان موتركاميا بي لفيني محدورم ده ميرے خيال مين نفياتي تخيف والے اور شاعرانا فالون ين زیا وہ کا میاب ہوں گے لبٹرطیکہ ان کے کر دار اپنی طبیعت و ماحول کے لحاظ سے ان کے اساب كے ہم آ ہنگ ہوں مثلاً ہمینوں كامحل ً، ا وَ كى ميا وَں " وغيرہ

**پاره کچکول د**ـازساک د ملوی - ملنے کا پترکتب خاپذرجیمید ۱۱ رد و مازار مصل جامع سجد د لمی. ما<sup>ر</sup>نز ۲۰<mark>۰۰ ب</mark> قیمت ۲ رصفحات ۱۰ کا غذ، کتابت و طهاعت آهی .

یه حضرت ساکل دملوی کی جند خولوں کامجموعہ ہوجوان کے احبابی نتا گردوں کے تقاضوں کی بنا پر شائع کیا گیا ہو۔اکٹر پیرغولیس دیڈیوسے بھی نشر ہوتی رہتی ہیں۔ایسے مختصر میر بنشائع کیا گیا ہو۔اکٹر پیرخی حضرت ساکل دہلوی کی تام خصوصیات اس میں بائی جاتی ہیں۔ دئی کی کھڑی ستھری زبان ، برجبة نشست الفاظ آسان اور رواں روزمرہ مشروع سے آخر تک موجو دہے۔

دی قا درالکلای بی بوشا دنه آیر، ذو آق ا در داغ کی وساطت سے بیال تک بینی بی حالانکه ده معزیت مامعیت ا در در حانی ستمرا دُنین جرتیر سود آ، سوز آ در در آدکی د بلری روش کا نشر نگائے۔ بہلی کتا ب بینی ریگر قال (انگریزی) مرتبر حافظ فیاض احدا نصاری مطفح کا پتر شرکت اذبیہ کمتبر جامعہ د بلی سائز شاہے سفیات ۸۴ قیمت ۲ راکا غذاکتا بت و طباعت انھیں۔

اس کتاب میں جند اگریزی افلائی نظروں کو معدان کے منظوم اردو ترحبہ کے مع کردیا گیا ہو دراصل اس کا مقصد سے اس کے ذراعہ بچرں میں سجنے اور یا دکرنے کا مادہ بیدا کیا جائے اگریزی زبان کو بھی اس طرح سکھنے میں مرد طے گی اور افلاقی اسبات کے ساتھ ساتھ ان کی ابنی زبان میں اگریزی سے ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی طلبا اور اہرین تعلیم کے لیے یہ کتاب مزور مفیر و مرجمی کتا بیس ہے۔ دم عی

تسهیل الترشل به مولغه الیاس برنی برخیب طبوعه دا را لطبع جامعه غنا نیده میدرآبا کون، سائز نا ۱۳۳ منوات و ۱۰ من

**شاك خدا : \_مولد مبیدالرم**ک مآمل رحانی بیبشرکتابسستان . پوسط بحس نمبر ۱۳ ۱۳ بمبئی نمبر سائز <u>۳۰۰</u>۳ صفحات ۵ ۷ اقیمت عرکا نذرکتابت ولمباعت انجی - اس کتاب میں خدائی ہی کوعنلی دلائل سے تابت کرنے کی کوسٹش کی گئی ہو تاکہ الحاد اور دہریت جو آج کل بطوفیش دائے ہورہ ہو ہو ہائے تقریباً تام برانے فرنگی فلاسفہ سے اقرال دیے گئے ہیں اور او ہمین کے اعتراضات بھی دیے گئے ہیں، وران کا جواب می دیا گیا ہوئیتی ہوئی دیا گیا ہوکہ احتما و خال ایک فطری جذبہ ہو امذا اگریدا متما و حواس خمسہ طا ہری اور عقل سے عقل سے حاصل نہ ہوسکے تو اس کا یہ مطلب بنیں کہ خدا کا دجو دہی بنیں کیونکہ یہ اعتما و عقل سے حاصل کہ جزبی ہنیں۔ و ہریت کو مٹانے کا جا ان بک مقصد ہو یقیناً یسمی بڑی صد تک مبارک ہو گراس میں موجر و ومنکرین و مشکلین فلاسفہ کے ولائل میں کرنے کی کمی رہ گئی ہے برحال جو میں کا بل مطابعہ رسالہ ہو۔

محدرسول الشدوم مرجمهولانا عبيدا رمن مآل رماني سلف كابية، كما بستان دست كب نمبره ۱۹ مهمینی نمبرس، را نوستان سا ۱۹ میمت ۸ در کا خذکتا بت وطباعت انجیی -برکتا بچے ترجہ ومشورا نگریزی صاحب اسلوب ا دیب کا راماً کی ایک کتا ب کے ایک باب كاركار لاك كامقول وكر تقورت تقورت عرصه عند ما وكيتي سے ايك اليا فرز مديبدا مواكرتا ہی وحق دحقیقت کی آ واز بلندکرتا ہوا در کفر و ہلل کی با ترب کی پول کھول دیتا ہوا ہیے فرزندان حتیتت کو کا ر لا ل بطل خلیم گردا نتا ہے۔ ایسے بطل کا وجو کسی صورت میں ہو خواہ دہ تناعر ہو یا مسلم بيغبرويا با دشاه ليكن موتا وه فرزندة حيد وحقيقت بي محدٌ رسول الله كوبعي كارلال ايك بطل عظيم گردانتا ہوجن کا پیغیر کی صورت میں ظهور موایہ با ب کا رلائل کا بست مشور ہوا دراس میں ان تمام عیهائ یا در یوں کے اعتراصات کے مکت جواب دیے گئے ہیں جواس زمانہ میں بینمبر کی ذات گرا می برکیے جاتے تھے . ارد ومیں اس کا ترجبکی بارجیب جیکا ہی موجود و ترجبھی احیا، رواں اور باترتیب به جس نے کا رلائل کا یہ مقال انبی تک نه دمکیعا بواس ترجیرے مزور متفید مو-بلك أن كسلام: ما زيرلانا دي احدصاحب سطن كابتر وتمهمنفين كوج ابرخسا ل بيت السعيد دلي سائز الم <del>المرابع ا</del> معنات ۴۸ تيمت ۴۸ را فذمعمولي، كتابت و لمباعت اهي.

مولانا احدسعیدها حب نے ایک و تمراه نیس قایم کی ہو تاکہ الل علم اس میں شامل موکر فارشی میں شامل موکر فارشی سے تصنیف قالیت میں تال موکر فارشی کی ہی کا ب و اس میں ان اٹھا میں صحاب اور صحابیا سے تصنیف قالیف کا محتصر تذکرہ ہوجھوں نے اسلام کے ابتدائ دور میں اسلام قبول کرلینے پرشخت الی اور جائی اذریت ہی میں میں کم میں گئی کہ میں میں کہ میں گئی سے وصل میں میں کئی سے وصل کے دیا کے سے وصل میں کہ دیا گئی سے وصل کے دیا گئی سے وصل کا در جوزا جائے تھا ۔

رسائلِ بـ

ا بہنامہ کتا ہے ورزیرا دارت جناب پر دفیہ محد مرور صاحب مقام اشاعت کتاب فاند بخواب، لا ہور رسائز ختاب مسفی سے من میں میں سی میں ہوں کے خدم مولی کتابت وطباعت آھی۔

یہ رسالہ جنوری سی میں ہے ہوئی رہا ہوں کا مقصد یہ بچکہ ارد د زبان کی ترقی میں کوشاں ہو ادراس کی انجی نئی کتا بول کا تغار من کرا اور سی رسالہ بڑی لیا قت اور قابلیت سے مرتب ہوتا ہی کتا بول کا تعار من و تبھر و بڑی جامعیت سے کیا جا تا ہے اکثر اس میں ہوتے ہیں جناب میر کی دسمت معلویات اور دکش اسلوب اس مرضوع کے لحاظ سے ایک گوند محد و درسالہ کو تھی برتر بناوی کی دسمت معلویات اور دکش اسلوب اس مرضوع کے لحاظ سے ایک گوند محد و درسالہ کو تھی برتر بناوی کی دروراں حضرات کے لیے عمول اور شائعین کتب ولا بربر یول کے لیے احجا تحفہ ہو۔

رساله حیوانیات و مرتبه مرزامحدًا قبال سو د صاحب زیرنگرانی عنایت علی خان صاحب شعنه حیوانیات سلم دینورس علی گذره سائز ۲۲۰ سفیات ۲۸ نیمت درج بهنین به غذمهمولی، کتاب فلباعث می میله منر منه مین کذاهه که عام و حاست میں جنائح زیر نظر ساله و فون می سیسیم بیس شایع میں متال

سلم دینورسی میں اکٹراچے کام ہوجاتے ہیں جنانچے زیر نظر سالہ جو فروری سلاکتہ میں شالع ہوا تھا۔
یقیناً ایک قابل دیدرسالہ ہو اس میں سات مضامین ہیں جن کے عنوان یہ ہیں ویا بیطیس کے اسباب اور
اس کا علاج ، پروندوں میں گانے کے مقا صدر جا فرروں ہیں جن کی ابتراء ارتقا اور عروج ۔ جا نوروں
کے اخلاق و آ داب، انسان اور حیوانات میں جذبات کا اخلیاں زیگ جو اس بھیا تین ۔ تقریباً ہم خمون
قابل مطالعہ ہورسالہ کا معیار مبت بلند ہو جیوانیات کی جدید و ریافتوں کو قام فہم اردومیں ہیان کرنے کی کومٹ شن کی گئی ہو کاش سائنس کے موضوعات برار دومیں اس تیم کے اور تھی رسا ہے
محلیں شعد جیوانیات لائی صدمبار کیا و ہو کہ اس نے الیاستحس، قدیل مکیا۔

## مسلمانوكارون رول

(تیسراایُرٹن مع زمیم واضافہ) صرف کمتبہ عاصب مہیا کرسکتا ہے مِسلمانوں کی نین سوسال کی مذہبی،ا قصاد ٹیعلیمی اورسائی ٹاینجے بیرکنائے لاہاب رِّتِل ہے اور سرایک باب بجائے ذو ایک کتاجے مصنعت نے سلمانوں کے سِتْنِهُ زندگی براس قدرمواد جمع کردیا که اس کی روشی میں مندوستا ن کے سیاسی اور تدنی مسأک اڑئی اسانی ے صل کئے مایکتے ہیں جولوگ ہندو سنان کی سیاست کے تعلق نہا ہے ہفھیلی ہتندہ بھیرت افر دراور مبتی اموز معلومات عال کرنا چاہتے ہیں ان کے تصاس کتاب کامطالعہ نہا۔ مفید مرکا کما کی انبی خوبوں کی وجہ کا سے اس فارجن قبول عال ہواکد اس کے دواٹارش ہا كى رتى جب چىلىن اوراب نطرنانى اورحدت واصافه كے بعد مسراا مُراثِن ناكم ہوا بحب من منها مرحده اعرك مالا تفصيل سے العصائے میں تجمن ترقی اردوكی يورى اریخ دی گئی ہے۔ خاکسار جاعت کے کام اور پر وگرام پڑازا دانہ تنقید کی گئی ہے اور ترى طبسول ك مخضر حالات اوران كى منظور شده سجا ويزكا اضا فركيا كباب مران

> رب کے اوجو دقیت دہی دورو ہے اکو آنے (عم) ہے مکست مع مکست مع دہی ۔ نئی دلی ، نگھٹو ۔ بیئی

قابل ديدگتابي سیاسیات: به مغربی دُملومسی تح بنیادی آهول . یورپ کے مشہور سیاسلا ان کی غربت مجبوریا ک، زمین، اقدم دیهاتی نظام کی ربادی ،سراید داری، زراعتی ملل سامراجی اصلاحات، قومی تحریک، بخریک ترک موالات آخری تحریک کا دوسرا دوراکسان سبها، س كا كام ، كا نگرىس اورگ ئى سبھا ءغرض بېروغوغ يۇفىمل تبحث تېرقبميت 🐧 **معالمه زمین استاب رج ز**ائن ام اس پر دفیسرا قضادیات نے زمین کے جد میر مرکز و تعنیص کے متعلق حکومت کا اعل<sub>ا</sub> ک اردومی*ں شا*لئے کیا قیمت ہے ر **ستوں کاامتحان :** ماجی لتی لت*ا صاحب اس مطا*ئباتی اَ نکار کوسیر غا وم حیین صاحب غاد<del>م شاگرد رست ب</del>یرمو لاناالطا **ن حبین** صاحب حالی نے ے ، مصنفہ معادت بن منٹو حضر کھ لسب اضانوں کامجہ عرجمیت عم القلاب میں کیا اول کا ہاتھ، منل ادف ہوں کے زمانے سے لے کراب تک کی کسانوں کی تحریک و تنظیم کا تدکزہ - قیت اس وسط روس کانطام کار:۔اسبس روس کے انقلاب کے مالات ت به مگسونی: آرَ رَلیندُ کا و رسیوت جوانبے ملک کی خاطر نشرْدُ ک کی خا کے بعد ما رکتجی میوا ، قیمت عہر